



قاضي، عاليه تراسم بيعثمان، شازيه خان سيم سحر كي دل جھولينے والي تحارير السكے علاوہ مستقل سلسلوں میں بڑھیے طب نبوی، آپ کی الجھن، بزم نحن، کچن کارز، آرائش حن، عالم میں انتخابات، شوختی تحریر

حسن خیال ، شویز کی د نیا، ٹو گلے

Infoohffab@gmail.com









FOR PAKISTAN





تصلیمن آخر میں منہ کے بل زمین برآ گرے۔تمام بڑائی صرف اور صرف اللہ تبارک وتعالیٰ کی ذات عالى شان كے ليے كل تو كل آنے والے لحوں ميں كيا ہونے والا ہے انسان تمام تر دعوؤں کے باوجود نہیں بتا سکتالیکن اللہ جل شانہ کوسب پتا ہوتا ہے کب کہاں کیا کرنا ہے کیے کرنا ہے وہ سب برقاور ہےوہ جس سے جاہے جوکل لے سکتا ہے۔ تمام مخالفین کراجی میں خصوصاً متحدہ تومی موومنٹ کے خلاف بھر پور ظریقے ہے مہم جوئی میں ہی لگے ہوئے تھے بلکہ پریفین تھے کہ وہ متحدہ کوز مین چٹا دیں گے لیکن ہوا اس کے برعکس کہ وہ سب کے سب خود ہی منہ کے بل گرے۔ جیرت کی بات بیکھی کہاس بارخلاف معمول متحدہ قومی مودمنٹ نے اپنی سیاسی سر گرمیوں کارخ تبدیل کررکھا تھا بظاہروہ جوش وخروش جوا نتخابات کا خاصہ ہےوہ وہاں نظر نہیں آر ہاتھا بقول ان کے مخالفین کے رینجرز نے ان کی ہوا خراب کرر کھی تھی ان کے فعال کار کنان کی گرفتار بول نے متحدہ تو می مودمنٹ کو دیوار ہے لگا رکھا تھالیکن ہوا کیا الیکشن کے نتائج نے میجھاور ہی منظر پیش کردیا دراصل رینجرز کی تمام سرگرمیوں اور حکمرانوں کی الطاف حسین کے خلاف ایف آئی آرنے ان ہے برگشتہ یا نسی قدر ناراض ووٹر کو بھی ایک یار پھرمتحدہ ہے اپنے اتحاد پرمجبور کردیا اور ساراسیاسی منظرنا مه بدل کرر که دیا اگران حالات میں اس معالمے کو دیکھا جائے تو بیداللہ کی حکمت اور جبکہ ان کے مخالفین کے مطابق اللہ کا عذاب ہے کہ متحدہ کے ہاتھ کراچی جیسے بڑے شہر کی باگ دوڑ ایک بار پھرآ کئی ہے۔اس بارایم کیوایم نے انتخابات کی تشهيرذ رامختلف انداز ہے کی جوان کی سیاسی بصیرت اور دالش کا مظہر ہے تمام سیاسی جماعتوں نے اپنی جماعت کے تعلق کے حوالے ہے اپنے نمائندگان کی تشہیر کوضر ورسمجھا جبکہ ایم کیوا یم نے اینے امید دار دل کو پس پر دہ رکھتے ہوئے صرف اپنے قائدا دراپنے انتخابی نشان کی تنہیر کی ان کی تشہیر کا انداز سب ہے مختلف اور منفرور ہا شایداسی وجہ سے ایک بار پھر بھر پورانداز میں منتخب کرلیا۔ اس باریقینا ان پر بڑی بھاری ذمہ داری کا بوجھ ان کے ووٹرز نے ان کے کا ندھوں پرڈال دیاہے جس اعتماد کا اظہاران کے رب نے ان کے ووٹرز کے ذریعے ڈالا ہے اسےوہ پوری ذمہ داری اور دیانت سے ادا کر کے دکھانا پڑے گا اور مخالفین کے تمام الزامات و خدشات کوشکست دینا ہو گی اپنا بھرم قائم رکھنا ہوگا۔اب دیکھنا ہے کہ آگے آگے ہوتا ہے کیا۔



### مشتاق احمد قريشى

یقیناً یہ بات درست ہے کہ ہماری دنیا کا سارا نظام الله رب العزت کے ہاتھ میں ہے ذرے ذرے براس کی حکمرانی ہےایک پتہ تو پتہ ایک ذرہ بھی اس کی مرضی ومنشا کے بغیر جہیں حِرکت کرسکتا۔ گزشتہ دنوں وطنعز برزمیں بلدیاتی انتخابات ہوئے ہرطرف ہرطرح کی گہما تہمی دیکھی گئی۔شاید یا کتان کی تاریخ کے پہلے الیکش تھے جوکسی قدر ہی سہی سہولت ہے ہوئے وہ خون خرابہاور مارکٹائی جواس ہے قبل وظن عزیز میں رائج رہااس پاراییا کم کم ہی ہوا اور یہ تو ہمیشہ سے رہا کہ ہارنے والا امیدوار جیتنے والوں پر دھاند لی اور زبردی کا الزام لگاتے ہیں بہت کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ مارنے دالے اپی شکست کوشلیم کرلیں۔

الکیشن دراصل ایک سیاسی دنگل کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ سیاسی پہلوان قومی وصوبائی اسمبلیوں کے لیےتو خودمیدان میں اتر تے ہیں لیکن بلدیاتی الیکٹن میں اپنے پیٹوں کوآ گے بڑھاتے ہیں کیونکہ بلدیاتی انتخابات تو براہ راست کلی محلوں کی سیاست اور کارکردگی کے معاملات ہے متعلق ہوتے ہیں لوگوں کی شکایات براہ راست منتخب کونسلر تک پہیجتی ہیں، وہی ان کے ازالے کا بندوبست کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے یوں ممبر قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی تک نہ فریادی پہنچ یا تا ہے نہاں کی فریاد۔ بلدیائی انتخابات میں اس بار جوشفافیت کاعضرنظرآ رہا ہے وہ حقیقت پر نبین ہیں ہے کیونکہ جونظر آرہاہے ویسا ہے ہیں حکمرانوں نے اور مقتدر حلقوں نے جہاں جس کا بس چلا اس نے اپنی کی ،لیکن ایسا پہلی بار ہوا کہ بلدیاتی انتخابات میں بردی ہوشاری بڑی خاموشی ہے اور بڑے ہی سامی طریقے ہے اپنی مرضی ومنشا کے مطابق نتائج حاصل کیے گئے بہت کم ایسا ہوا کہ نتیجہ خلاف تو قع آیا ہو، سنا گیا کہ تمام بڑی اور اہم سیاس جماعتوں نے یولنگ کاعملہ اپنے جاں نثار افراد ہی گومقرر کیا گیا تھا الزامات حاہے جتنے بھی رگائے جائیں کیٹن حقیقت یہ ہے اللہ تعالی جس کو جا ہتا ہے عزت عطا فرما تا ہے اور جس کو جا ہتا ہے ذلت ورسوائی ہے دوحیار کردیتا ہے۔اللہ تعالیٰ بڑا ہی مسبب الاسباب ہے وہ اپنی قدرت کے مظاہر کے لیے پہلے اسباب پیدا فرما تا ہے انسان سیمجھتا ہے کہ اس نے اپنی عقل مندی، ہوشیاری، حالا کی ہے میدان مارا ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں، اس بار بلدیاتی الیکشن کے موقع پر بڑے بڑے تیں مارخان میدان میں تھے اور بڑے بڑے دعوے بڑے بڑے بول بول رہے

10 نخافق 👽 جنوری.....۱۶۰۶ء

READING

نځافق 🗢 جنوري.....۲۱۰۶ء

## كفتكه

حضرت الس رضى الله تعالى عنه بروايت بي كه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدعا فرما يا كرت تھے''اےاللہ! میں تیری پناہ جا ہتا ہول قکر سے عم سے اور کم ہمتی اور کا بلی و برد کی سے اور بحل و (الخبارى وسلم) منجوی سےاور لوگوں کے دیاؤے۔"

عزيزان محترم..... سلامت باشد

شروع کرتا ہوں اس ذات باری تعالی کے نام ہے جس نے انسان کو عقل وشعوراور تمام تر اختیارات کے ساتھ پیدا کیا تا کہ وہ اپنی زندگی کے قیطے پورے شعور کے ساتھ کرسکے تا کہ وقتِ حساب وہ بینہ کہہ سکے کہ اس تک ہدایت مہیں پیچی تھی یا اس میں بھلے برے کی تمیز کی صلاحیت نہیں تھی ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وسله بنا کر پورا آئین انسانیت تک پہنچا دیا تھا کہ تمیں کیے زندگی گز ارنا ہے۔اس رحمت اللعالمین صلی االه علیہ وسلم نے قدم قدم پر زندگی کے ہر کوشے اور پہلو کے حوالے سے واضح کردیا تھا انہوں نے واضح طور پر بتایا تھا کہ وہ ہم میں ہے جہیں جن کے شرے اس کامسلمان بھائی پایڑوی محفوظ ہیں۔انسانی جان کی حرمتِ کعبہ سے بھی زیادہ ہے آگر کوئی تحص رات کو بھوکا سو گیا تو اس کا جواب اس کے بڑوی سے لیا جائے گاجیسی قوم ہوگی اس پرویسے ہی حکمران مسلط کے جائیں گے۔اس سے آھے ہم چھہیں کہیں گے۔ سوائے اس کے کے فرصت کی کھڑیوں میں سے چند کمھے کشید کر کے ذرااینے حالات اور ارد کر د کا جائزہ لے لیج آج جو پچھ ہمارے وطن عزیز میں ہور ہاہے اس کے محر کات کیا ہیں

اورة مدواركون بن؟ ہم شکر گزار ہیں مولا کریم کے کہ نے افق کے حوالے ہے ہماری بلکہ بورے اساف اور لکھاریوں کی کوششیں رنگ لار ہی ہیں۔ تبدیلی کا جو کمل ہم نے شروع کیا تھا اسے قار تین نے پذیرائی بجشی۔اس ماہ برصغیر کی معروف اویب اور شاعرہ محتر مصدف اقبال جو کہ بھارتی ریاست بہار کے شہر گیااور مہرا فروز نے بھارت کی ریاست کرنا تک سے نہ صرف اپناافسانہ بلکہ دیگرز بانوں میں کلیق کیا جانے والا ادب بھی ترجمہ کر کے ارسال کیا ہے میتحریریں واقعی فن یارہ ہیں یے تریں مرتوں یا در ہیں گی۔ ہمارے بہت ہے قار تمین نے نے افق کے نام سے فین گروپ بنار کھے ہیں جن ے ہم مشکور ہیں۔ ادارے نے بھی آفیشل گروپ تشکیل دیا ہے نئے افق ، آگجل ، تجاب کے نام ہے۔جس پرایک شعرا يك كهاني كيعنوان مصفح قركهانيول كامقابله شروع كرايا تقاادر يجهيج بهكارا ديبوب ادرشاعرول كوججز مقرركيا كميا تھا کہ وہ تین کہانیاں منتخب کریں۔جنہیں نے افق میں نیٹ کہانیوں کے عنوان سے شائع کیا جائے گا۔اس کے علاوہ بھی گروپ میں ہر ماہ ایک معروف لکھاری کا انٹرویو کا سلسلہ بھی شروع کیا ہے ان دونوں سلسلوں کی پہلی کڑی اس ماہ

نے افق میں شامل ہے۔قار مین اس بارے میں ای رائے سے ضرورا گاہ کریں۔ اب آئے اپنے محبت ناموں کی طرف۔

READING

Compone

(اس ماه كا انعام يافته خط)

على حسنين تابش وشتيان محرم جيف الدير، الدير، تمام اساف اورقار تين كوميراسلام عقیدت قبول ہو،ایک ماہ کا انتظار یوں گزرا کہ صدیوں ہے وقت اک جگہ تھم گیا ہو،اک اک بل صدیوں برابر لکنے لگا

نځانق 🗢 جنوري .....۲۱۰۱ء

بِالاً خرالله الله كرك 17 نومبر بھي آئي كيا اورانظار كي كھڑياں ختم ہو كيں، نے افق ماہ دمبرا يجنسي كے كاؤنٹر پراپي دکش آب و تاب کے ساتھ براجمان تھا سورج کی کرنوں میں چیکٹا ٹائٹل دورے ہی دھنگ رنگ بھیرر ہاتھا اور بیہ حسین منظر ہم تھوں کو بھار ہاتھا۔جلدی سے ایجنسی میں داخل ہوئے انکل سے سلام دعاکے بعدسب دوستوں نے نے افق کا شارہ خرید لیا۔ اپنی نظم اور لیٹر یا کر دل خوشی ہے جھو منے لگا اور تمام دوستوں نے مبار کباد دی اور نظم پڑھ کر تعریفوں کے بل باندھناشروع کردیے مجھے بھی اک انجانی ی خوشی محسوس ہوئی۔ ایڈیٹرصاحب صداخوش رہیں بہت شكرىيە" وستك" كى كالم ميں لكھے گئے تمام الفاظ مانند پارس چىك رہے تھے۔ تمام الفاظ كا چناؤاك گلدسته سامحسوس ہوا جس سے بےخود کردینے والی خوشبوآ رہی تھی اوہ ، اپنی باتوں میں بھول گیا تمام قار نین ، اسٹاف ، ایڈیٹر اور چیف ایدیٹرصاحب کومیری طرف سے نیاسال مبارک ہو، دعا ہے قداوند کریم اس سال میں ہمارے تمام عم دور فرمائے اور تمام امت مسلمہ کا دامن خوشیوں سے بھردے آمین رسال 2015 ء کو ہم بھول تو نہیں کتے ۔ ملک یا کستان پر بے شار عموں کے پہاڑٹوٹے ، سانچہ پٹاوراک ایسا واقعہ جے ہم عمر بھر مہیں بھلا سکتے۔ اک نیا پاکستان ایک عظیم گلستان کے پھول وکلیاں مرجھا گئے کیکن سیکڑوں ماؤں کے سپوت نور چتم چھن مجئے خداوند کریم ان سب ماؤں کوصبر جمیل عطا فرمائے ، آمین اور درحقیقت ان ماؤں کوہم ایک عظیم مال کا خطاب بھی وے سکتے ہیں جن کے لخت جگر جام شہادت نوش فرما گئے اوران کا سرفخرے بلند کر گئے لئی خوش نصیب مائیں ہیں جن کے سپوت اس ملک برقربان ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ خیر بات کہاں سے کہاں نکل کئی۔ دعا ہے کہ خداوند کریم اس سال میں سب کوخوشیاں دے ، آمین اور اس ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ بیرنیا سال ایک خوشحال پاکستان کی نوید لائے۔ شرپیندعناصر کا خداوند کریم خاتمہ فرمائے ، آمین کے تفتکو میں بہت ہے دوستوں سے ملاقات ہوئی۔سب کے لیٹرا بیٹھے تھے خوب لکھا تھا سب ووستول نے۔ مجید صاحب کیے ہو بھانی۔آپ کالیٹر بہت اچھاتھا خوب الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے آپ، اور ہال آپ ہے اک بات پوچھنی ہے کیا آپ نے افق میں بھی ہمیں کڑو ہے بادام ہی کھلائیں گے کہانیاں سب ہی اپنی مثال آ پ تھیں ،اگ کہانی سے پچھول مطمئن نہ ہوا خیراب کیا ذکر کرنااس کا ،رائٹر کی ول تکنی ہوگی لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ جپھوڑنے کی بھی حد ہوتی ہے۔ نامعتبر، قلندر ذات، آ گے تشکول، نا تمام عشق، کہانی کار اور تمام کہانیاں بھی خوب صورت محریریں تھی ،ان پارے اور خوشبوئے تن بے حد خوب صورت سلسلے ہیں۔خوشبوئے تن میں ونر قرار یانے والی محترمه کودلی مبارک باد ہو، تبول فرما تیں۔ امجد جادید صاحب کا نیا سلسله "عورت زاد" کا اید دیکھ کر دل خوشی ہے جھومنے لگا بے چینی ہے انتظار رہے گا۔ تمام شارہ ہی اپنی مثال آپ تھا۔ خداوند کریم ہے دعا ہے کہ نئے افق تاعمر بلنديون كى منازل طے كرتارے آين حرف آخرسب كوسلام ،الله مكمبان -

مجيدا حدد جائي .... ملتان شويف - سلام محبت وظوص! سال نومبارك! الله جي ايسال ہمارے لیے ڈھیروں خوشیاں ،رحمتوں اور تعمتوں کا نزول لائے ، پاک وطن میں امن قائم ہواور محبت و بھائی جارہ کا نظام قائم ہو جائے۔زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں، عمول کا دُور دُور تک نام ونشان نہ ہو، بماریال اسكيال البي نه موں ، غربت ، تنگدى نه مو، غريب وامير ايك صف مين كھڑے نظرة تيں ، آلچل بے آبرونه ہوں، عزتوں کی نیلامی نہ ہو،جسموں کا کاروبار نہ ہو،والدین اولاد کے ہاتھوں ذلیل وخوار نہ ہول،اسا تذہ ،شاکر دول سے چھیتے نہ پھرتے ہوں ،کرپش ،رشوت ،سورختم ہوجائے ، ہرسوامن ہی امن ہو،آ مین ثم آمین! کیے ہیں آپ سب، ؟ نئے اُفق کی ٹیم ، قار ئین ،لکھاری ،اُ مید ہے لیوں یہ سکرا ہث ، دلوں میں یا دخداا درآ تھھوں میں محبت لیے ہوئے ہوں گے۔اللہ تعالیٰ بھی کو بیاریوں ، پریٹانیوں اور مصیتوں سے محفوظ رکھے،امن کی زندگی جینے کی تو فیق عطا

13 ئے افق ﴿ جنوری ....١٧١٠٠٠ ء

فرمائے اور دوسروں کے کام آنے کی لکن ہمیشہ رہے آمین تم آمین۔! ماہ وسمبر کا 2015 کا آخری پرچہ بہت جلد ال ا کیا۔ نے اُفق ہاتھوں میں ساتے ہی ول کومسرور کر گیا۔سرورق دیدہ زیب تھا۔معصوم سادی میں لیٹی مسر جھائے ، کسی کے انتظار میں کم صم بیٹھی لڑکی بھلی لگی۔ اِس بار ٹائٹل نے اُفق کے لیے نیچ رہا تھا۔سالگرہ نمبر.....واہ....کس کی سالگرہ.... ہے اُفق کی یا....؟اس کے اندر جوموادشامل اشاعت تھاوہ سالگرہ نمبر کے حوالے ہے پالکل نہیں تھا، نہ کوئی کہانی سالگرہ کی ملی ، نہ پچھاور دستک میں مشتاق احمد قریشی ، پاکستان کے مکار وشمنوں کے حوالے ہے دل کیریا تیں کررہے تھے۔واقعی سے ہی کہتے ہیں۔ وُنیا کے کسی کونے میں کوئی دھا کا ،خود کش حملہ ہو ،الزام یا کتان پرآتا ہے۔ ابھی پیرس میں دہشت گردی کے جووا قعات ہوئے ہیں ، بھارت نے فورا یا کتان پرالزام تھوپ دیا۔اس کوشرم نہیں آتی اور افسوس طلب بات تو یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں نے قیس بک بروفائل پیچر میں فرانس کا حجنڈ الگا کر ، اہل مسلم کے سر جھکا دیتے ہیں۔ان لوگوں کوفلسطین میں مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے مظالم نظر نہیں آئے، وُنیا کے کونے کونے میں مسلمانوں برظلم کے پہاڑٹو منے نظرنہیں آئے۔ مشمیرنظرآیا نہ فلسطین .....افسوس ہم مسلمان ہوکرمسلمان نہرہے۔ گفتگو میں عمران احمہ نے خوب فرمایا کہ ہم یہود ونصاریٰ کے آلہ کاربن کرایک دوسرے کو فل کررہے ہیں۔ مجترم! حجاب مارکیٹ میں آگیا مکر ملتان میں نہیں ملا۔ ریاض حسین قمرصدارت کی کری پر برجمان انعام یا فتہ رقم ہے مٹھائیاں تقبیم کرتے جارہے ہیں اور گلاب جامن خودنوش فرمارہے ہیں .....واہ .....مبارک بارتبول كريں اور ہمارے ھے كى برنى كہاں كئى جناب استے التھے الفاظ سے نوازا، ہم تو محبتوں كے مقروض ہو گئے ، جيتے رہيں ، سلامت رہیں۔ زیر دست تھرہ فر مایا۔ صائمہ تورشا ندار انٹری فر مار ہی تھیں ،عمر فاروق ارشد ، آپ سے رابطہ کرکے اجِهالگا جمد باسر،اشفاق شاہین ،ساحل ابڑو،فلک شیر ملک ،گل مہر، بیارے بشیراحمد بھٹی ( کافی عرصے بعد نظرآ تے ) تبھرے خوب رہے، بیارے ممتاز احمر صاحب ،آپ نے خوب فر مایا کہ خطوط ،محبت نامہ ہوتے ہیں ، دوستوں سے رابطه کا ذریعہ میں بھر کم عقلوں کوعقل نہیں آنے والی منتی عزیز سے زبر وست تبھرہ فرماتے ہوئے جمیں نہیں بھولے، نوازش۔ پیارے علی حسین تابش ،ارے بھائی آپ ہماری دعوت پر نئے اُفق میں آئے ول باغ باغ ہو گیا۔ریاض بٹ صاحب، بہت نوازش جحیتوں کا ہوت دیا۔ اقراء میں طاہر قریش ( قر آن بتا تا ہے کہ اللہ کا قیام کہاں ہے) جامع اور واضح تر تیب دی ،اللہ تعالیٰ مجھنے اور ممل کرنے کی تو لیق عطا فرمائے آمین ۔ کاش! ہم رسول ا کرم اللہ کے اسوہ حسنہ برعمل پیرا ہوتے تو یوں ولیل و خوار ہوتے، پچھلے ونوں فیصل متجدکے وس ون مہمان ہوئے ، دعوۃ اکیڈی میں ، وہاں جومناظر دیکھیے، دل خون کے آٹسور و تاہے ،مسجد کے احاطے میں ہماری عور تیں الڑکیاں ، کھلے عام بیٹھی میک اپ کررہی ہیں ،نو جوان ،مجد میں بیٹے کرفیس بک چلا رہے تھے کہ مجد کے باہر سکنل نہیں آتے تھے، ہماری عور تیں عریانی ، بے یا م لباس کے ساتھ ، ننگے سرمسجد میں کھوم رہی ہیں ، جیسے مقدس مقام نہیں ،تفریح گاہ اور و ہاں میں نے ترکی کی لڑکیاں دیکھی جومبحد کا وزٹ کرنے کئیں تو ان کے سرمکمل ڈھانے ہوئے تھے۔ یہ ہے حارا حال، پھر کیوں نہ زلز لے آئیں، آفات کیوں نہ آئیں، بیمناظر جومیں نے ویکھے، حالیہ زلز لے کے دوسرے روز کے ہیں۔ ہاں جی 27 نومبر 2015 کے۔اللہ تعالیٰ سے ہمہ تن دعا کو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط متنقیم پر چلائے آمین۔! کہانیوں کی وادی میں غوطہ زن ہوئے تو'' ناتمام عشق'' پڑھی،طنز ومزاح ہینھی چھری سے دلوں کو چیرتی تحریر تھی۔لبوں ير مسكرا ہے بچی الين ہارے لئے ليحة فكريہ بھی ہے، جس كی عكاس، بيارے ياسين صديقی بھائی نے تحرير كی صورت ميں کردی۔ ہمارے معاشرے میں ایسے بھی ہیں جن کومنہ دھونانہیں آتا اورعشق فرمارے ہیں۔راہ شناس' ایک بات کی سمچھیں آئی سہلے کے وکیل نے بیٹی کہددیا تھا ، مان لیا تھا ، پھراُس سے شادی کیوں کی بھی اور سے شادی کر واسکتا تھا۔ READING

14 ئے افق ﴿ جنوری ....١٠١٠ء

وکیلوں کے پاس تو سوحر ہے ہوتے ہیں۔ تشکول اچھی تحریرتھی جمر جب منڈی میں اکا ذکا لوگ تھے ،وہاں سے آٹھ سالہ و تکی " کا اغوا ہوتا جیران کن ہے،رش میں اغوا ہوتا تمجھ میں آتا ہے تکر ..... بحرحال جدید معاشرے کی عکاس تحریر تھی۔ بہت خوب '' شکاری''منعم اصغرنے تحریر کے ساتھ انصاف کیا ہے۔ لغرش ،عمر فاروق ارشد نے خوب جملوں کا استعال کیا بشراب میں واقعی انسان ،انسان نہیں حیوان بن جاتا ہےاور پھررشتوں کی تمیز بھول جاتا ہے، دانیال شراب کے نشے میں وحت تھالیکن درواز ہ بند کرنانہیں بھولاتھا ، کیاشرانی جوشراب کے نشہ میں وحت ہو، أے بيہوش رہتا ہے ك شيطانية كالباده اوڑھنے كے ليے وروازه بندكرنا ضروري ہوتا ہے۔؟ مدىجہ نے بہن ہونے كاحق اداكر ديا تھا۔ كليد ....شابده قريش نے خوب لكھا، قاتل كتنا جالاك كيوں نه ہو، كوئى نه كوئى سُر اغ ، ثبوت چھوڑ ہى جاتا ہے۔ أى طرح، اغوا برائے تاوان بھم قدرت، کہائی کار، آگ اورٹن پارے خوب رہیں۔قلندر ذات کا اختیام ہوا، کیکن جو كتاب ناخريد سكے، أس كے ليے پريشاني كاسامان ضروركرئي، نامعتر، ناصر ملك، كياخوب قلم چلاتے ہيں، واه۔ ذوق آ حمی ،اور خوشبوئے سخن میں انعام پانے کو دلی مبارک باد تبول ہو۔اب دعائیہ کلمات کے ساتھ اجازت طلب ہوں، جہاں رہیں اللہ تعالیٰ کی رحتوں اور تعتوں کا نزول رہے آئین تم آئین۔

صائمه نور .... بهاول پوررود ملتان اللامليم! سرديول كآم، 2015 سال كارتعتى اور نے سال کی آمد آمد ہے۔ میری طرف سے سال نوکی ڈھیروں مبارک باد۔ انٹد کرے بیسال عالم اسلام کے لئے امن کا سال ہو۔مسکراہیں ہوں،خوشیوں کے ترانے ہوں محبوں کی تفلیں ہوں،گلیاں ،بازاروں میں خوف کے سائے ند منڈلاتے ہوں۔ چبروں پیاُ داس کی بجائے خوشیوں کالیپ ہو۔ ہونٹوں پیمسکرا ہٹ، کبوں پیمیتوں کے پیغام اور دل میں خوف خدا ہو۔اللہ تعالی ہمارے گنا ہوں کومعاف اور رحمتوں ہے توازے۔آمین ثم آمین مصفرتی شام کو دسمبر کا نے اُفق ملا۔ یسرورق خوبصورت تھا۔ نیلے آسائی ڈویٹے میں معصوم ،سادگی کا پیکرلڑ کی دل کو بھا گئی۔ چبرے سے معصومیت نیکتی تھی اور شاید سوچوں کے نگر آباد کیے ہوئے تھی۔ اُنجرتے سورج کی روشنی میں سالگرہ نمبراً جلے حروف میں چمک رہا تھا۔ دستک میں انگل مشاق احمد قریش ، یا کستان وشمنوں کو بے نقاب کررہے تھے اور ان کے کرتوت بتارہے تھے۔اس میں شک جیس ہے کہ بھارت ، یا کتان سے ڈرتا ہے۔وہ اِس کیے کہ بھارت کے یاس سب مجھ ہوتے موئے جذب ایمانی مہیں ہے۔اس کے اندرخوف ہی خوف ہے۔ بھارت اے حرب ، جھکنڈے استعال کرتا رہتا ے، پاکستان کے مکڑے کرنا جاہتا ہے۔ مگر اِس کا خواب ،خواب ہی رہے گا ،یہ خود نیست و نابود ہو جائے گا۔الحمداللہ! پاکستان کے دوست بہت اچھے ہیں،جو ہر وقت ساتھ دیتے ہیں۔بس ہمیں اپنوں میں میر جعفر ،میرصادق ڈھونڈنے ہیں۔ گفتگو میں عمران احمہ نے خوب پیغام دیا ہے،ہمیں نفرتوں کو بھلا کرمحبتوں کو فروغ دینا ہے۔ریاض احمر قمر بھائی انعام ملنے پر مبارک باد قبول کریں ،آپ کی با تنس سو فیصد درست ہیں ،لیکن بعض کمھے ایسے ہوتے ہیں کہ دل روتا ہے، چھڑنے والے یا دآتے ہیں اور ماں باپ کے علاوہ بہترین سہارا کوئی نہیں ہے۔ میں تو ماں کی نرم نرم کود میں سرر کھنے کوئرس می گئی ہوں۔اک بت کی طرح زندگی گزرتی ہے،گزرتو جائے کی ،آخرایک دن برداشت کا پیانہ جی توٹ جائے گا۔ دوسری بات۔ واقعی پیرم ہے کہ کسی شاعراورادیب کا نسانہ، کلام اپنے نام سے شائع کروایا جائے ، بچے تو بیہ ہے کہ اوب کے میدان میں حاسدین بہت ہیں ،ایک ککھاری ، دوسرے ککھاری ہے جاتا ، کر ہتا ہے۔ اُس کی شہرت ،عزت ہے جاتا ہے ،محنت نہیں کرتا .... حسد کرتا ہے .... جیران کن بات ہے حساس ترین طبقہ بھی اس بیاری میں مبتلانظر آتا ہے۔مجیداحمہ جائی ، جانداراور شاندار جملوں کے ساتھ حاضر تھے۔عمر فاروق ارشد آ پ کا بہن کہنا ،میراسیروں خون بڑھا گیا۔ مجھے دعاؤں کی ضرورت ہے۔ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اُٹھا ٹیں مجھے یا د

15 ڪائن و جؤري ....١١٠٠٠ء

Charles

رکھنا، ، بہن بنایا ہے تو لاج رکھنا فتی عزیز شئے بھیا، اللہ تعالیٰ آپ کی زبان مبارک کرے ، ہرطرف خوشیاں ہوں اور
میری زندگی میں بہارہی بہارہو، پیارے انکل ممتاز احمد ہی ، کیے ہیں ،آپ بچ ہی تو کہتے ہیں خطوط دوستوں میں رابط
کا ذریعہ ہوتے ہیں ، بشراحمہ بھٹی ،گل مہر ،علی حسنین تابش ،فلک شیر ملک ،محمد یا مراریاض بٹ ،ساحل ایرو ،اشفاق
شاہین ، کے تبھرے اچھے تھے۔ اقرانے دل کو منور کیا ،اللہ تعالیٰ بھیں غور وگر کرنے والا بنائے آمین کہا نیوں میں لغزش
پڑھی ،عمر فاروق ارشد نے اچھا موضوع اُٹھایا تھا ،افسوں اِس بات کا ہے ،سلم معاشرے میں شراب کھلے عام پک رہی
ہوتا نون خاموش ہے ،لوگوں نے بہانے بنالیے ہیں ،شراب سے علاج ہوتا ہے ،وغیرہ وغیرہ ، بھی طال کو چھوڑ کر
حرام کی طرف راغب ہوگئے ہیں ، اِس لیے معاشرے میں بدامنی ہے ،خوف ہے ، بے چینی می ہے ۔شکاری ،ختم اصغر
من کی فرفر آئی۔ راہ شاہی ، ہواد حسیب علی ، تاریل می کہائی تھی ۔ سکول ، ریحانہ عامر نے خوب کھا، گرکہیں کہیں کہائی میں مین فروز آرکے ساتھ موجودہ معاشرے کی تصویر شی خوب کی ہے ۔ویلڈ ن ،کلید ، میں شاہدہ صدیقی ، نے خوب تھا
کسی ،طزوم آخر بحرم ہوتا ہے ، کبیں نہ کہیں علی کر ہی جاتا ہے ،جس کے پیچھے خوف ہوتا ہے ۔ اس کے علاوہ آگ ، کہائی افسایا ، بحرم آخر بحرم ہوتا ہے ۔ اس کے علاوہ آگ ، کہائی اور بھر ہی خوب رہے کہائی اور بھر ہی ہیت تا اور ان بھر اس کے اور کے آمین میں باری ہی ارمی ہی اور کے آمین ، اس کے علاوہ آگ ، کہائی اور بھر کی ہوتا ہے ۔ اس کے علاوہ آگ ، کہائی اور بھر کی خوب رہے ، اس کے علاوہ آگ ، کہائی اور بھر کی اور بھر کی ورائم رکھ آمین میں اور بی کی نیا ہم ہوئی اور جنوری سے میں ہی شدہ تا کہ ورائم رکھ آمین میں آئین ۔

رياض حسيين قدمو ..... مِنگلا قريم - محترم ومرم جناب مران احمرصاحب،السلام عليم توي اميد ہے کہآ پاورآ پ کے تمام رفقا اللہ کے نقل و کرم ہے با خیریت ہوں گے۔اپنے بیارے میگزین کا بیارا سالگرہ قمبر اس بارونت برہی بک اسٹال پرنظر آ گیا۔اس بارٹائٹل بہت خوب صورت اور جا ذب نظر ہے۔ دستک میں جس طرح محترم ومکرم جناب مشتاق احمد قریشی صاحب نے چند عالمی خبیثوں کے چپروں سے نقابوں کونو جا ہے بیرائمی کا اعزاز ہے۔خداوند کریم انہیں صحت و تندری اور ورازی عمر ہے نوازے اور وہ ای طرح مسلمانوں اور یا کستان کے مستقل وشمنوں ہے ہمیں خبر دار فرماتے رہیں ۔ گفتگو کے آغاز میں آپ نے جوحدیث یاک بیان فرمائی ہے کاش ہم مسلمانوں کی سمجھ میں آجائے ہم اس پر ممل پیرا ہو کرعصر حاضر کی سب بیاریوں سے شفایاب ہوعیس بیل و غارت بیرا ہزنی ہے ڈاکے بیا یک دوسرے کی عز توں ہے کھیلنے جیسی قباحتوں سے ہماری جان چھوٹ جائے کاش ہم مسلمان ایک ہوجا نیس اور نیک ہوجا تیں ۔ گفتگو کے شروع میں اپنی بات میں سب کچھ سے فر مایا ہے حجاب ابھی نظر ہے ہیں گز رایقینا وہ بھی نے افق اورآ کیل کے معیار کا ہوگا۔ میں رب ذوالجلال کا بے حد شکر گز ار ہوں کہ اس نے میرے قلم کو پیمز ت بخشی ہے کہ اس میں سے نکلے نظم ونثر کے لفظوں کومہر بان لوگ پسندفر ماتے ہیں۔اس کا ثبوت میرااس ماہ جھینے والا خط ہے۔ صائمہ نور ایک بہت ہی جاندار تبصرے کے ساتھ تشریف لائیں۔انہوں نے نہایت خوب صورت انداز میں اپنے خیالات کا اظہار فرمایا اللہ کرے زور قلم اور زیادہ۔مجید احمد جائی صاحب اس ماہ کے سب سے طویل خط کے ساتھ تشریف لائے طوالت کے باوجود خط میں کہیں جھول نہیں تھا اور تبصرہ جاندار تھا۔اشفاق شاہین کامختصر تبصرہ پیندآیا۔ جٹا ب ساحل ابڑو کا خط بھی بہت خوب صورت ہے۔ پیارے بھائی عمر فاروق ارشد صاحب حسب عادت ایک خوب صورت خط کے ساتھ شریک تحفل ہوئے۔ بھائی آپ نے محتر مدصا تھ نور کے ساتھ اتنا پیارا، یا گیزہ اور انمول رشتہ جوڑ کر کمال کر دیا۔ مبارک ہو بھائی آ پ کی کہانی لغزش بھی کمال کی تھی آ پ بھی بھی چھیتے ہیں مگر اچھی تحریر لاتے ہیں۔ پیارے بھائی ریاض بٹ صاحب کا تبھرہ ان کی کہانیوں کی طرح لا جواب ہوتا ہے ہماری ان سے ملا قات ہر ماہ ہوہی

16 نخ افق 🕶 جنوري....١٢٠٠٠ء

جاتی ہے کہانی نہ چھے تو تیمرہ پڑھنے کول جاتا ہے اور اگر دونوں ہی نہ ہوں تو ذوق آ کمی میں ان سے ملاقات ہوجاتی ہے۔رب کریم ان کوصحت کا ملہ و عاجلہ عطا فر مائے اور انہیں عمر دراز ہے نوازے آمین۔ جناب محمہ یاسرصاحب پہلی وفعہ شریک محفل ہوئے اور ایک اچھا انکشاف کیا محمہ یا سر بھائی آپ کی یاد داشت ماشاء اللہ بہت انچھی ہے ہمارا حال تو اس مریض جیہا ہے جوایک ڈاکٹر کے پاس کیا اور کہا ڈاکٹر صاحب جھے اپنی کہی ہوئی بات بہت جلد بھول جاتی ہے آپ میرا علاج کریں، ڈاکٹر نے یو چھا آپ کو یہ شکایت کب سے ہے تو مریض نے کہا کون می شکایت ڈاکٹر صاحب قلک شیر ملک صاحب کا تبعرہ بھی قابل ستائش ہے۔ انہوں نے ہر کہائی کوغور سے پڑھا اور اس پر تبعرہ فرمایا \_ کل مہرصاحبہ کا خطاقا بل غور ہے۔ آپ کس عوام کی بات کرتی ہے ہم عوام توعقل سے پیدل ہیں ہم آزاد ہو کر بھی غلام ہیں ہم ذہنی طور رآ زادہیں ہوئے بلکہ وہی غلامی کی زیچریں سنے ہوئے ہیں۔ہم پیسٹھ سیر بس میں سوار ہوتے میں تو تین بندوں نے (ڈرائیور، کنڈیکٹراور میلیر )نے ہمیں رغمال بنایا ہوتا ہے۔ وہ اگر جا ہیں تو ایک ایک سواری کو یے عزت کردیں مگر ہم میں سے کوئی الہیں رو کئے والالہیں ہوگا۔ہم نے کس مقام پرعوام ہونے کا ثبوت نہیں دیا ہم ہر بارسیاستدانوں کی چکنی چپڑی باتوں میں آجاتے ہیں اور پانچ سال تک اپنے کیے کی سز انجھکتے ہیں ، جناب بشیراحہ بھٹی صاحب عرصہ بعد تشریف لائے ہیں بھائی جی آیا نوں۔اب مسلسل تشریف لاتے رہے گا۔اپنایہ پیارامیگزین کوین شوین کے بغیر بی خوب صورت لگتا ہے اور قار نمین کے دلوں میں بستا ہے۔ جناب متاز احمرصا حب کا طویل تبعر ہ پہند آیا۔ آخر میں جناب متی محموریز مے کا خط بھی لائق تعریف ہے۔ اقر اکا سلسلہ وہ بیارا سلسلہ ہے جس کا کوئی مول نہیں پیعقل و دانش کوروش کرنے والاسلسلہ ہے جس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔خوشبو کے بحن میں متخب تمام کلام اپنی ا پی جگہ خوب صورت ہے۔ فریدہ خانم کی انعام یا فتہ غزل لا جواب ہے ذوق آ کمی کو گلہائے رنگارنگ ہے ہجایا گیا ہے اورانعام یا فته آرنکل کا انتخاب بزی د ہانت کے ساتھ کیا گیا ہے۔ باتی مختفراورطویل کہانیوں کا انتخاب آپ کی ذہانت كامنه بولتا جوت ہے۔

فلک شیر ملک ...... و حیم یا و خان ۔ جناب مثاق قریش بحران احمد یر معاون اور دیم بحوی صاحبان ،سداخوش رہو۔ دمبر کا شارہ پڑھ کر جہاں خوشی ہوئی و ہیں تم بھی ہوا۔ خوشی اس بات پر کہ ہر ورق بھی اچھا تھا اور تحریر ہیں بھی معیاری شیس اور دکھ، ارضی و صاوی آفات پر جیسے تجبیس اکو بر کوز بین بلی تو ہزاروں افراد لقہ اجل بن گئے ۔ پھر لا ہور بی فیکٹری کی ممارت منہدم ہوئی اور بے شار مزدور جن بیں کم عربے بھی تھے بلے تیار رکھے کیونکہ موت کا بھی بھی جھیوں کو آنے والی زندگی کے لیے تیار رکھے کیونکہ موت اولی تک ایک لیگ گئے۔ بھی اور کھی بین کہ عالی اسکا بس دکھ ہوتا ہے۔ و سنگ پڑھی واقعی ہندو بسلمان اولی کا دوست بیس ہو سکتا یہودی اور امرائیل بھی بھی فیر خوابی شیس کر سکتے ۔ شیو مینا نے جوظم و ہر بریت کا بازارگرم کیا ہوا کا دوست بیس ہو سکتا یہودی اور امرائیل بھی بھی فیر خوابی شیس کر سکتے ۔ شیو مینا نے جوظم و ہر بریت کا بازارگرم کیا ہوا کا دوست بیس ہو سکتا یہودی اور امرائیل بھی بھی فیر خوابی شیس کر سکتے ۔ شیو مینا نے جوظم و ہر بریت کا بازارگرم کیا ہوا ہوا سے کون لگام دے گا۔ انہی لوگوں کے فلاف جہاد فرض ہوا ہے اگر آج ہم ندا شھرتو ہمارت میں مسلمانوں کی کہ دیا تھی میں ہوئی ایک بیان کی وہ اس بات کا تقاضہ کر رہی ہے کہ زخوابی شیس ہو بی کہ بیات کی دوابی بین ہو رہی ہیں ہی دورور یہ کی ضرورت ہے۔ ہمیں انڈیا کا بھا بائیکاٹ کر دینا چا ہے ہم کر کر کٹ سریز کیے گئے کی با ٹیس ہورہی ہیں بی می کی ضرورت ہے۔ ہمیں انڈیا کا بھا بائیکاٹ کر دینا چا ہے پھر کر کر کٹ سریز یہ کھیلے کی با ٹیس ہورہی ہیں بی بی کی خور کی مسلم کی میں تقریبا تمام احباب نے جمیم مبارک بادی کی میں گئے ہیں ہورہی ہیں بی تھر بینا تمام احباب نے جمیم مبارک بادی کی میں ہورہی ہیں میں تقریبا تمام احباب نے جمیم مبارک بادی بی سے بین اندیا ہیں ہورہ میں تھر بیا تمام احباب نے جمیم مبارک بادی ہوگئے ہی ہوگئی سے میں اندیا ہو ہوں تھی ہوگئی و میں میں تھر بیا تمام احباب نے جمیم مبارک بادی ہوگئی ہوگئی ہوگئی میں کے دیاض میں صاحب برنی آئے ہیں ہوگئی ہیں ہوگئی و میں ہوگئی ہوگئ

17 ينځانق 🗢 جنوري.....۲۰۱۲ء

ili

READING

Charles -

صاحب! امید ہے کہ آپ اللہ تعالی کے تفغل و کرم ہے خیریت ہے ہوں مے .....سال کا آخری شارہ اور میرا پہلا تبعره ..... پیسال گره نمبرتھا۔سرورق میں پچھ تبدیلی لا ہے۔اس پر ہر ماہ کہائی دیجے۔میرا تو مشورہ ہے کہ پہلی کہانی پر مرورق بنوایا جائے۔اس سے زبروست قتم کا اثر پڑے گا۔اس بارایک بہت عمدہ فرق دیکھنے کوملا اس بارتو پروف کمال کا تھا۔اس سے خوش کواراٹر پڑاعورت زاد کا شدت سے انتظار ہے۔ دستیک میں اس باری کئی گفتگو نبی مکرم صلی الله علیہ وسلم کے اس فرمان عظیم کی عکامی کررہی تھی کہ یہودونصاری مسلمانوں کے بھی دوست نہیں بن سکتے کتنی بارہمیں امریکا نے دھوکا دیا ہے، مگرہم ہیں کہان کے ہی تکوے چائے جارہے ہیں .....اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطافر مائے 'سب ہے يبلي مين لگائي دونوں حصے ايک ساتھ پڙھے۔ کمال کی کہائی تھی، ليکن تجی يات بتاؤں ..... مجھے اس کا آخری صفحہ پيندآيا اور کہانی ہوا ہوگیا۔آپ کا بھی شکریہ کہ ناصر ملک صاحب کی تحریر پڑھنے کودی۔ اب ناصر ملک صاحب کونے افق میں قيد كرة إلى .....ميرام فوره مانيس، تو ان بي كوئي سلسلے وار ناول لكھوا ہے ..... آتش زاد جيبا .....قلندر ذات كا اختيام بہت ی تعلقی چھوڑ گیا۔ ناتمام عشق .....ایک بہت عمدہ اور زیر دست کہانی تھی ..... مجھے پتا ہے کہ یسین صدیق کی پیمبلی کمانی ہے،اس میں کہیں اس پراپے اتحقاق کا استعال نہیں کیا۔بہر حال امید ہے کہ یسین صدیق آیندہ احتیاط کریں مے۔ شاہدہ صدیقی کی دونوں کہانیاں بہت عمدہ تھیں .....رواں ترجمہ پڑھ کریوں لگا کہ جیسے طبع زاد ہوں .....ایک مشورہ ہے کہاصل اویب کا نام بھی ساتھ ہی لکھ دیا کریں ۔اغوابرائے تا وان کہانی بہت عمد بھی ،زریں قمرصا حبہنے کیا ز بروست ترجمہ کیا تھا۔ یہ کس ادیب کی تحریر ہے؟ ایک د کھ بھری کہانی .....مطالبہ مانے کے یاد جود بھی انھیں اپنا بیٹاز ندہ نیل ۔اس سے بروابھی کوئی صدمہ ہوگا۔ شکاری مکافات مل کاورس دیتی ایک زبردست کہائی تھی کہ جوز نا کرتا ہے، وہ ا ہے کھر کی طرف راستہ دیتا ہے۔ عاصم یہ بھول گیا تھا کہ آج وہ یہ سب کچھ دوسروں کی بہن بیٹیوں کے ساتھ کررہا ہے تو کل کواس کی بہن کے ساتھ بھی تو یہی سب کچھ ہوسکتا ہے۔ پھر جب ہوا، تو اس وقت پچھتادے کے سوااس کے پاس بچا ہی کیا تھا۔اللہ تعالی سب کو ہدایت عطا ایک تھوڑی سی لغزش بھی انسان کو کہیں کانہیں چھوڑتی۔ایک سبق آ موز کہائی ..... شراب کوحرام قرار دینے کا مقصد بھی یہی تھا کہ انسان اس سے اپنی سدھ بدھ کھو بیٹھتا ہے .....اے اچھے برے کی تمیز بھی نہیں رہتی ۔ نظم قدرت میں ستاروں کے بارے میں پڑھ پڑھ کرا لجھے گئے۔ بہر حال ہوتا وہی ہے، جو کا تب تقدیر نے ہماری قسمت میں لکھ دیا۔ کشکول ایک عمدہ کہانی تھی۔ حکومت کوایسے خرکار کیمپوں کے حوالے سے سخت کارروائی کرنی چاہیے۔ کیوں کہ بیبھی ہمارے معاشرے کا ناسور ہی ہیں۔ بھیک مافیا تو اب ایک کاروبار کی حیثیت افتیار کر گیا ہے۔ اس سے آئی ہاتھوں سے نبننے کی ضرورت ہے۔ راہ شناس کے افتقام نے چونکا کرر کھ دیا۔ میرے خیال میں تو سہلے کا اقدام درست تھا۔ جب سے سب پچھ ہونا ہی تھا، تو اخلاتی لحاظ سے کیوں نہ ہوتا۔ آگ جرم و سزا پر مبنی زیروست ی تحریر - حسد اورنفرت کی آگ کے شعلے جب بھڑ کتے ہیں، تو سب بھے جلا کرر کا دیتے ہیں ۔ فن پارے میں بھی تحریریں بہت اچھی تھیں۔ پینونے ہنسا ہنسا کر پیٹ میں در دکر دیا۔ اجلے لوگ اکثر من کے کالے ہوتے ہیں۔ باتی بھی اچھی تحریریں تھیں۔ ذوق آگی اورخوش بوئے تن بہت اجھے سلسلے ہیں۔ان میں بھی بہت کام کی چیزیں پڑھنے کومل جاتی ہیں۔ گفتگو میں ریاض حسین قمر کوانعا می خط کی مبار کباد۔ باتی سبھی خطوط عمدہ تھے۔ بااصول جن جن احباب کو پہندائے،ان کا بے حد شکر میہ! اب چلتے ہیں ' کچھ تجاویز کی طرف ..... ذرا آپ 2000 اور اس سے پہلے ك شاري الفاكرديكيس، تو آج ك شارك كمعياريس بهت فرق دكهائي دے كا۔ ايسا كيوں ٢٠١١ سطرف توجه و پیچے۔اگر آپ اس کا وہی سابقہ معیار واپس لوٹا دیں ، تو میں وعوے ہے کہ سکتا ہوں کہ نے افق کا مقابلہ پھر کوئی نہیں کر سکے گا۔ ناصر ملک صاحب سے لا زمی کوئی سلسلے وار کہانی لکھوائے۔اس کے علاوہ کوئی زبر دست ساانگریزی ناول 19 نظافق 🗢 جنوري.....١٠١٦ء

ڈیوڈ مارا گیا۔فن یاروں میں یانچوں تحریریں بہترین تھیں تگر پینو اور چھتنار ٹاپ پررہیں خلیل جبار کے لکھنے کا انداز دل کو بھایا اور پھر کہانی میں باپ کی محبت بڑی پیندآئی۔'' جھٹکا'' بھی دلفریب تھی مختصر مگر جامع۔ مہریرویز کی اجلے لوگ بھی خوب رہی۔ ابھی بھی و نیاا چھے لوگوں ہے بھری پڑی ہے۔ نجمہ نے اپنی بٹی کے لیے بیچ فیصلہ کیا تھا جس کے نتیجے میں ایک بھلے مانس آفیسرنے عابدہ کواپنالیا''رفتار وقت'' میں شاہدجمیل نے گھڑی اور وقت کی رفتار کوخوب بروھایا۔ وَ وَنَ آتُم مِي مِي كُلِم كُلُ طَاقت جيت مِنْ \_ بِيثِك بهت احِيما لكها عميا نقا ملك جوا دنواز مباركان، انمول موتى ،سنهرى یا تیں زبر دست تھیں خوشبو ہے بخن میں فریدہ خانم صاحبہ کومیار کہاد، باقی کلام بھی خوب صورت تھا پروین شا کرم حومہ کی غزل عمده تھی۔ سب رنگ تحریر'' نامعتبر'' ناصر ملک نے کمال کردیا ابتدا ہے اینڈ تک مسینس رہا۔ اس تحریر میں مستنس ، بجسس ،تھرل ،رو مانس بہت کچھ تھاسٹیل اور تمیسر کالممینیشن بڑاز بروست ریا۔ اٹھلے ماہ تک کے لیے اچاز ت ، الله بمهان\_ صداقت حسین ساجد ....شور کوٹ سٹی جھنگ ۔ اللام علیم امحر معران احرقریق 18 نخ 🕶 جؤري....١٦٠٠ ۽ ili

صاحب آپ نے بندہ تا چیز کی پچھزیادہ ہی تعریف کردی دل وجان سے (صدقے واری) متناز احرتبرہ پیند کرنے کا

شکر یہ۔ منٹی محمد عزیز سے کا بھی شکر گزار ہوں اور میرے افسانے کو اتنی پذیرائی دی گئی میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ بہر

کیف دوبارہ آپ سب دوستوں کومیری حوصلہ افز ائی کرنے پرتہہ دل سے شکریہ ،نوازش ،کرم ،مہر بائی ۔اقرامیں طاہر

قریتی صاحب نے رب کا نئات کے بارے میں جودلیلیں دیں برحق تھیں اللہ تو ہر جگہ موجود ہے اس کا گھر مومن کے

دل میں ہےاور واقعہ معراج میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوز مین ہے آ سانوں تک سب کچھ دکھا دیا گیا۔ پھرشک کی

مختجاتش ہی تہیں رہتی۔اللہ آسانوں اور زمینوں کا نور ہے اور ہر جگہ موجود ہے۔اب تحریروں پر پچھ تبصرہ۔اغوا برائے

تا دان امریکی صدر کے بینے کے اغوا اور اس کی موت کے پارے میں بڑامفصل انداز میں بیان کیا گیا۔ کہائی کولسا

بہت کیا گیا مگر دلچیپ انداز میں۔ جہاں کو مین نے بری تن دہی ہے اپنے فرائض سرانجام دیے وہاں صدر کار مک کے

حوصلے کو بھی داود بنی پڑے گی کلیرچھوٹی سی تحریکھی ۔سلویانے اپنے شوہرجان کو ماردیا پھر پکڑی گئی۔ کیونکہ ہرمجرم کوئی

نہ کوئی علطی ضرور کرتا ہے۔'' ناتمام عشق''خوب صورت تحریر تھی۔عشق میں مارتو کھانی پڑتی ہے۔ چو پڑیاں اور دو دویہ

نہیں ہوسکتا۔ جہاں پھول و ہیں کا نے والی مثال سجھ لیں ۔'' قلندر ذات'' آخری قسط بھی مزے دارتھی اب عورت زاد

آئے گی تو پتا چلے گا کہ انجد جاوید کی گنتی اسپیٹر ہے۔''شکاری'' ایک سبق آموز تحریر بہت خوب انداز میں لکھی گئی۔ ہوس

یرست لوگوں کو بے نقاب کیا گیا جن کا حشر بھی وییا ہی ہوتا ہے جووہ مکر وہ کام کرتے ہیں۔''لغزش'' بھی سبق آ موز

کہائی تھی۔ نشخے میں رشتوں کی پیجان بھول جاتا بہت بڑا المیہ ہے خاص کرنو جوان سل اس دلدل میں دھنتی جا رہی

ہے۔''لظم قدرت'' آسٹرالو جی پر لکھی گئی پیتر پر پر ہے کی حد تک تو ٹھیک ہے تکراس ممل پریفین کرنا جا تزنہیں تحریر کو

خوائخوا طول دیا گیا۔موت کی پیش کوئی کرنایا آئے والے دنوں کے متعلق بتانا تا قابل معانی گناہ ہے۔جوشرک کے

زمرے میں آتا ہے ستر فی صد کیا ایک فی صد بھی یہ سی نہیں ہوسکتا۔ " مشکول" زبردست، خوب صورت، ملکے تھلکے

انداز میں لکھی گئی پتح رینے بڑا متاثر کیا۔میڈم اور شاموجیسے مروہ کر دارا ج بھی کہیں کہیں نظرا تے ہیں۔''راہ شناس''

یسے کا لاچ اور ہوں نے بہت ہے لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے یہی اس کہانی کا مرکزی تھا۔سلہ جیسی لا کچی عورت شادی پر

شادی کرتی رہی۔اچھی تحریر تھی۔''آ گ' بیتحریر بھی راہ شناس جیسی تھی۔سیلنہ نے بھی اپنی ہوس کی آ گ مٹانے کے

کیے نا درشاہ ،آصف مینے سے شادی کی اورآخر میں ایک وسیم نامی جٹ کے متھے چڑھ کئی جس نے سب کچھ جلا دیا۔خوب

صورت اورسبق آموز کہانی تھی۔'' کہانی کار'' ہراسرارتو اس کوئیں کہا جا سکتا گرایک خبطی مخف کی واستان تھی۔ بے جارہ

FOR PAKISTAN

ONLINE LIBRARY

ملیے وارشروع کریں .....جیز ہیڈلے چیزیااشیلے گارنرکا .....اس ہے بھی بہت فرق پڑے گا۔اس کام کے لیے میری خدمات حاضر ہیں ۔آپ کوناول کا ترجمہ کر کے دے سکتا ہوں۔ جرم وسزا پر ہرماہ تحریر لازی دیا کریں۔ ہرماہ ایک ہلکی پھلکی مزاحیہ تحریر کی بھی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ بھی بھی مہم جواور شکاریات پر بٹنی کہانیاں بھی شائع کریں .....اس بار کے لیے اتناہی کافی ہے۔اگرکوئی بات اچھی نہ گلی ہو، تو دل سے معذرت خواہ ہوں۔

الم مدافت صاحب جی آیا نوں ، تراجم پرتقر باتمام ، مصنفین ہاتھ صاف کر بچے ہیں اس میں احتیاط کی بڑی ضرورت ہے۔ آپ بہلے کوئی مخضری کہانی ترجمہ کر کے ارسال کریں تاک آپ کر جمہے کا انداز ہوسکے۔
عہد فاروق ارشد ...... فورت عباس۔ السلام علیم ورحمتہ الله۔سالگرہ نمبرا پی تمام ترحشر سامانیوں کے ساتھ وفت برموصول ہوگیا ٹائنل حسب روایت تھا کوئی خاص تبدیلی نظر نہیں آسکی وہ اٹھان جو چند ماہ بل محسوں ہوئی تھی وہ غالبا مم گشتہ ہو کررہ گئی ہے بہر حال دستک میں محترم قرینی صاحب نے میرے پسندیدہ موضوع پرسم بھرے ، بھارت کی اصلیت جس قدر بھی بے نقاب کی جائے وہ کم ہے خطوط کی محفل میں وار ہوئے تو دل خوش ہوگیا

بلھرے، بھارت کی اصلیت جس قدر بھی بے نقاب کی جائے وہ کم ہےخطوط کی محفل میں وار ہوئے تو ول خوش ہو گیا کیونکہ سلسلے کوفرا خدلی ہے جگے عنایت کی گئی تھی کاش کہ ہر بارای وسعت کا مظاہرہ کیا جائے۔ریاض قمر بھائی ،آپ اپنا خط پوسٹ کردیتے جا ہے لیٹ ہی پہنچتا اب بے جارہ فائل میں پڑاا پی تقدیر پر نو جے لکھ رہا ہوگا۔ ریاض ہٹ صاحب یا دکرنے کاشکریہ، تبعرے میں لیبیا یوتی تم کیا کریں مولاخوش رکھے،صائمہ نور بہنا اگر میرے تبعرے میں تبعر دہیں تھا تواور کیا پودینے کی چننی تھی؟ اللہ آپ کوخوش رکھے، دیکر ساتھیوں کے تبعرے بھی اپنی مثال آپ تھے کچھ بات ہوجائے کہانیوں کی سب سے پہلے تو میں بیرمطالبہ کروں گا کہ بیہ جوآپ نے فن پاروں کے عنوان سے لکھاریوں کی نگارشات کو ج چوراہے پر نظا کرنے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے براہ مہر بانی اے بند کریں۔ اچھی خاصی کہانیاں اس تجربے کی جینٹ چڑھا دی جاتی ہیں جیسے طلیل جبار کی چنگی جعلی طویل کہانی کولولالنکڑ اکر کے مختصر قبن یاروں میں دھلیل دیا گیا۔ دراصل اس طرح وہ مرہ ہیں رہتا جو کہائی شائع ہونے کے بعد آنا جاہیے۔ میں مجھ ہیں یار ہااس تجربے کا مطلب کیا ہے۔زریں قمراس دفعہاہے کیریئر کے بہترین شاہ کار کے ساتھ تشریف لائیں۔ بہت زیر دست اللہ کرے زور قلم اور زیادہ \_قلندر ذات اختیام پذیر ہوامگرامجد جاوید صاحب کے فلنفے کی کوئی سجھ ہیں آئی۔ ویکھتے ہیں نئی کہائی میں کیا لے کرآتے ہیں،آخری صفحات پر ناصر ملک پوری شان سے براجمان نظرآئے ۔ قلم کا جاد وسرچڑھ کر بول رہاتھا اللہ مزید ترتی دے، دیمر کہانیاں بھی عمدہ تھیں۔اب ذراخوشبوئے تخن کی بات ہوجائے۔ پیسلسلہ قارئین کو ذہنی مریض بنانے میں بہت اہم کردارادا کررہا ہے۔کوئی سر پیرٹیس ، کچھلوگ بار بارشائع ہورے ہیں۔ پانہیں ان کا کلام سونے کے ورق پر لکھا ہوتا ہے یا پھرسلسلہ نسب کے معالمے میں بیغالب اور اقبال سے تعلق رکھتے ہیں خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ جبکہ کچھلوگوں کو کھڈے لائن لگا رکھا ہے۔میرامعصوم سا دوست ظہورصائم لکھ لکھ کرنفساتی مریض بن گیا ہے مگر نئے افق میں اس کی شاعری ابھی تک نہیں جھپ سکی ۔ جبکہ ویگر رسائل میں وہ کامیابی سے چل رہا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے۔ محتر مدنوشین صاحبہ سے گزارش کروں گا کہآ پ کوئی تر تیب لگا ئیں کہای حساب سے سب شاعروں کو یکسال مواقع فراہم ہوعیں۔ آپ کچھ بے چاروں کا کلام اپنی میز کی دراز میں رکھ کر بھول جاتی ہیں جبکہ پچھصا حب زادوں کو بلانعظل نمائندگی مل رہی ہے۔اس کے علاوہ پندرہ پندرہ کلومیٹر لمجانتخاب الگ سردرد ثابت ہوتے ہیں۔اس کے متعلق پہلے بھی گزارشات کر چکا ہوں ،اگریمی صورت حال رہی تو خاطر جمع رکھیں کہ عنقریب نے افق کے صفحات پر لانگ مار ج

کیا جائے گا اور قوی امکان ہے کہمحتر مدانچارج صاحبہ کے تخت افتد ارکے پائے اکھیڑ لیے جا کیں ،سابقہ انچارج عمر

گردی میں ملوث نہیں تھا میں سجھتا ہوں کہمخر م قریثی صاحب کوازخودنوٹس لیتے ہوئے اس سارے معاطے کو دیکھنا چاہیے۔ خیر، مجموعی طور پر شارہ عمدہ رہا خامیاں ، کوتا ہیاں تو ساتھ ساتھ چلتی ہیں لیکن بہتری کے لیے کوشش تو ہونی چاہیے، تمام ساتھیوں کوسلام۔

تو ہوں ہے۔ ہور ارشد تقید بھرے خط کا شکریہ۔ ہم نے کسی کہانی کوعریاں نہیں کیا بلکہ سب سے خوب صورت اور روایت سے ہٹ کرلکھی تحریروں کوفن پارے یعنی کلاسیکل تحریروں کو الگ باکس میں لگاتے ہیں۔خوشبوئے تن کے حوالے ہے آپ کی شکایات نوشین تک پہنچائی جارہی ہیں۔

دياض بت .... حسن ابدال - السلام عليم إلاه وتمبركا سالكره نمبرخوب صورت سرورق ليے 20 نومبركو یے قرآراور منتقرنگا ہوں کے سامنے آیا اشتہارات سے مستفید ہونے کے بعد محترم مشاق احرقریش صاحب کی وستک یز حی۔وہ ہندو کا اصل چیرہ دکھاتے نظرآ ئے اس بات میں کی شک و شبے کی مخبائش نہیں ہے کہ بھارت نے روز اول ہے یا کتان کودل سے تعلیم ہیں کیا وہ اس کے خلاف سازشیں کرتار ہا ہے اور اب بھی کرر ہا ہے۔خدابزرگ و برز سے وعا ہے کہ اے باری تعالیٰ ہمارے ملک یا کتان کی حفاظت فر ماء آمین ۔اس کے بعد بڑھے اپنی محفل عفتگو کی طرف یہاں کائی رونق ہے۔ پہلاانعامی خط ہے ریاض حسین قمر کا بھائی واقعی آ یہ کا خط انعام کے قابل ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے لفظوں کے موتی پرودیے گئے ہوں ، ویری گڈ ،آپ کے خیالات واحساسات ادر پر ہے کے متعلق تبھر ہ قابل ستائش ہے۔میری دونوں کہانیاں نیلی کا دیا اور حفظ ما تقدم کو پہندیدگی کی سند دینے کا شکریہ۔ صائمہ نور بہن آپ کا تبرہ بھی تعریف کے قابل ہے میری کہائی آپ کو بھی پیندآئی جوآپ کی اعلیٰ ظرفی اور کہائی کے رموز واسرار سجھنے کی اعلیٰ ترین مثال ہاں ہےآ مے جمیداحمہ جائی بھائی کا ایک طویل اور مالل خط ہے آپ نے جو واقعہ لکھا ہے اپناحق ما تکنے پر ع بھیجی پرظلم کے بہاڑتوڑو پے اور سڑک پراس کے بچوں کو مارتے پٹتے رہے کیا یہ واقعہ آپ کا آ تھوں و یکھا ہے یا .....؟ آپ کومیری کہانی زبر دست کلی بہت شکریہ مجھے خوشی ہوئی کہآپ میری کہانیاں لفظ لفظ پڑھتے ہیں جس بات کی آپ نے وضاحت جاہی ہے اس کی بابت برض ہے کہ بات لکڑی کی نہیں ہے، لکڑی ہے کرس کا ڈھانچے بنتا ہے بات کری کی بنائی کی ہے جس دور کی میں کہانیاں لکھتا ہوں اس دور میں بانس سے بنائے گئے میٹریل سے کرسیاں بی جاتی تھیں جوخوب صورتی اورمضبوطی میں اپنا ٹائی نہیں رکھتی تھیں۔اے کھالوگ بید بھی کہتے تھے امید ہے آپ ای طرح میری کیائی باریک بین سے پڑھتے رہیں گے اشفاق شاہین آپ کا بھی شکریہ، آپ کومیری پچھلے ماہ شائع ہونے والی کہائی نیکی کا دیا اچھی لگی ہم تو بھائی اس چیز کے قائل ہیں کہا گر کوئی د کھ بھی دےاسے سکھے ہی دیا جائے۔عمر فاروق ارشد بھائی ہرانسان کا اپناخیال ہوتا ہے احساسات ہوتے ہیں وہ اپنے ظرف کےمطابق بات کرتا ہے آپ ٹھنڈے مزاج سے جواب دیا کریں۔میرے خیال میں ایڈیٹر صاحب اور آپ کی وضاحت کے بعد اب یہ بحث حتم ہوتی جا ہے محمر پاسر بھائی چلوآ پ کسی بہانے ہے آئے تو ،اب بیسلسلہ اگر جاری رہے تو اچھا ہے فلک شیر ملک بھائی آ پ نے بھی خوب تبعرہ کیا ہے۔میری کہائی آپ کو پیندآئی جس کے لیے یہ بندہ نا چیز مشکور دممنون ہے۔علی حسین ،گل مہر،بشراحمہ مجھٹی،ممتاز احمداور مٹتی محمرعزیز مئے آپ کے خطوط بھی محفل کی جان تھے۔اب بڑھتے ہیں باتی سلسلوں کی طرف پے خوش بوئے بحن میں فریدہ خانم ، عا کشراعوان ،آ صف شنراد ، فلک شیر ملک ،ریحانہ سعیدہ ، جاویدا حمصدیقی اورریاض حسین قمر کا متخاب لا جواب ہے باقی انتخاب بھی ٹھیک تھا۔ ذوق آ کہی کے کیا کہنے، ایک سے بڑھ کرایک انتخاب تھا۔ کسی ایک كوزياده نمبردينازيادتي موكى \_اس ميس سے بروكر "سباس كل"كا انتخاب كى داددين پريے كى \_انہول نے برا اچھاا نتخاب منتخب کر کے شاکع کرایا ۔صفحہ ملھری کتر نیں بھی پر ہے کے حسن کو چار چا ند لگار ہی تھیں ۔قلندر ذات کے

21 نخانق 🕶 جنوري ..... ۲۰۱۶ ۽

Section



یاں واقعات و سابی صورت یں سات سر لے لے حسل لہا ہے تو جیرے خیال میں ان لوابیا ناول شروع ہے ہی شائع نہ کرانا جا ہے تھا۔ یہ بات تسلیم لیکن میر نے افق کے قارئین کے ساتھ زیادتی ہے۔ میصرف میری ذاتی رائے ہے کیونکہ میں بردی یا قاعد گی ہے ہر قبط پڑھتار ہا ہوں۔اس بارا یک مصنفہ کی دو کہانیوں شائع ہوئیں لیعنی شاہدہ صدیقی کی کلید اور کہائی کاراس کی وجہ مجھ میں نہیں آئی ۔زریں قمر کی اغوابرائے تا وان پیندآئی ۔ ناتمام عشق میں سکندرنے اپنی محبت کو یا مال کیا۔خیرانسان کی نفسیات عجیب ہے جس کومحد یاسین صدیقی نے خوب ا جا گر کیا ہے کہانی اچھی ہے عمر فاروق ارشد بھائی اس بارآ پ نے کمال کردیا۔اتنی اچھی اور چھتی ہوئی کہانی ویل ڈن ، پیکہانی ایک سبق ہےان کے لیے جوشراب جیسا نشہ کرتے ہیںفن یاروں میں کے ایم خالد کی پینو ،شاہد جمیل کی رفتار وقت اور جاویدا حمد معد لقی کی جھٹکا اپنی مثال آپ ہیں ۔ خلیل جبار کی چھتنار ذراطو مل تھی لیکن اچھی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اجازت والسلام۔

ويحانه عامر .... بور والا ـ برادرعزيز عمران احمسلام مسنون ماه دسمبركا ن سالكره نمبرطويل انتظار کے بعد مارکیٹ سے دستیاب ہوا۔سرورق کی دوشیزہ نے سادگی ومعصومیت بھری مشرقی اداؤں سے ٹائٹل کومنفرد بنا دیا۔ برا درم ایک عدو تاز ہ ترین افسانیآج سے 3 ماہ قبل نئے افق کے لیے ارسال کیا تھا صد شکر کہ طویل عرصے بعد د تمبر کے شارے میں شامل اشاعت بھی ہوا تو ہمیں کا نول کان خبر بھی نہ ہوئی کیونکہ آپ نے دیمبر کا شارہ گاؤں والے ایڈرلیں پر ارسال کردیا جس کے موصول ہونے کی اطلاع دوہفتوں بعد ملی آپ کے توسط سے شعبہ سرکولیشن سے گز ارش ہے کہ میں مستقل طور پر اپنے شو ہر کے ساتھ ہی ڈی آئی خان کینٹ میں سکونت پذیر ہوں براہ کرم آئندہ اعزِ ازی کا بی وو مگر ڈاک نے ہے تر ارسال کریں۔ نے افق کی جالیسویں سالگرہ اور رائٹرز بہنوں کے لیے نے آ کچل ماہنامہ ججاب کی اولین اشاعت پرؤ ھیروں میار کیاوو لی وعاہے کہ نئے افق کی طرح حجاب بھی دورحاضر کے تمام پر چوں میں متاز مقام حاصل کر کے کا میا بی کے تمام ریکارڈ تو ڑے آمین ،انکل مشتاق احمر قریشی اینے شاہ کارقلم سے جہاں بھارتی سرکارے سفاک عزائم سے بروہ اٹھارہے ہیں وہاں ان کے الفاظ میں سطر بہسطر مادر ملت سے محبت کی خوشبوبھی مہک رہی ہے۔خطوط میں انعام کے حقد ارتھہرے ہیں انگل ریاض حسین مبار کیاد قبو لیے و گرخطوط میں صائمَہ نور،متاز احمہ اور مبرگل کے خطوط پیندآ ئے۔ ڈیپڑسٹر مبرگل خوش آیدید بلاتا خیرآتی رہے گا۔ ایمان افروز اسلامی سلسلہ اقرایز ھرکرا بمان تازہ ہوگیا۔زریں قمر کی اغوابرائے تاوان سسپنس ہے بھریورخوب صورت کہانی تھی۔ شاہدہ صدیقی کا نام نے افق کے صفحات یہ خوب صورت اضافہ ہے۔ انگریزی اوب ہے کشید شدہ وونوں کہانیاں کلید اور کہانی کاریز ھرمزہ آ گیا۔عشق ناتمام اور آ گ بس کہانی برائے کہانی دونوں مصنفین ہے گزارش ہے کہ منظرنگاری اورانداز بیان ہے تحار پر میں قارئین کی دلچین کے لیے جان ڈالیے۔ قلندر ذات کے بل از وقت اختیام نے کہانی کے سارے حسن کو بگاڑ ویا۔ منعم اصغر کی شکاری ہمارے معاشرے کی تکئے حقیقت کی ہلکی می تصویر ہے۔ لغزش سبق آ موز اچھی تحریکھی نشے کی لعنت نے معاشرے میں ان گنت بگاڑ کو جنم دیا ہے نشہ جہاں ذہن کومفلوج کرتا ہے وہاں رشتوں کا تقدّس بھی یا مال کردیتا ہے۔حسام بٹ کے قلم سے نظم قدرت پڑھی۔خوا تین وحضرات زمین وآ سان کی وسعتوں میں پوشیدہ جملہ علوم خداوند کی دسترس میں ہیں اپنے علاوہ اگر خداوا حدنے غائب کے خزانوں کی جا بی کسی بشر کوعطا کی ہے تو وہ ذات ہے نبی آخرالز ماں حضرت محمر کی ذات اقدس علم نجوم کے بارے میں بیدوعویٰ کرنا کہاتنے فیصد درست ہوتا ہے تعنی فرسودہ ڈھکوسلا ہے۔ راہ شناس اچھی تحریرتھی۔ آ گ کاعنوان کہانی کے سی پلاٹ تھیم ہے مطابقت نہیں رکھتا۔ مخضر کہانیوں میں اجلے لوگ سب سے متاثر کن تھی۔شاعری میں ریجانہ سعیدہ، فریدہ خانم، عائشہ اعوان احیصا کلام لائے۔اس کے ساتھ ہی اجازت، والسلام۔

ے افتی تا جوری ۱۹۱۹ء

علام یاسین بونار ..... چوك سرور شهیدات سر مدرس اسا - روسهاسدوره داده 19 نومرى ایك چکیل مج تنی چوك اعظم من ليدروو پروانع نيوز ايجنى پدائي دوست خانق كود يكه كرمسرت سے محل الما مرورق برمصوم حن نے مبہوت کردیا۔ سرورق کی حسینہ پر بے حدیبار آیا اوراس سے بھی زیادہ ان ہاتھوں یرجن ہاتھوں نے اس خوب صورت سرورق کو پینٹ کیا اور ادارے پر بھی جس نے ان خوب صورت ہاتھوں والے فكاركوقدردى اوراين ياس اسے اين فن كوكھارنے كاموقع ديا۔ ديسے قو ہر ڈ انجسٹ كى بيجان الگ ہوتى ب معيار مجى الك بوتا ہے نے افق مجى ذرا جدا گاند مزاج ليے ہوئے ہے۔ گفتگو كا مطالعہ كرنا بھى باعث لطف ہے۔اس ليے ب سے پہلے منتگوے ہی شارے کا آغاز کیا۔ تمام خطوط محبت الفت اور چاشنی بھرے دل میں اثر کر گئے۔ فلک شیر مک، مجیدا حمر جائی بنشی عزیز سے جیسے ٹاپ تبصرہ نگار کو نئے افق کے حسین صفحات پرجلوہ افروزیا کراز حد تفاخرمحسوں ہوا کہ میں آیسے ڈائجسٹ کا حصہ ہوں جس میں میرے فیورٹ تبھرہ نگارموجود ہیں اورائے قلم کے جو ہر دکھارہے ہیں اور سے تو ہے ہے کہ اس خط کی وجہ بھی یہی ہے کہ اپنے فیورٹ تبھرہ نگاروں کو اس خط میں خراج تحسین پیش کروں۔ان کا تبعره ان کے خوب صورت خیالات کا مجموعہ ہے اور ان کی سوچوں ، خیالوں پر رشک محسوس کیا کہ عصر حاضر میں محببوں مجری سوچ رکھنے والے لوگ بھی موجود ہیں ایک بات اور بھی بتا دوں اور اس بات کی مجھے تو بے حد خوشی ہوئی نہ جانے آ پ کاردعمل کیبیا ہو، نے افق میں ناصر ملک صاحب کی آ مدخوش آئندا قدام ہے اوران کی تحریر نامعتبر کے دوسرے ھے کے انتظار و بحس سے مجبور جب حصول ڈ انجسٹ کی خاطر تمیں کلومیٹرسفر طے کر کے دوسرے شہر پہنچا تو نیوز ایجنسی پر ناصر ملک صاحب سے اچا تک ملا قات ہوگئ و ولمحات میرے لیے از حدسرت آمیز تھے اور میں ان لمحات میں خو دکونہ جانے کیا مجھ رہا تھا۔ ناصر ملک صاحب کی خوش اخلاقی وخوش گفتاری نے بے حدمتا ٹر کیا اب بات کرتے ہیں ان کی کہائی پرتو نامعتبرنے بہت متاثر کیا۔اینڈیر جب بتا جلا کہ احمد دراصل احمد جمال شاہ ہےتو جبرت کا شدید جھٹکا لگا اور تا دیرسنبل کے لیے افسوس زوہ بیٹھار ہا۔میرا تو خیال تھا کہ سنبل اور احمد کی شاوی ہوجائے گی مگر ناصر ملک صاحب نے اینڈیراس طرح کامنظر پیش کیا کہ میں ان کی ذہانت کامعتر ف ہوئے بغیر ندرہ سکا۔اییااینڈ جس نے چندلمحات مجھے سکتہ زوہ کردیا وہ سنبل جس کے خاندان کے خلاف ساری رات بولتی رہی وہ اسے بچا تا رہا۔ کمال کا لکھا جناب ناصر صاحب نے اب مجھے ان کے نئے سلسلے کا شدت سے انتظار ہے۔ طلیل جہار نے فن یاروں میں بہت عمدہ تحریر لکھی موضوع پرانا مگر نئے انداز نے دلچیں گھردی اس ماہ کے نئے افق نے مجھے جہاں اتی خوشیاں ویں وہیں ایک بہت بروی خوشی بھی میں ہے عزیز دوست محمد پاسین صدیق کی کہانی ناتمام عشق کی اشاعت میرے لیے باعث مسرت بنی ہدایک سنجی کہائی تھی جےصدیق صاحب کے قلم نے دلچیپ انداز میں بیان کیا۔ا یکشن ،سسپنس ،تخیر ،ایڈونچر ،محبت سب کچھ اس کہانی میں بدرجہاتم موجود جوکسی کہانی کا خاصہ ہوتا ہے اسلوب اور انداز بیاں متاثر کن تھا الفاظ کا برحل استعال کہائی کی خوب صورتی میں باعث اضافہ تھا۔ ویلڈن پاسین صدیق بھائی قلندر ذات کی آخری قبط دھا کہ خیز تھی کہانی میں بہت کچھادھورارہ گیا ہے۔چلو جب کتابی شکل میں آئی تب پڑھیں سے مکمل۔ باقی کہانیوں میں شکاری نے بہت متاثر کیااب اجازت زندگی رہی توا گلے مہینے پھرحاضر ہوں گے، والسلام۔

ئے افق 💝 جنوری .....۲۰۱۶ .



# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



# ترتیب: طاهر قریشی

سدرة أملتى ايك بيرى كادرخت بيجوساتوس أسان كي آخرى حدرب-اس سے اوركوئي فرشتہ بيس جاسكتا۔ بيد وہی مقام ہے جس کے لیے کسی شاعر نے کیاخوب کہا ہے۔" جلتے ہیں پر جرائیل کے جس مقام پر' فرضتے اللہ کے تمام

احکامات ای مقام ہے وصول کرتے ہیں۔ ور اللي كى منظر شي آيات مباركه مين اس طرح كى تى بي منه الله عند الله الله عن بارگاه اللي مين حاضرى اللي عن ماضرى کے وقت اللہ کے محبوب رسول کر میں اللہ کے نگامیں اس حدید جوان کے لیے اللہ تعالی نے مقرر فر مادی تھی سے تجاوز مہیں كيا۔ يهاں الله تعالى نے وضاحت فرمادى كه بى كريم الله نے اپنے رب كى برى برى نشانياں ويكھيں۔ انہوں نے مقررہ حدے تجاوز کرکے ذات البی کے دیدار کی کوشش نہیں کی جیسا کہ حضرت مویٰ علیہ السلام نے کو وطور پر اپنے رب

ہے ہم کلام ہوتے وقت اپنی خواہش کا ظہار کیا تھا۔ واقعہ معراج سے میہ بات سامنے آتی ہے کہ عرش عظیم کہیں سدرۃ امنتی سے اوپر ہی واقع ہوگا جس پروہ مالک الملک جلوہ افروز ہے جیسا کہ ذیل کی آیات میں ارشاد اللی ہوا ہے۔

ارترجمه: بهرايخ يحت يرجلوه فرما موار (الاعراف ٢٥٥)

٣- ترجمہ: میں نے اُس پر مجروسہ کیا اور وہ بو بع عرش کا مالک ہے۔ (التوبہ۔١٢٩)

٣ ـ ترجمہ: \_ پھروہ ایخ عرش پرجلوہ فر ماہوا ـ ( پولس ٣٠)

٣ ـ ترجمہ: اللہ وہ ہے جس نے آسانوں کو بغیر (سمی) ستونوں کے بلند کررکھا ہے کہتم اے دیکھ رہے ہو۔ پھر وہ عرش پرتشریف فرما ہے۔ (الرعدی)

۵۔ ترجمہ: پس اللہ تعالی عرش کارب پاک ہے ہراس وصف سے جوبیہ شرک بیان کرتے ہیں۔ (الانبیاء۔۲۲) ٢ \_ ترجمہ: ان سے دریافت سیجئے کہ ساتوں آ سانوں اور بہت باعظمت عرش کا مالک کون ہے؟ (المومنون ٢٠١) ے برجمہ: کھرآپ ہی ( کا نئات کے تختِ سلطنت)''عرش'' پرجلوہ افروز ہوا'وہ رحمٰن ہے اُس کی شان کسی جانے والے سے پوچھو\_(الفرقان\_۵۹)

٨- ترجمه: - پرعرش برقائم موا تمهارے لئے اس كے سواكوئى مددگار اور سفارش كرنے والانبيس بے كيا پر بھى تم لفیحت عاصل ہیں کرتے۔(السجدہ۔٣)

9\_ ترجمہ: \_وہ بلندور جات والا مالک عرش ہے۔ (المومن \_١٥)

• ا۔ ترجمہ: ۔ پاک ہے آسانوں اور زمین کا فرماں روا عرش کا مالک أن ساری باتوں ہے جوبیلوگ (مشرکین ) اس ی طرف منسوب (بیان) کرتے ہیں۔ (الزخرف-۸۲)

اا۔ ترجمہ: پھرعوش پرجلوہ فرماہوا اس کے علم میں ہے جو پچھز مین میں جاتا ہے۔ (الحدید۔ م) ١٢ ـ ترجمہ: فرشتے أس كے (اللہ) اطراف وجوانب (جاروں اطراف) ہوں محاور آٹھ فرشتے اس روز تيرے بروردگاركاعرش او پراتھائے ہوئے ہوں مے \_(الحاقہ \_ 12)

يخ افق 🗢 جنوري....۲۰۱۲ء

ارترجمہ: عرش کامالک ہے (جوبدی)عظمت وبزرگی والاہے۔اور جوجاہے کر گزرنے والا ہے۔ (البروج\_10\_x1)

ر المات میں سے ہیں جن کے معنی متعین کرنا بہت مشکل ہے۔ ندانسان بیجان سکتا ہے کہ عرش عظیم کیا ہے؟ كيها إداركهان باورنهاي يمجه سكتاب كه قيامت كروزع ش كوا ثمانے والے أن آثھ فرشتوں كى كيا كيفيت ہوگى۔ عرض عظیم جس پراللہ ذوالجلال قائم ہے۔ وہ کیا ہے؟ عرش کے معنی تحت یا جیت کے ہیں۔ اہلِ اسلام کاعقیدہ ہے کہ الله تبارک وتعالی نے جب سات آسان بنائے جوایک دوسرے کے اوپر نیچے واقع ہیں۔ساتواں آسان جوسب سے بلند ہاں ہے بلندر عرش ہے بھی مقام البی اوررت کا سکات کا متعقر ہے۔ بعض علائے حق کے خیال میں عرش ورحقیقت کوئی مادی جکہ نہیں ہے بیالوہی بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت وعظمت اور جاہ وجلال کا مظہر ہے اس سے اللہ تعالیٰ کا بلندیا بیہ ونامقصور ہے۔اللہ تعالیٰ نے قرآ ن عیم میں ارشاد فرمایا ہے کہ لوگ عرش کا چھے مغہوم نہیں تمجھ کے ( کیونکہ عرش انسانی فہم وادراک ہے بہت ہی بلندمقام ہے) عرش کی تکوین کا ذکر ساتوں آ سانوں کی کلیق کے ساتھ کیا گیا ہے۔انسان صرف اتناہی سمجھ سکتا ے کہ فرش جس فقدر یقیے ہے عرش اُس فقدر بلندر ہے کہ اس کی رفعت اور وسعت کا قیاس انسانی فہم سے ماوری ہے۔

تم استوی علی العرش ۔ بیغی اللہ تعالی کا اپنے تخت پر جلوہ افر درِ ہونے کی تفصیل کو مجھتا انسان کے لئے مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالی نے کا سَا ت کی کلیق کے بعد کسی مقام خاص کوا پی لامحد و دسلطنب الہی کا مرکز قرار دیا ہواورا بی تجلیات کو دہاں مرتکز کر دیا ہواوراس کا تام عرش ہوجہاں سے سارے عالم پر وجداور قوت کا فیضان ہور ہا ہواو رتد ابیرامرفر مائی جار بی ہوں اور پیھی ممکن ہے کہ عرش سے مرادا فتد ارفر ماں روائی ہؤاوراس پرجلو ہ فر ماہونے سے مرادیپہ ہو کہ اللہ تعالی نے کا مُنات کو کلیق فرما کراس کا نظام حیات نظام پرورش و مکہداشت نافذ کر کے اس تمام کا نظام سلطنت وبادشای این ہاتھ میں لیا ہو۔استوی علی العرش کا تقصیلی مفہوم جائے کھے ہی ہوقر آن کریم میں اس کے ذکر کا مقصد سے و ہن تقین کرنا ہے کہ اللہ تعالی تھن خالقِ کا بَنات ہی ہیں ہے بلکہ مدّ پر کا تنات بھی ہے۔ وہ اس ساری کا بَناتِ زمین وآ سانوں کو پیدا کر کے ان سے بے بعلق ہو کر نہیں بیٹے گیا۔ بلکہ عملاً وہی خالق و ما لک سارے جہانوں کے جزوکل پر حکمر انی کررہا ہے۔نہ کسی چیز کو بھی بے مقصد ہے کار پیدا کیا ہے نہ اے یو بھی چھوڑ دیا ہے۔اپنی ہر ہر مخلوق کی وہ پوری پوری محمداشت ويرورش بحى سلسل كرد باب- ذره ذره اس كامطيع وفر مال بردار ب-

قرآن كريم خالق اور مخلوق كے باجمی رشتوں كوايك الله كى حكرانی اور تمام مخلوقات اللي جن ميں اشرف المخلوقات انسان بھی شامل ہے کوایک اللہ کی اطاعت فرماں برداری اور بندگی کرتے ہوئے دائی اور ابدی حقیقت کو پیش کرر ہاہے تا کہ انسان ان کو سمجھے کہ اللہ تعالی تھن خالق و مالک ہی تہیں ہے بلکہ وہ آمروحا کم بھی ہے۔اس نے اپنی مخلوقات کو پیدا کرے نہ تو دوسروں کے حوالے کیا ہے نہ ہی اپنی تخلوق کو پااس کے کسی حصے کوخود مختار بنادیا ہو کہ وہ جس طرح جاہے خود زند کی گزارے اپنے کام اپی مرضی واختیارے کرتارہ۔ بلکے عملاً تمام کا نئاتِ کی تمام تدابیراً س نے اپنے پاس رهی ہیں چاہے وہ رات ودن کا ہوتا ہو یا کسی خرد بنی جرثو ہے کی پیدائش پیسب اُس اہم الحالمین کے کرنے اور جا ہے ہے ہور ہاہے کہ وہ جب جا ہے اسے روک سکتا ہے اور جب جا ہے اس سارے نظام کا تنایت کوتبدیل کرسکتا ہے۔ بیسورج جائد ستارے خود کسی طاقت کے نہ مالک ہیں نہ اپنی مرضی سے اپنے کاموں میں کسی سم کی تبدیلی لا کتے ہیں بلکہ تمام تحکوقات الی اللہ کے ہاتھوں مسخر اور مجبور ہے، بس وہی کام کئے جارہے ہیں جواللہ جا ہتا ہے اور جس طرح جا ہتا ہے اُس کی مخلوقات و یعے ہی کرتی ہیں۔

(جارى ب)



ئے افق 🗢 جنوری .....۲۰۱۶ء 25



### تمھاریے حسن کو اندیشۂ زوال نھیں

### محمد ياسين صديقي

ملك كے نامور آديب ،شاعر،صحافي محترم ناصر ملك كا انٹرویو نئے افق ،آنچل ،حجاب آفیشل گروپ میں لیا گیا.سوال ممبران نے کیے۔ بوجه سب ممبران کا نام دینا ممکن نہیں لیکن ادارہ اس تحریر کے ذریعے ان سب سے اظہار تشکر کا اظہار کر

اس انٹرویو کو ترتیب ہمارے محترم لکھاری محمد یاسین صدیقی نے دیا ہے ادارہ ان کا بھی شکرگزار ہیں۔



ناصر ملك ادبي حوالے سے ايك معترنام بيں ـ آ ب أردوكن ڈاٹ کام کے بائی بھی ہیں۔لیہ سے اِن کاتعلق ہے۔اُن کے افسانے اور تحریری نے افق سمیت ملک کے تمام بوے والجسنول مين تواتر كساته شائع موكر لا كمون قارئين تك يهيجى رہتی ہیں۔ناصر ملک صاحب ملک کے ایک روش خیال اویب، معروف افسانه نگار، تاریخ کے اُن تھک محقق، نام ورصحافی اور میٹھے لیجے کے شاعر ہیں۔ وہ نوائے وقت ملتان میں مستقل کالم نو کیلی کر رے ہیں ۔ ان کی اب تک سترہ کتابیں شائع ہو چی ہیں "لا يموت" كي غنوان سے الله رب العزت كے نتا نوے ١٩٩ ساء أحسىٰ كو پیش نظرر كھ كر كھي كئي حمد وں كاذ نيائے ادب ميس بہلا

نے افق: اسلام علیم محترم ناصر ملک صاحب سے پہلے تو آپ کا بیحد شکر میدادا کرنا جا مول گا،آپ نے دفت دیا۔ بہت ے قاری آپ سے واقف ہیں، آپ کو جانے ہیں۔ پھر جمی آپ ا بنا تعارف كروادير كيابيآب كاصلى نام بي تعليمي قابليت كيا ناصر ملك: عليكم السلام ،خوش ربي \_ ميرا خانداني نام" خدا

جموعدانہوں نے جس کیا

نځافتي 🗢 جنوري....۲۱۲۰۰

بخش ناصر ملک" ہے جبکہ نام کا آخری آ دھا حصد ملک ام ہے اور

نے افق: آپ کی تاریخ پیدائش اور شرکون سا ہے؟ زندگی

كاسب سے ياد كارلحد؟ شادى اور يح كتے ہيں اور بيويال كتى

تاصر ملك: ميرى تاريخ بيدائش 15 ايريل 1972 م آبانی شمرسر کودها تین نے ہیں اور بوی صرف ایک بی ہے۔ ع افق: آپ کا نام کس نے رکھا؟ بہن بھائی کتے ہیں؟ اورآ پ کا کون سائمبرے بہن بھائیوں میں؟ کھر میں آ پ کوس نام سے نکارتے ہیں؟ والدین حیات ہیں کیا؟ والدین میں کس كزياده قريب تضيايس؟

ناصر ملک: میرانام میرے والد کرای کے"مرشد"سیدعادل شاہ (چھلروان) نے رکھا۔دو بہنیں ادر ایک بھائی دوسرائمبرے والدين حيات مجيس بين اور من والدصاحب كيزياده قريب تعار ع افق: بوے مو کر کیا کرنا جاہتے ہو؟ آپ سے بھی بچین من يوجهاجا تاموكا آب كياجواب دياكرتے تھے۔

يا مبر ملك: واكثر بنا جابتا تها -اى خوابش بي ايم في (میڈیکل میلنیشن) بنا۔ جاب بھی کی اور جب ڈاکٹرز کی زندگی کو قریب سے دیکھا تو ہمیشہ کے لیے تائب ہوگیا۔

نے افق: بچین میں شرارتی سے یامعصوم؟ پھولوں میں کون سا پعول اجمالکتاہے؟

نا صر ملك: شرارتي تونهين، البية حاضر جواب تقا\_ محولون

مے افق : یا کتان میں کہاں کہاں گھوے ہیں؟ کون ساشہر مب سے زیادہ پندآیا؟ پندآنے کی وجہ بیان کریں؟

نا صر ملك: ياكتان كے بيشتر علاقے ديكھ چكا ہوں۔ ڈيرہ غاز بخان میراپندیده شروال کے پندآنے کی وجہ بہت پیچےرہ

فن افق:ساست سے کتنی دلیس ہے؟ آصف علی زرداری، توازشريف، عمران خان، مولا بالصل الرحمٰن، الطاف حسين مين ے كى كوبطورسياست دان پندكرتے إلى؟

نامر ملک:سیاست سے گہری دلچیں ہے۔ میں یا کتان کی مروجہ جمہوریت کو پسند تہیں کرتا اور نہ ہی اس کے مہروں کو یعنی ساست دان کوئی بھی پندنہیں جے اپنا کیڈر کہدسکوں۔ میں پاکستان میں بادشاہت کےخواب دیکھا ہوں۔

منے الی : کیامیوزک اور مووی سے لگاؤ ہے۔ اپنی پندیدہ مووى اور كيت بنا عن؟

نا صر ملک: سلو فیمومودی اور میوزک پسند میں۔ پسندیدہ لميں۔ يا در کھے كى دنيا معبيد اور كيتوں ميں مينوں تيرے جيها موہنا، تیرے ہونٹوں کے دو کیت پیارے پیارے۔وغیرہ۔

نے افق بھی ڈانجسٹ میں لکھ کے آپ کوسب سے زیادہ ولی اطمینان ہوا؟ موجودہ ادب جولکھا جار ہاہے کیا آپ اس سے مطمئن مين؟ آب كے خيال مين آج كا قارى كيا ير هنا جا ہنا ے؟ آپ کے نزدیک اس دور کے نامور افسانہ نگار کون کون SURC

تأصر ملك: اتن سوال ايك ساتھ (مسكراتے ہوئے) يوں تو جہاں بھی لکھادل ہے ہی لکھااور دل مطمئن ہی رہالیکن سب ہے زياده ما منامه" سب رنگ" كراچي مين لكه كرخوشي موني موجوده ادب سے مطمئن ہوں ہر دور کی ایلی ضرور بات ہوتی ہیں آج کا اوب آج کی ضرورت ہے۔ آج کا قاری آج کے مسائل اوران کا حل پڑھنا جا ہتا ہے۔ بہت ہے دوست بہت اچھالکھ دے ہیں۔ في افق بمن موضوع يرلكهنا اجما لكتاب؟ ناصرملك في موضوع برلكصنا اليما لكتاب\_ نے افق: یا کتان میں رسائل کے زوال کے اسباب کیا بیں؟ کیا آج بھی سب رنگ جیسام ہنامہ نکالا جاسکتا ہے؟

ناصر ملك: ۋائجست زوال پذيرتبيس بين \_"سب رنگ"ان

عادل زادہ ہیں ہے۔ في التي الماؤا الجسف انظاميدائش براثر انداز مولى م؟ ناصر ملک: پردلیسنل" رائم "برانظامیدار انداز موتی ہے۔ شے افق آپ کے اپنے لکھے ناوٹز میں پہندیدہ ناول کون سا ب؟ عام طور برنقاد وُالجُست مين جهينه والعاوب كوادب عاربي نہیں کرتے۔آپ کی لٹنی کتابیں شائع ہو چی ہیں؟

دنوں شائع تہیں ہور ہااس جیسا شاید ممکن تہیں ہے۔ کوئی اور طلیل

ناصر ملك: يه پنديدكي ايك طرح سے موكى مولى ہے۔ آخرى اترن ايني كتاب "مقيلي" كاديباچه اور جنت ميرا پنديده تاول ہے۔ میری سترہ کتب شائع ہو چی ہیں۔ موجودہ ادب جو ڈائجسٹول میں لکھا جارہا ہے ادب میں شار کیا جاتا ہے۔ سعادت حسن منشو، کرشن چندر، عصمت چنتائی وغیرہ کہاں لکھا کرتے تھے ؟ وه بھی تو ماہناموں میں ہی لکھتے تھے۔

ين اداس كليس، لوح ايام اورآز دوست، شهاب نامه ، جانگلوس وغيره ايسے كلاسك ابتيس كھے جاتے وجد كيا ہے

ناصر ملك: السے كلاسك اب بيس يوسط جاتے۔ نے افق محبت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے ....؟ بھی اس حادثے کا آپ کوسامنا کرنا پڑا؟ ناصر ملك: محبت انسان كے ليے اسے باطن كوسدا شادة باد رکھنے کے لیے ضروری ہے ( کی نہ کی حد تک ) زکسیت ہرفنکار

نے افق 🗣 جنوری .....۲۰۱۲ء

نے افق : بھی الی صورت حال سے داسطہ پڑا کہ جس کو ک شخصیت میں رحی بی ہولی ہے۔ بہت مان ، حاہ دی ہواعتبار کیا ہواس نے ہی آپ کے اعتبار کو يخ افق بحرّم ناصر ملك صاحب! محبت آ فا في عمل ب جو تقيس پنجائي مو مان تو ژامويا بھي آپ سے كوئي الي عظمي موئي بھی بھی کسی بھی وقت ہوجاتی ہے محبت کے بارے میں آپ کیا جس يرآج بھي چھتائے مول كدكاش ايسانہ موابوتا؟ كتے بن ؟ محبت من جدائى اس كى شدت من اضافه كرتى ب ناصر ملک: مجھے آج تک کسی نے دھو کا تبیس دیا اور نہ ہی میرا لكين لمي جدائي احتم كرويق ب،كيايه ي ب مان تو ژائے غلطیاں کر کے گزرجا تا ہوں، بلیٹ کرنہیں دیجھا۔ ناصر ملك : محبت آفاتى نبيس ، خالصتا ارادى مل عدم رابط نے افق :آپ کاپندیدہ ناول کون سا ہے؟ ناول محت کی شدت کوونت کمزور بھی کرتا ہے اور شدید بھی۔ ف افق: آتش زاد جیا کام پرآپ کے قلم سے کیوں پندکرنے کی دجہ؟ ناصر ملك عمراه، جبارتو قيركاناول بسند ال ك وجداس كا اوائل مين بروهنا،اس مين جبارتو قيركاب ساخت بن، زمنى حقالق تاصر ملک: سب رنگ بند ہوگیااس لیے۔ یر داستان طرازی ، بدوہ عوامل تھے جن کے سبب میں اس کہائی ف اق سا برآب بهت اللي شاعري كرت ب شاعری کی کون ی صنف آپ کو پہند ہے؟ ے افق: آپ کب سے سوشل میڈیا پر ہیں اب نے یہاں ناصر ملک:سناتو میں نے بھی یہی ہے۔شاعری میں" پنجابی کیا کھویا کیا یایا؟اس کے مجھ شبت ادر منفی پہلو پر روشی لطم"ميرالبنديده ميدان --ڈالیں؟ متعقبل میں سوشل میڈیا کے کردار کے بارے میں کیا ع افق: آغازفن تحارييس آب ربهي تقيدك مي؟ آب دائے رکھے ہیں؟ میااژ لیا؟ ناصر ملک: اگر میری تحریر پر تنقید مولی ہے تو وہ مجھ تک میس ناصر ملک: شوشل میڈیا مضافاتی ادیوں اور شاعروں کے لي تعت ثابت مواريهان ميس في بهت زياده عزت، دوستيال ت افن: آب كے اوار من بے ماكى مجھ موجود سے كيا میں سوشل میڈیا کئی ایسے سلومو و مگ میڈیاؤں کونگل جائے گا جسے بيآج كےدوركي ضرورت ٢٠ ناصر ملک: ہارے معاشرے کی کہانیاں بے باک مائلی ہیں۔ ع افق بمن اديب يا تخصيت كواينا استادور ببر مانت بين؟ نے افق :آپ نے بچوں کے لیے کوئی ناول لکھا ؟نام ناصر ملک: زندگی کے مختلف مراحل میں ڈاکٹر خیال امروہوی، ظفر اقبال ظفر، رقیق احرتقش، شکیل عادل زادہ بحسن ناصر ملک: بچوں کے لیے ابتدا میں کہانیاں تو لکھی تھیں، نقوی جیسے عظیم لوگوں سے متاثر ہوا اور ان سے سیما بھی استاد و رہبراہے والد کرائ الك مر بخش" كوما نتا ہول-ع افق: فارغ اوقات كي كزارت بين؟ آب ك مشاعل؟ آپ كى اچھى عادت؟ آپ كى برى عادات؟ عصدكن نظرة اليكياآبان عمارين-ناصر ملك: ايك دوكها نيون كي حد تك مما تكت تحي جس يريس باتول برآتا ہے؟ اوركن باتول بركمپرومائز جيس كر كے ؟ نے قابو یالیا تھااور میں ان کے انداز تحریر سے متاثر کہیں۔ ناصر ملک : فارغ وقت کہاں جی ویسے ایسا وقت ملے تو بغیر نیند کے سوکر، یعنی خیالی بلاؤیکا یکا کر، مشاعل بہت ہے ہیں اور زندگی کے مختلف مرحلوں میں رہے۔مصوری، پیسل استیج، نقشہ تاصر ملک: زندگی میں ویسے تو بہت ی کمیاں ہیں مگر لائق ذکر سازي، كمپيوٹر ۋيزاكننگ، قلم كارى، تاريخ پر ريسرچ، لوگول بر مثابداتی محقیق، سیروسیاحت، وغیره انجی عادت ایک ہے کہ بچ بولنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بری بہت سی میں غصہ فرقہ وارانہ

نخانق 🗢 جنوري ..... ۲۰۱۲ء

والول برعموماً الديشرزك رائے مفاهمت بيس مولى-

اور جبتی سمینی ہیں ۔ سی منفی بہلو سے ابھی واسط بیس بڑا۔ مستقبل جنك جي ركشا" بيدور وبسول، تا كول، ريبريون اور والول كو

ہے افق: آپ کی تحریر میں مجی الدین نوار باصاحب کاعلم

ے افق زندگی میں کس چزکی کی محسوس ہوئی ہے؟ اہا

ميرالينديده شعرب

تمہارا حس برویا عمیا ہے شعروں میں تمہارے حسن کو اندیشہ زوال مہیں

ے افق: ای طرح ایک میکزین آب نے نکالا تھا "شاہکار"وہ بھی ناکائ کاشکار ہوا۔ ایک سال تک نکالنے کے بعداے بند کر دیا۔ ول پر کیا بتی ؟ کیا دوبارہ ایسا تجربہ کرنے کا موجاآپنے؟

تاصر ملك: ماهنامه "شابكار" نكالنامير ااجها فيصله تفاجونهايت غلط وقت بركيا كيا تها۔ وه ناكام بيس مواقعا كيونكه اس كى سركيشن یا کے سوے متوار بڑھ کر چھ ہزار ہوئی تھی مر میں اے نا تجربہ كارى كےسب سے تبین كرسكا تفا۔ دوبارہ كوئى رسالہ ما بنامہ شائع کرنے کاارادہ ہیں ہے۔

يْخُ افْقِ : خَالْعَتْ اد بِي ويب سائث "اردوخن ڈاٹ کام" کا اجراء كاآب نے كارنامدر انجام ديا۔ اس كاخيال كيے آيا آب كو؟ تاصر ملك: انٹرنیٹ کی فقیدالشال کامیالی کود مکھ کر۔خیال آیا تفااورميراخيال ببهتاحهاخيال آياتها

ف افق: ناول للصف سے معاوضہ بھی ملتا ہے آپ کوسب سے پہلے من تاول یا کہائی برمعاوضہ ملاکب من ادارے سے اور كتنااس كے علاوہ سب سے زیادہ معاوضه كس كہائى يرملا؟ ناصر ملك: مجھے اپني كہاني "عذاب آگبي" ير يبلا معاوضه سب رنگ ڈائجسٹ کراچی سے ملاتھا اور 27 ہزار رویے ملاتھا اورسب سے زیادہ مسافر پر سسپنس ہے۔

نے افق: ڈگری کو تعلیم سجھتے ہیں یا پھرانسان کی قابلیت کا معيار بي اصل تعليم؟ ناصر ملك: وُكرى تو وُكرى موتى ب،اصلى مويانعلى نے افق : گرم مزاج یا بدتمیز بندے کو کیا مشورہ دیں گے کہ

كس طرح خود كومتلون مزاج بنائے؟ ناصر ملک: گرم مزاج بندے کومشورہ دے کرمشورہ ضائع کرنا

في افق الا يموت ايك ايمان افروز تخليق كاخيال كيي آيا؟ لایموت لکھ کرآپ کے احساسات کیایں؟بلاثبہ یہ دنیا کا پہلا انو کھااور منفرد کام ہے۔

تاصر ملك: خداك مال خالى باتھ نہ جايا جائے \_بس يمي

نے افق: اسلام کے بھولے ہوئے سبق اخوت بھائی

ناصر ملك: بمانى حارب اور اخوت كو قانون يرعملدرآمد

ع افق: اگر کوئی آپ ے کہتا ہے کہ پانچ رو بے کا سوال

ناصر ملک میں رومل میں یا یک وی روے اے دے دیتا

نے افق:آپ کو عصد کس فرد برآ تا ہے؟ عصد میں آپ کیا

ناصر ملك :جب مقابل بات مجھنے كے بجائے تاراض

نے افق: ایک اچھی کہانی لکھنے کے لیے کن باتوں کو مدنظر

ناصر ملک :میری دانست میں اچھی کہانی کے اجزاب ہیں۔

خ افق:آپ کی شاعری کی گلٹی کتب اب تک شائع ہوئی

ناصر ملك: بيسوج لينا 1995 عبار بجرال 2005 عبان

ف افق: سنا ہے آپ کی ایک کتاب انگلش زبان میں بھی

ناصر ملك: ميري پېلى كتاب انكاش مين شائع بوني \_اس كا

موضوع یا دواشتیں تھیں۔ اس میں میرے ڈیرہ غاز بخان میں

گزرے دوسال، دوستوں کا احوال وغیرہ شامل تھا۔ یہ میرے

نزدیک اہمیت کی حامل تھی یامیرے ندکورہ دوستوں کے لیے وکر نہ

لي"اس كتاب كحوالے الى وكافى مشكلات كاسامناكرنا

پڑااس کو پر برانی مبیں می جتنی کمنی جا ہے تھی۔ کیا محسوس کرتے ہیں

عُ افْق: تاریخی محقیق پر من صحیم کتاب"انسائیکو بیڈیا آف

ناصر ملک: اس پر بهت محنت کی اورجتنی محنت کی ، اتنا تمریهی

اچھا یلاٹ وی حقائق زندہ کرداراور کرداروں کاردمل ان کے

جیں ؟ان کے نام اورسال بتا تیں کب شائع ہوئیں اور لتنی بلس

جَلُنُواور جزيره 2008 'تريل 2008 ''تعليل 2009 'سامعه

شائع ہوتی ہاں بارے میں کھ بتانا پندفر ما میں گے۔

الح مقام كين مطابق الجھاور برجت مكالے۔

2014\_را كه 2015 كلايوت 2015\_

اس مي ديسي كى كوئى بات نديسي

محنت ضائع ہونے کاد کھ ہوا؟

ہونے کا ارادہ کے بیٹھا ہو۔ خاموش ہوجاتا ہوں یا بہت زیادہ

ہوں اوراس کر پر میں میں بڑتا کدوہ سخت ہے یا میں۔

عارے کو کس طرح یا کتان می فروغ دیا جاسکتا ہے؟ اس کے

رأئر كيا خدمات اداكر كيت بين؟

كرنے ہے فروغ دیاجا سكتاہے۔

بإلوآب كاردمل كياموتاب؟

بولتے لکتا ہوں۔

ر کھنا ضروری ہوتا ہے؟

الجي زير عيل بين؟

نے افق 🗢 جنوری ۱۹۰۰۰۰۰ ۲۰۱۹ء

بوسٹوں برآتا ہے اور تی سائی برکال یقین کرنے اور کرانے



سری تھی جس پرکل بجلی وہ میرائی شیمین تھا اس سے پہلے بھی ایک باڑ میر ہے خرمن کوآ گ گی تھی اور ہو تکا تکا جل کر خاکمشر ہوگیا تھا۔ نہ جانے بے دردا آسان کو بچھ منا سے کیا ہیر تھا؟ ادھر میری کتاب زیست کا پندر حوال باب کھلا اور ادھر میر ہے والدین کا باب زندگی اچا تک بند ہوگیا۔ وہ کار کے حادثے میں ہلاک ہوگئے ادر بچھ بدنصیب کو تنہا اور بھ ہے آ سرا چھوڑ گئے۔ یہ حادثہ جا نکاہ اتنا غیر متوقع تھا کہ بچھ لئے سکتہ ہوگیا۔ وہن یہ سلیم کرنے ہا ادہ ہی شہھا کہ میرے سر لئا سے سائیان ہے گیا ہے۔۔۔۔۔

..... پھر میں اس مخفی کی بناہ میں آگئ جس نے والدین کے بعد میری سر پرسی قبول کی تھی۔ چارسال کی رفافت اور دم سازی کے بعد اس نے میری رضا ہے بچھے ما تک لیااور میرے سر کا تاج بن گیا۔ میں کہتی وہ صدف بن گیا میں میرے سر کا تاج بن گیا۔ میں کہتی وہ صدف بن گیا میں زمین تھی وہ میرا آسمان بن گیا۔ ہر چند کہ مارے درمیان عمروں کا خاصا فرق تھا لیکن اس کی تکھری تھری شخصیت شفقت اور جذیے کی سچائی نے اس فرق کومٹادیا تھا۔ وہ آیک نہایت قابل وی شخصیت نہایت قابل وی شخصیت نہایت قابل وی شخصیت نہایت قابل کی شفقت بھی ملی مال کی محمدہ انسان تھا۔ ممتا بھی اور شوہر کا بیار بھی ملا۔ اس نے اس طرح میری و ہوئی ممتا بھی اور شوہر کا بیار بھی ملا۔ اس نے اس طرح میری و ہوئی کی تھی کہ میں اپنے سارے دکھ بھول کر اس کی محبت میں گم

ہا اوروہ اور ہا ہیں چہہہ ہے۔ زندگی بہت اداس اور بے قرارتھی۔ول کا سے کدہ وریان تھا۔ میں نشان منزل کھو بیٹھی تھی جینے کا کوئی واضح مقصد نظر نہیں آرہاتھا۔لوگ کہتے تھے کہ یہ میری خوش بختی ہے کہ میں مالی ریشانیوں سے بالکل آزاد ہوں اور میرا کوئی بچہ بھی نہیں ہے

BEAT NE

سیکن کوئی نہیں جانتا کہ مجھے بیجے کی کتنی شدیدا رز وکھی وہ ہوتا تو شاید دل بہلنے کی کوئی صورت نگل آئی۔زندہ رہنے کا کوئی مقصد ہوتا۔ کچھ مجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کروں کدھرجاؤں؟ کوئی راہبیں تھی۔

ای دوران ایک لڑی نے میری جانب دوئی کاہاتھ بردھایااور میں نے اس کاہاتھ تھام لیا۔ اس کانام بیھی تھا وہ لندن کے ایک روز نامے کی رپورٹر تھی۔ ہماری ملاقات ایک لفت میں ہوئی تھی۔ ہم بہت جلد ایک دوسرے کے قریب افٹ میں ہوئی تھی۔ ہم بہت جلد ایک دوسرے کے قریب آگئے۔وہ ہوا کا ایک شریر جھونگا تھی جھے روتی ہوئی کو گدگدا گئی اور میں نے اپنی تمام اداسیوں کے باوجود ہنا سیکھ لیا۔ ایک روز اس نے مجھے فون کیا۔

روران سے مصاون ہا۔ ''جینی!'' وہ پر جوش کہتے میں چینی۔''جہیں ایک خوشخری سناؤں۔ مجھالیک امر کمی رسالے میں ملازمت ل گئی ہے۔'' ''میارک ہو۔'' میں نے صدق دل سے کہا۔

"میں اگت کے اواخر میں اپنی نئی ملازمت کا آغاز کروں گی۔" وہ ای جوش وخروش ہے ہولی۔" اور سنو! میرے پاس تمہاری اوای دور کرنے کا ایک تیر ہدف نسخہ ہے میں بھی امریکا روانہ ہونے ہے ہیلے تھوڑی می تفریح کرنا جاہتی ہوں۔ہم وینس چلیں گے۔ پیچے بے حد لطف آئے گا۔ تم فکرمت کرؤسارا انتظام میں کروں گی۔"

器..... 器

ہمیں اٹلی کے شہر وینس پہنچ ایک ہفتہ بھی نہ ہواتھا کہ امر ریکا سے پینٹی کوفورا اپنانیا عہدہ سنجا لئے کا ٹیلی گرام موصول ہوااوردہ اپنابوریابستر سنجا لئے لگی۔

"جینی ....." اس نے مجھے خاطب کیا۔" مجھے کل ہی اندن روانہ ونا ہوگا تا کہ وہاں ہے امریکا پر واز کرسکوں۔ میں تم سے معذرت جاہتی ہوں۔ تم میری مجبوری کو مجھ رہی ہونا؟ کین میں تہیں جاہتی کہ میری وجہ سے تمہاری تفریح ادھوری رہ جائے۔ ہوئل کا یہ کمرہ اگلے دو بفتوں تک کے لیے بک ہاور تم نے وینس کی اجھی طرح سیر بھی تہیں کی ہے۔ لہذا ہی بھر کر سرکرو۔"

یر روی دور میں نے اے الوداع کہااور گائیڈ بکہ ہاتھ میں لے کروینس کی خاک چھانے گئی۔ بے شار قابل دید مقامات کی ہے جشار قابل دید مقامات کی سیر کرنے کے بعد ایک بار پھر تنہائی کا احساس بھھے وسے نگا۔ اس وقت میں شہر کے سب سے بارونق چوک میں وقت میں شہر کے سب سے بارونق چوک میں

واقع ایک خوبصورت ہے ریستوران کے باہر ساید دار چھتری کے نیچ بیٹی کافی بی رہی تھی۔ ہرشے بے حد تھری تھری نظر آ رہی تھی فضا میں شمور کن موسیقی کونج رہی تھی۔ شاید ہیا س موسیقی ہی کااثر تھا کہ میں خود کو بے صلآ زردہ اور دل گرفتہ محسول کے ذکا تھی

میں نے دوسری میزوں کی جانب دیکھا۔خوش فکرے
لوگ دودو چار چار کی ٹولیوں میں بیٹے کھائی رہے تھے باتیں
کرے تی بنس رہے تھے قبیقے لگارے تھے ان کے چہروں
پر زندگی کی رعنائیاں تھیں .....اور اس پورے شہر میں صرف
ایک میری ذات تھی جو بالکل تنہا تھی میرے لیے مزید وہاں
بیٹھنا دو بھر ہوگیا۔ میں نے جلدی سے اپنا بل ادا کیا اور چھتری
کے ساتے ہے فکل کرکڑی دھویہ میں آگئی۔

مزئوں پر بے حد کہا کہی جی۔ خوش دخرم لوگوں کی ٹولیاں
میرے قریب ہے گزررہی تعین ان کے قیقے میرے کانوں کو
دورنکل جانا چاہتی تھی۔ یس جہاتھی اور تبار ہنا چاہتی تھی۔ جھے
دورنکل جانا چاہتی تھی۔ یس جہاتھی اور تبار ہنا چاہتی تھی۔ جھے
داحساس ہیں تھا کہ بیس کدھر جارہی ہوں ہیں اپنی دھن میں
چلی جارہی تھی' کافی دیر تک چلتے رہنے کے بعد میں نے خود
کوایک پارک کے سامنے پایا اور میرے سینے سے سکون کی
ایک طویل سائس خارج ہوگی۔ جھے کسی ایسے ہی کوشہ عافیت
کی خلاش تھی' میں پارک میں داخل ہوکر ہرے بھرے درختوں
کی خلاش تھی' میں پارک میں داخل ہوکر ہرے بھر درختوں
کی قطاروں کے درمیان چہل قدمی کے انداز میں آگے بردھی
ہوئی ایک ایسے کو شے میں جا پہنی جس کے ایک طرف مکان
موئی ایک ایسے کو شے میں جا پہنی جس کے ایک طرف مکان
بافلیٹ واقع تھا۔ میر اجی سستانے کو چاہ رہا تھا۔ چنا نچے میں
بافلیٹ واقع تھا۔ میر اجی سستانے کو چاہ رہا تھا۔ چنا نچے میں
مزا تھا۔

الکے کیا کیک کسی کے بھا گئے ہوئے قدموں کی آ واز میری ساعت سے فرائی۔ میں نے چونک کرآ واز کی ست ویکھا۔
ایک بچسبے تحاشا'میری جانب بھا گنا چلاآ رہاتھا۔ وہ بے حد دہلا پتلا تھا۔ اس کے بال سیاہ تھے جسم پر دھاری دارٹی شرٹ اور نیکر تھی۔ پیروں میں کینوس کے جوتے تھے ناگاہ اس نے مفور کھائی اور کر بڑا۔ میں باختیاراس کی جانب لیکی لیکن وہ میرے پہنچنے ہے بل ہی جدوجہد کر کے اٹھ کھڑ اہوا۔ اس کے میرے پہنچنے ہے بل ہی جدوجہد کر کے اٹھ کھڑ اہوا۔ اس کے چرے پر کرب کے ٹار تھے وہ زورز در سے ہانپ رہاتھا' مجھے چرے پر کرب کے ٹار تھے وہ زورز در سے ہانپ رہاتھا' مجھے اطالوی زبان سے تھوڑی بہت واقفیت تھی۔ میں اس کے اطالوی زبان سے تھوڑی بہت واقفیت تھی۔ میں اس کے

قریب پہنچ کراس زبان کے وہ الفاظ یاد کرنے لگی جوا سے موقع پر بولے جانے چاہئیں لیکن گھبراہٹ کے عالم میں میں ایک احتمانہ سوال کر بیٹھی۔ احتمانہ سوال کر بیٹھی۔

ہ مقامہ وال روں۔ "کیاتہ ہیں چوٹ آئی؟" حالانکہ میں دیکھر ہی تھی کہاں کے گفتے ذخی ہو گئے تھے ادران سے خون رس رہاتھا۔ کے سند نہ میں سسکی اندر میں نہ اسکی اندران سے نہ اسکی اندران سے نہ اسکی اندران سے نہ اسکی اندران سے نہ اسکی ا

سے سے رق ہوسے سے اور ان سے وق رق روا ہوا۔

بیجے نے جواب میں ایک سکی کی میں نے ابنا ایک باز ؤ

اس کے گند سے کے گرد حمائل کردیا اور اے لے کریٹن کے

یاس بی گراہے تی پر بھا کراس کے زخموں کا معائد کرنے نے

می نے ابنا رد مال تکالا اور نری سے منی صاف کرنے گی ۔

الڑ کے نے تکلیف سے چھر جمری کی۔

لڑ کے نے تکلیف سے چھر جمری کی۔

"معاف کرنا میں تمہیں تکلیف پہنچانا ٹہیں جاہتی بہتر ہے کہ تم گھرچا کر اپنے زخم اچھی طرح دھولو۔" میں نے انگریزی میں کہا۔

''' مشکورنیا! آپ انگریز ہیں؟''لڑکے نے انگریزی میں موا

" " السن" من في حيرت اور مسرت كى ملى جلى كيفيت كت ال كولش اور معصوم چركى جانب ديكها "ال وقت مين تمهارے ليے صرف اتناءى كر سمتى تھى ليكن تم بہت دلير بيج ہؤتم بہت زورے كرے تيخ كياتم ميرى بات بجھ رہے ہو؟"

اس نے اثبات ہیں مرہلایا۔اس کے لیوں پرایک خفیف کی معصوم مسکراہٹ ابھرآئی تھی۔ ہیں نے نظر بجر کر اسے دیکھا۔ وہ غیر معمولی خوبصورت بچے تھا۔اس کے بال بے حد سیاہ ریشم جیسے ملائم اور چکیلے تھے چہرہ بیضویٰ آئی تکھیں بھوری اور خوب بردی بردی تھیں۔ ہونٹ تر اشیدہ اور مرخ تھے۔ وہ تج مج تقدرت کا ایک انمول شاہ کار تھا۔ میں اسے دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی۔وہ اپنے ول آویز ہونٹوں برایک نہایت دکش مسکراہٹ بجھیرے اپنی بردی بردی روشن آئی مول سے براہ راست میری آئی کھوں میں جھا تک دہاتھا۔

اجا تک میں نے واضح طور پرمحسوں کیا کہ میں اس کی محبت میں گروزی موں۔ ' بجھے یہ جان کرخوشی ہوئی کہتم انگریزی مسجھتے ہو۔'' میں نے کہا۔'' کیونکہ بجھے اطالوی زبان کے چند الفاظ ہی آتے ہیں۔ اب تم گھر جاؤاور اپنی ممی سے کہو کہ تمہارے دخم صاف کر کے ان پریٹی باندھ دیں۔''

32 خانق 🗢 جؤري ١٠١٦ء

ئے افق 🗢 جنوری .....۲۱۲۰۶ء

3Y 1

ONLINE LIBRARY
FOR PAKISTAN

# باک سوسائی فائٹ کام کی مختلی پیشمائن وائٹ کائٹ کام کے مختلی کیا۔ پیشمائن وائٹ کائٹ کام کے مختلی کیا ہے۔ = UNULUS GE

💠 🚜 ای ٹک گاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹیک کا پر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ ا پہلے ہے موجو دمواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے ساتھ تبدیلی

مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیشن ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ تہیں

We Are Anti Waiting WebSite

♦ ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائلز ای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت اہند ڈانٹجسٹ کی تین مختلف سائزول میں ایلوڈنگ سريم كوالتي ، تارش كوالتي ، كمپرييند كوالتي 💠 عمران سيريزاز مظهر گليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ♦ ایڈ فری لنگس، لنگس کویسے کمانے

کے لئے شر نک تہیں کیاجاتا

واحدویب سائف جہال ہر كتاب ٹورنث سے بھی ڈاؤ تلوڈ كى جاسكتى ب او کاو کاوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے لہیں اور جانے کی ضرورت جہیں جاری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

واو لوو کرس www.paksociety.com اینے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیکر تمتعارف کرائیں

Online Library For Pakistan





اطالوی زبان سے آئی ہی اچھی طرح واقف ہوئی جینے تم انگریزی سے واقف ہو .....اور ہال تم نے اپنا کیانام بتایاتھا پيارو.....عرف پيار....؟"

اس سے بل کہ وہ جواب دیتا۔ دفعتا ایک طرف سے ایک عورت مودار موئی اور تیزی سے ہماری جانب کیلی-اس نے بيح كانام لے كر يكارااور دوسرے بى مع بيح كى الكليال میری الکیوں کے کر د جکڑ گئیں وہ یقیناً اس عورت کے ساتھ وایس مبیں جانا جا ہتا تھا۔ وہ بھرے بھرے چہرے اور مضبوط جسم کی مالک ایک ادهیر عمر عورت تھی۔اس نے سیاہ بلاؤز اور اسكرث يهن ركها تفاقريب يجيح اى ده يج يراطالوى زبان میں دھواں دھار برس بڑی اور اس کا ایک ہاتھ تھام کر جھلے کے

بيح نے اپنے زخی تھٹنوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اطالوی زبان میں جواب دیا پھرمیری موجود کی کی وضاحت کی عورت اس تمام عرصے میں مجھے مشکوک نظروں سے کھورتی رہی تھی۔ مجھے اس کا اس طرح کھورنا بے حدیجیب لگا۔ پیارو کے خاموش ہونے بروہ مجھ سے مخاطب ہوتی۔

"مكنورا! مين معذرت حامتي مول-آيب كو زحمت ہوئی۔" اس کی انگریزی کی صلاحیت اتن ہی تھی جننی میری

" مجھے کوئی زحت نہیں ہوئی۔" میں نے جواب دیا۔" میں اے اس کے کھرواپس لے جارہی تھی کیونکداس کے تھنے زخمی ہو گئے ہیں۔ البیں صفائی اور مرجم پٹی کی ضرورت ہے اور ..... "مبهت بهت هنگريد!" وه بولي اور مليث كر پيارو كوايخ

ساتھ تھسیٹ لیا۔ پھرائی زبان میں اسے ڈانٹے لی۔ " پیاروخداحافظ!" میں نے اطالوی زبان میں یکار کر کہا۔ پیارونے مؤکرمیری جانب ویکھااورا پنانتھا سا ہاتھ لہرا کر مسلرادیا۔ میں اپنی جگہ کھڑی الہیں تیز تیز قدموں سے جاتے و بیھتی رہی۔ یہاں تک کہ آیک موڑ پر چیج کر وہ نظروں سے او بھل ہو گئے۔ میں نے ایک طویل سالس لی۔ میں متبجب ہو رہی تھی کہوہ عورت کون تھی؟ کوئی بات میرے ذہن میں کھٹک ربی تھی۔اس عورت کے چبرے پر غصے کے علاوہ بھی کچھا تھا.....کیاخوف.....کھبراہٹ؟ کہیں وہ پیونہیں سمجھ بیھی ھی ا کہ میں بیار و کوور غلا کراہیے ساتھ لے جار ہی ہوں ....لین پیارو کے وضاحت کرنے کے باوجود اس کی آ تکھوں سے

میری بات من کروه خاموش رہا۔ میں جھی کے میری بات شایداس کے ملے ہیں بری لبذامیں نے اپناجملہ وہرایا۔"مم اب این می کے یاس کھر چلے جاؤ۔"

و اليكن مسكنورنيا! وه مرتجى ہيں۔"اس في معصوميت سے

اوه! مجھے بے حدافسوں ہوا۔"میں نے تاسف آمیز لیج میں کہا۔" کوئی نہ کوئی تو تمہاری دیکھ بھال کرتا ہوگا؟" وه خاموش ربا-

میں نے بے بی سے ادھر ادھر ویکھا..... پھراس سے يوجها"تمهارانام كيابي

"كتناخوبصورت نام بي يمس في مسكرا كركها-"اورتم ساتها عجه عجه عجدا كرديا-كهال ريخ مو؟"

"سان انطونیواسٹریٹ پر۔" "كياريهال عقريب ع؟"

يس اله كه ري مونى اوراس كاماته تقام ليا-" چلوئيس مهيس تمہارے کر چھوڑآ وُل تھک ہے؟

ایک لمح کے لیے دہ چکھایا پھرمیری پیش کش قبول کر کے بینے سے اترآ یا اور خاموتی سے کھڑا ہو گیا۔

''کیا جہیں چلنے میں تکلیف ہوگی؟''میں نے بوجھا۔ اس نے دوجار قدم بردھائے اور بلکی سی جھر جھری لے کر مجمع مسكرات موسئ ويكها-" بهت تعورى سي تكليف موري

'تم بہت باہمت بچے ہو۔'' میں نے حوصلہ دلایا۔''ہم آستهآسته چلیل مے اور جبتم آرام کنا جابوتو مجھے

اس نے ہلی سی سائس خارج کی اور میری رہنمائی میں اس جانب چل بڑا جس طرف سے آیا تھا۔ میں نے اس کانھا سازم وملائم باته تهام ركها تقا ..... اور ميرى وهر تنيس ب ترتیب ہور ہی تھیں۔ میں جانتی تھی کہاسے الوداع کہنامیرے ليے كتنامشكل موكا\_"ميرانام جيني ہے ...." ميں نے اے

رجینی!"اس نے احتیاط سے میرانام دہرایا۔ "بهت خوب "" میں بس برای " کاش میں جھی

نظ افق 👽 جنوری .....۲۱۲۰ ء

34

SIEAR

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



شك جها تك رماتها-آخركيون؟ من بياروك بارے ميل سویے لی اوراس کادلش چرہ میری نگاموں میں تیرنے لگا۔وہ میری جانب و مکھ کر لئنی معصومیت سے اپنا ہاتھ لہراتا ہوا مكرايا تفا-اس كے نتھے ہے ہاتھ كى زمى اور حرارت ميں اب بھی اے ہاتھ برمحسوس کردہی تھی۔

اس رات مجهم مطلق نينديس آنى ميس سارى رات بسر پر لیٹی بے چینی کے عالم میں کروٹیں برلتی رہی۔میرادم گھٹ ر ہاتھا۔ امی کرب انگیز لمحات کے دوران میں نے فیصلہ کیا کہ میں جلد از جلد وینس کوخیر یاد کہدووں کی سیکن لندن واپس ہیں جاؤں کی بلکہ کسی ایسے صحت افزامقام کارخ کروں کی جہال<sup>ہ</sup> سكون كى سانس كے سكوں۔

رات کے نہ جانے کس پہر میري آ کھ لگ گئ اور جب بيدار مونى تو مين دومرا فيعله كريطي هي- اب من وينس چھوڑنے سے مہلے بیارو سے ملنا جاستی تھی۔ بہخواہش آئی شدیدهی که جھے خود برجرت ہونے تی - برچند کہ میں اس شہر میں قطعی اجبی تھی اوراس کے کھرے ہے ہے جھی ناواتف تھی للين مجھے يقين تھا كەملى كى نەسى طرح اے ۋھونڈ تكالول کے میں نے اپنی گائیڈ بک نکال کرسان انطونیواسٹریث الاش كى اور بياروك ليے چندتحا كف خريدنے كى غرض سے بإزاركي جانب روانه ہوگئ \_ كافی دریتک مختلف د كانوں كی خاک چھانے کے بعدیس نے اس کے لیے فرکا بنا ہوا ایک تہایت خوبصورت بندر سرخي شرث أيك بيكث اورمهما ئيول كاايك ڈیفریدا پھرسان انطونیوی جانب چل پڑی۔

مجھے یقین تھا کہ بیارؤیہ تحائف یا کر بہت خوش ہوگا۔ سان انطونیو بہنج کر میں ایک جگید کھڑی ہوئی اور سوچنے کی کہ شاید بیاروان مکانوں میں سے سی ایک میں سے بھا گیا ہوا بالمد موجائ ..... چند مح تذبذب كے عالم ميں ادهرادهر نگاہیں دوڑانے کے بعد میں آہتہ آہتہ قدم اٹھانی سوک کے دووسرے سرے پر بھی گئی اور پھر والیسی کاارادہ کربی ربی تھی کہ دفعتا کسی مکان کادروازہ ایک دھائے سے بند ہوا۔ میں نے بلید کرآ واز کی ست و یکھا۔ ایک محص ایک مکان ے برآ مد ہوکر مجھ سے دور ہوتا جار ہاتھا۔ وہ اوسط قد اور تھے ہوئے جم کامالک ایک اسارے عص تھا۔ اس کے سر برایک ہیٹ تھا جس کا کوشہ ایک جانب جھکا ہواتھا۔ میں بے اختیار اس کے پیچھے لیل-

READ

36

"معاف میجے گا۔"اس نے کردن کھما کرمیری جانب و یکھااورایک سینڈ کی چکھاہٹ کے بعد تیز تیز قدم اٹھا تا کرر مر كرميرى نكابول سے او بھل ہو كيا۔ ميں نے چر بھى اس کا پیچیا مبیں چھوڑ ااور جو کمی اس مکان کے سامنے سے گزری لاشعورى طور برميرى نكاه اسمكان كى كفركى بريرى ويال مجه ای عورت کاچېره نظرآيا جو پياروکو جھے سے چھڑا کر لے گئ گئ ۔

وہ مجھے ای شک اور خوف کی ملی جلی کیفیت کے تحت محدور "معاف كرنا مين "" من ايك ليح كے ليے الحال ا ''میں بیارو سے ملنا جا ہتی ہوں۔اس کے گھٹنوں کے زخم کیے میں؟ میں اس کے لیے چند تحا نف لے کرآئی ہوں۔ کیا میں اس سے ل علی ہوں؟" میں نے ایک ہی سالس میں ابنا ماقی الممير بال كردما-

اس سے بل کروہ جواب دین میرے کا نوں سے بیاروکی وہ بھا گیا ہوادروازے بی حمیا۔

اجا تك عورت في ال كالم ته يكركرات اندر يني لياسين جھی وہ دروازہ بند کروے کی سیلن پیارو نے دروازے کے دونوں پد مضبوطی سے تھام لیے اور ساتھ بی اس عورت کی منت ساجت کرنے نگا کہ وہ مجھے اندرا نے کی اجازت دے

عورت نے بے حد تا کواری سے مجھے اندرآنے کا اشارا كيااوروروازه بندكرنے سيلے مخاط نظروں سے سؤك كے ديا۔

اس برنظر ہوئے ہی میرے رک ویے میں مسرت کی اہر دوڑ تی میں نے بڑھ کرمکان کے دروازے پردستک دی۔ چند کموں کے بعددروازے میں جھری پیداہونی اورای عورت نے

"صبح بخير مكنوراء"مين في مجوى سے كها-رى تھى جو مجھے ايك روز سلے اس كى آئھوں من نظر آئى تھى۔ يكا كياس في بهاري وازيس يو چها-"م كياجا متى بو؟

آ واز مکرائی۔" ماریا! باہر کون ہے؟" ارے جینی بیآ پ ہیں؟

"بلويارواتم كسيمو؟"

ووست والميكوبي كهتي بين نا؟"

دونوں جانب دیکھا پھرجلدی سے درواز ہبند کردیا۔ وہ ایک مخصر سائیم تاریک مرہ تھا۔ کھڑ کیوں کے شر کولی جی دوست ہیں ہے؟ میں نے سوجا ماریاجو ہماری گفتگو ہ و ہے گرے ہوئے تھے اور د بواروں پر بھورے رنگ کے بے حداقہ جسے من ربی تھی اور ساتھ بی سجھنے کی بھی کوشش ميلا كجيلاكاغذج ما مواتفاجس كي وجه سے تمرے كى فضائيل كردى هى اچانك يو چھينتى۔"تم نے بيدمكان كس طرح ایک عجیب می سوکواری رقی موفی هی-

"پیارونے مجھے اس سڑک کا نام بتایا تھا....کین مجھے گھر "آ \_ كود كهر يدخوش مولى " بيارد في ايك بعارى كالمبرنيس معلوم تفاليميري خوث فسمتي كفي كسوئ اتفاق ميري مركم كرى ممينة موع كها-"تشريف رهيل-"ال ك چرے ہے مرت ملکی پڑر ہی گی۔ "فكريد "" من نے كهااور سوچے كلى كمال بجے كے

طورطريق كتف الجع بن-"تمبار علمنول كاكياحال ب

"مخريت يوجين كاشكريداب تحيك موجلي بيل" ال

ماریا میرے سر یر کھڑی مجھے کھور دی تھی اور مجھے اس کی

بے چینی کاشدت سے احساس ہور ہاتھا۔ میں نے سکرا کر

اے دیکھا۔" مجھے امیدے کہ تم برائیس مانوکی۔ میں بیارو کے

''خَرُ مجھے یقین ہے کہ جہیں یہ تحالف پیش کرنے پر ہی

پیارونے بے تالی سے سارے پکٹ کھول ڈالے اوراس

كالمعصوم ساچرة جرت اورمسرت كى فى جلى آ ماجكاه بن كيا\_

المع بتدرسب سے زیادہ پسندآیا۔وہ اسے اٹھا کراس کے فر

كر خمارول سے اسے ملائم رخمار دكرنے لگار میں نے ماريا

کی جانب دیکھا جھے تو قع تھی کہ وہ بھی بیچے کوخوش دیکھ کرمیری

طرح خوش ہور بی ہوگی لیکن اس کے چبرے کے تاثر ات میں

"اميكو ..... "اس في جبكة موت جواب ديا-

"تم آے کس نام سے بکارو کے؟" میں نے پیارو سے

وریعنی دوست ..... میں نے کہا۔"اطالوی زبان میں

'ہال .....امیکو کے معانی ہیں دوست' اس نے جواب

میں چونک پڑی۔اس کے لیج کا تاثر عجیب تھا کیااس کا

ناراض مبیں موں کی "میں نے اینے ساتھ لائے ہوئے

"بياتكريزى سابلد بك بياروني بتايا

يكث ميز برر كلديخاور بيارو سي كما-"أبيل كلولو"

ليے و کو تحالف كرا كى مول "

كونى تبديلي بين آن مي-

'بيآ ڀ کاايک لفظ بھي جيس مجھراي ہے۔" پيارو چيج ميں مرياك پيشاني يرشكنيس مودار بوكيس-"م في اس

تحائف کیول دیتے ہیں۔"اس نے یو چھا۔

'بیارو!اے بتاؤ کیک ہم دونوں دوست بن گئے تھے'' میں نے کہا۔" اور میں بہال سے جانے سے بل مہیں اس کوئی نشاني دينا جامي هي تاكرتم جھے بميشه مادر كاسكو-

"آب یہاں ہے جلی جائیں گی؟"اس نے جرت ہے لوچها-"كيلن كيول؟ آب كمال جا تيس كى؟" "ميں اجھي کھے کہ بنيں عتی-' "آپ کب جائیں کی ج

"شايدكل چلى جاؤل" "جين تين ..... فداك ليمت جاتين"ان ن ملتجياشا نداز ميس كها\_

ای کے ماریانے اس سے بوجھا کہ ہم آپس میں کیا تفتکو كرر ب يي - پيارونے جلدي جلدي اسے اطالوي زبان ميس معمجهایا اور دوباره میری منت ساجت کرنے لگا۔" پلیز' آب مت جا میں۔

"ميراكل بى يهال سے جانا ضروري تو تہيں ہے" من نے کہا تو اس کا چرہ ایکا کیک دمک اٹھا۔" میں سوچ رہی ہوں کہ آگر ہم کسی روز اکٹھے سیر د تفریح کے لیے چلیس تو کتنا لطف آئے گا۔ ہم ستی یاموٹر بوٹ پر دریا کی سرکریں مے۔" میں نے ماریا کی جانب و کھ کرشائشگی سے یو چھا۔" مگنورا! کیامیں کل بیارد کوسیر کرائے لے جاشکتی ہوں؟ فکرمت کرؤ اس کا بورا بورا خیال رکھوں کی اورتم جس وقت بھی کہوا ہے گھر محفور حاول كي

ده میری بات سمجھ کی یانہیں لیکن مغہوم ضرور سمجھ گئے۔ "مبيس"اس نے زورے تفی میں سر ہلایا۔" پیطعی ناممکن

بارواطالوي زبان مساس كي منت ساجت كرتار باليكن ال كاسر مسل لفي من الل رباتها\_ بالاخروه خاموش موكيا\_اس کاچہرہ اتر گیا۔ مجھے یہ جھنے میں در نہیں گلی کہاس کی خواہشیں

نخافق 🗢 جنوري ١٠١٧ء

37 نځافق 🎔 جنوري .....۲۰۱۶ء

PAKSOCIETY1

ما ای طرح رو کردی جالی ہیں۔ مجھے بے حداقسوس ہوا۔ ش میں ایسی کوئی خواہش کا اظہار ہی نہ کرتی جواسکی مایوی مج ہونی۔ وہ عورت بے شک ایک ایے بیچے کولسی اجبی رت کے ساتھ باہر جیجنے کی اجازت نہ دینے میں حق بجانب ی جواس کی زیر تکرانی تھا .... یہ بچہ کس کا تھااوراس نے آئی جی انگریزی کہاں ہے سیسی تھی؟ مجھے بحس ہونے لگا..... یں نے ماریا کی جانب دیکھا۔ "مكنوراا كيامين بيارو سے ملنے دوبارہ آسكتی مول؟" یری اور بیاروکی نگاہیں اس کے چبرے پرجم عیں-ومتم ونیس کیوں آئی ہو؟" اس نے جواب وسیے کی بجائے الناسوال داع دیا۔ "میں اپنی ایک میملی کے ساتھ تفریح کی غرض ہے آئی محمى .... كين احفوراوايس جانابر كميااور مين خباره كئ- ميس بارو میرے قریب آ کھڑا ہوا تا کہ اگر میری کوئی بات اس کی سمجھ میں نہ تے تووہ فورا اس کاتر جمہ کردے۔'' یہاں تمهارا كوئى اور دوست نبيس بي "اس في مقلوك ليج من ورنبیں کوئی نہیں ہے۔ میں نے جواب دیا۔ " تمہاراشوہر کہاں ہے؟ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوگئ پھر پیارو سے مخاطب ہوکر چھکہا۔ پیارونے اس کا ترجمہ کرے جھے بتایا۔" میکهدری ہے كمآ بكل اس بارك ميں كيوں موجود تھيں؟ وہ الي جگه

نہیں ہے جہاں ساح جا کیں۔" میں نے بیار دکو بتایا کہ میں چلتے چلتے تھے۔ آفاق

ہےوہ یارک نظرة عمیالبذا کچھدرستانے کی غرض سے وہاں بیٹے کئی تھی۔ ای اثناء میں تم وہاں بھا مجتے ہوئے آئے اور

"م نے اس سے پوچھاتھا کہ بیکہاں رہتا ہے؟" مارب نے میری بات س کر یو چھا۔

قدم بي علي تصريم آئي سي -"

READING

جواب دیا۔ مجھے اس کے سوالوں سے المجھن ہونے لگی تھی۔ ''تمہارے ہول کا کیانام ہے؟'' ''لار نیزی ..... ہے سینٹ مارک اسکوائر کے قریب ہی

واقع ہے۔ 'اس تمام تفتکو کے دوران وو بچھے مسل کھور لی رای تھی جیسے اس کی نگاہیں میرے دماغ میں صس کر بچے اور جھوٹ کا پتہ چلانے کی کوشش کررہی ہوں۔" تم نے ایک بی ملاقات ك بعد بي كويد تحف كول دي بين؟ تم كيا جامتى مو؟ "ال

أي لمح كے ليے ميں شيٹا گئی۔ بيارومزيدمير يقريب كهك آيا.....اورميرا باتهائي سفي سي باته مين تقام ليا-" پیارو! اے بتاؤ کہ میں متاکی ماری ہوں۔ میں نے ایک بيح كاخواب ديكها نفائجوخواب بى رباكل جب مين تههارازهم صاف كرربي هي توجه يول محسوس مور باتفاجيسيم ميري بيني ہو۔اے بتاؤ کہ میرے دل میں تمہاری محبت کے سوا پھی جی

ں ہے۔'' پیارد کے ہاتھ کی گرفت میرے ہاتھ پر سخت ہوگئ اوروہ اریا کومیرے جذیات ہے آگاہ کرنے لگا۔ ماریا کے چبرے کے تناؤیس پہلی بار کی واقع ہوئی اوراس کےلب خفیف سے

، "مېرے خيال ميں تم آيک شفيق خاتون ہو۔"وه بولی-آ كربيارو في العقى مول-"

وو كل نهين برسوں سه پهر ميں آسكتي ہو۔ "اس نے جواب ملى اور مجھے يقين نہيں تھا ..... مجھے بيسب کھے بے حديراسرار

" تمہارا بہت بہت شکریہ!" میرے لیے اپنی کیفیت ؟ جانا مہیں جاہتی می اگر پیارو کسی خطرے میں گھر اہوا ہے تو میں

قابو يانادشوار مور باتھا۔

دو تواب آپ بیاں سے نبیں جائیں کی اور پرسوں ضرو<sub> کے</sub> میرا ذہمن انہی خیالات میں غلطاں و پیچاں تھا کہ میں راہ دو تو آب آپ بیاں سے نبیں جائیں کی اور پرسوں ضرو<sub> کے</sub> میں اور میں اور ان میا آ میں کی؟" پیارو نے چل کر یو چھا۔

بحثك كئي- يبلي ببل توجهے بية نبيس چل كا كه ميس كهال " ال ..... من وعده كرتى مول " ميس في اس كارخساهارى مول ..... عمراجا تك احساس مواكه ميس كوكى غلط مورث

مرائی مول- چنانچراندازے سے اسے مول کی ست کالعین میایا۔ 'رسوں جب ہے ' کس گی تو میں آپ کی لائی ہوئی ہڈاکر کے ایک ویران کی میں مزگی۔ یکا یک مجھے یوں محسوں 'رسوں جب آپ ' کسی کی تو میں آپ کی لائی ہوئی ہڈاکر کے ایک ویران کی میں مزگی۔ یکا یک مجھے یوں محسوں بیریبات من ربو بھا۔ "ہاں پوچھاتھا تا کیاہے اس کے گھر چھوڑآ وُں ہم چند سرخ شرے پہنوں گا۔اورامیکو بھی آپ کودیکھ کر بہت خوٹواجیے کوئی میرا پیچھا کردہاہو۔ چندقدم چلنے کے بعد میں نے "ہاں پوچھاتھا تا کیاہے اس کے گھر چھوڑآ وُں ہم چند سرخ شرے پہنوں گا۔اورامیکو بھی ہے۔ انگلنڈ اورلندا کردیکھالیکن مجھے کی منافعہ میں ب

موكات وه يرسرت لهج مين بولا اور پر مجھ عائكلنداورلندار كرد يكھاليكن مجھےكوئي نظر نہيں آيا۔

رور ہے ، ہورت سب سیسی ۔ ورہے ، ہورت سب سیسی علی تھی۔ میں نے ہوگیاتھا۔ ماریانے بظاہر میری موجود گی گوارہ کرنی تھی اس کمااحساس ایک بار پھرلوٹ آیا۔ حالانکہ پیکی بھی سنسان تھی۔ ورہبیں .....میں اپنے ہوئل واپس چلی تی تھی۔ میں نے ہوگیاتھا۔ ماریانے بظاہر میری موجود گی گوارہ کرنی تھی اس کمااحساس ایک بار پھرلوٹ آیا۔ حالانکہ پیکی سنسان تھی۔

میں تیز تیز قدم اٹھانی کسی پررونق چوک تک پہنچنے کی کوشش کرنے گی .....اور پھر چند ہی منٹ بعد ایک بڑے جوک میں نكل آئى - يهال يشار كيف واقع تق من في ايك چھترى کے سائے میں بڑی ہوئی کری پر بیٹھ کر کافی کاآرڈر دے دیااورسوچنے لکی کہ میں بھی کتنی احمق ہوں خودایے ہی تصور سے خوف زدہ ہوگئ تھی۔ بھلا کوئی میرا پیجھا کیوں کرنے "يرسون ضرورا وَل كي-"ين في جمك كراس كروندار لكا .....كانى في كريكهدرستان كي بعدين أي مول روانه

ای روز میں اینے ہوئل میں دو پہر کا کھانا کھانے کے بعد كافى ينے كى غرض سے چہل قدى كرني مونى ايك ايسے كيفے یں ایک کی جہاں اس سے سلے میں ہیں کئی گی۔

بيكيف كب درياوا فع تھا۔ ميس كافي كاآ رورد بے كردرياكي لہروں برجیکو لے کھائی ہوئی کشتیوں کے منظرے لطف اندوز مورای می کدمعا کوئی میری میز کے قریب آ کھ اموا مجھے اس وقت تك اس كى موجودكى كاحساس تبيس مواجب تك اس في اطالوی زبان میں مجھے خاطب جیس کیا۔ میں نے چوتک کراس کی جانب دیکھا۔ مجھے اس کے کھورنے کا انداز بطعی پہند نہیں

«میس اطالوری زبان نه توبول عتی هون اور نه سمجه علی ہوں۔"میں نے تیز کھے میں کہا۔

"أيا! توتم أنكريز مو-"وه چېك كر بولا-"كيا ميس يهال بین سکتا ہوں؟" پھروہ میرے جواب کا انتظار کے بغیر بیٹھ کیا۔ میں نے اس کی جانب کوئی توجہیں دی۔" کیامیرا خیال ورست ب كم م انكريز مو؟ "چند كمح بعداس في يو جها-

"بال ..... "ميس في محتصر ساجواب ديا\_ "من مهمین و یکھتے ہی سمجھ گیا تھا' تمہاری زلفیں اس قدر سنبری ہیں اور جلد آئی بے داغ اور ملائم ہے کہ انگریز ہونے كے سوااور پھيليس موسكتيں م بالكل الكاش كاب معلوم مولى ہو۔ کیا میں غلط کہدر ہاہوں؟''وہ ٹوئی چھوٹی انگریزی میں بولا۔ "أتى دىرىمى ديركافى كة ياادريس سوين كى كدايى پیالی اٹھا کر کسی اور میزیر جا بیٹھوں کیکن میں خود کوتماشہ بنانے کے خوف ہے وہیں بیسی رہی۔اس نے ویٹر کوشراب کا آرڈر دیا مجر مجھے یو چھا۔" سکنورا....کیاتم شراب پیوکی؟" وہنہیں ....."میں نے سردمبری سے جواب دیا۔ -ووليكن مين تنها متغل كرنا پسندنبين كرتا .....اورايك حسين

نے افق 👽 جنوری.....۲۰۱۶ء

مخالق 🗢 جنوري .....۲۱۶۰ ء

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

باوجودوه بے چین اور تھبرائی تھبرائی سی لگ رہی تھی۔ جب بھی

ماہر کسی راہ کیرے قدموں کی آجث اجر تی وہ چوکنا ہوجاتی

محى میں جانتی تھی کہوہ میرے وہاں سے جلد از جلد رخصت

ہوجانے کی منظر می بنانچہ جب میں جانے کے لیے اٹھ

كمرى مونى تواس نے مجھےرو كنے كى كوشش جيس كى جبكہ بيارو

کو بوسہ دیا۔ میرے اتھتے ہی ماریا نے وروازے کے

ودوں بث ورا سے محول کر پہلے کی طرح محاط نظروں سے

لیکن میراجلهمل ہونے سے پہلے ہی دروازہ میرے عقب

من بند موجاتها - مجمع كمرى من بياروكاچره نظرة ياليكن

ميرے باتھ لبرا كر الوداع كہنے سے يہلے بى غائب ہوكيا۔

میں اپنے ہوئل کی ست چل پڑی۔ میں مسلسل بارو کے

بارے میں موج ربی می - مجھاس کی ایک ایک بات یا قاربی

معی \_ساتھ ہی اس کھر کا براسرار ماحول ماریا کاشک اورخوف

بياروكوير بساته تفريح كي ليجيخ سے انكار اور مير ب

بارے میں اس کے سوالات ..... بیرسب با تیں میرے ذہن

كرمخاطب كرنااب بات كاثبوت تفاكدوه ال كى رشية واركيس

لك رباتها اوراي من الرازى درتك يني بغيرال شبرت

"خداحافظ ..... عنورا!" من نے باہر قدم رکھتے ہوئے کہا

مر ك كاواتس بالنس جائزه ليا-

يقيناً الريائي اس يحص تقسيث لياتها

一しらいかんしれんとしろ

وجميل لؤكى كاتني وكششام ميس تنها مونا كتنخ انسوس كى بات ہے۔ بیسین شام تو صرف محبت کرنے کے لیے ہے۔ کیاتم ائے محبوب کا انتظار کردہی ہو؟"

، رہنیں ..... میراجی جاہا کہ گرم گرم کافی اس کے منہ پر اجھال دوں لیکن میں نے بردی مشکل سے خود کواس حرکت ے باز رکھااور کافی کے کھونٹ جلدی جلدی حلق سے اتار کر ویٹرکوایل جانب متوجہ کرنے کی کوشش کرنے لگی تا کہ وہ بل

" تمہارا کوئی محبوب نہیں ہے؟" وہ بولا۔" لیکن بیہ ماننے والی بات مبیں ہے .... کیا میں بیر کمی پوری کرسکتا ہوں؟" وہ میری جانب جھکااور مجھےاس کی آئھوں میں شیطانیت رقص كرتى موئى نظرة كى ميں اپن جگه شل موكررہ كئ -"اب اتن بھولی بھی مت بنو یشکنورا ... تنہارے یہ یا تولی لب .... میں گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنا برس اٹھالیا۔اس نے

) کلائی تھام کی۔ ''دیکھؤتم اس طرح مجھے چھوڑ کرنہیں جائٹیں۔میری ميري كلاتي تقام كي-كرفت بهت مضبوط ب

میں نے مدو کے لیے چیخے کاارادہ کیابی تھا کہای کھے ایک تیز مردانی واز میری ساعت عظرانی "اس خاتون کی كلاني چھوڑ دو.... اورفورا يبال سے بھاگ جاؤ مجھ كتے؟"

اس عص نے میری کلائی چھوڑ دی اور کھیانے سے انداز میں دوسرے محص سے صورت حال کی دضاحت کرنے کی کوشش کی سین اس نے سی ان سی کر کے دوبارہ ای سر داور کھوی

"میں کہتا ہوں خیریت جاہتے ہوتو فورا یہاں سے دفع

و المحض ایک لیے کے لیے ایکیایا ..... پھر انتہائی نا کواری كے ساتھ كرى وهيل كراٹھ كھڑ ابوااور شانے اچكا كروہاں سے

میں نے اپنے نجات دہندہ کی طرف دیکھا۔''دشش شكرىيا بهت بهت شكريد" ميل نے اپنے حواس بحال كرتے

" بھول جاؤ' اس نے بروائی سے کہا۔" خوش قسمتی ے میں نے اسے دست درازی کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ ویٹرجانے والے محص کے آرڈرکی شراب اور دو گلاس لے

5 2 A B

''اس وقت حمہیں تھوڑی ہی شراب کی ضرورت ہے۔''وہ

بولا\_"اس بعكور \_ كا آردُ رمنسوخ كرنا يجهمناسب بين\_" میں ایک کمھے کے لیے پیکیائی۔ وہ میرے چرے کے تاثرات دیکھ کر بولا۔" مجھے ابھی م کھ در یہاں تھہر ناچاہے ہوسکتا ہے وہ الی اطراف میں موجود ہو۔ اس نے مہیں خاصا پریشان کردیا تھا۔ 'اس نے

مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیااورخود بھی بیٹھ گیا۔

اب اندهرا جھانے لگا تھااور کیفے کی بتیاں جل آھی ھیں۔میں نے روشنیوں کی چھاؤں میں اینے نجات دہندہ کا بغور جائزه لیا۔ وہ وبلا بتلا اور دراز قامت محص تھا۔اس کے سنہرے بالوں کی ایک لٹ پیشانی پر جھول رہی تھی۔وہ آنگریز معلوم ہوتا تھا۔اس نے مسکراتے ہوئے میری جانب دیکھااور بولا\_ و میں تنہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں بالکل بے ضررآ دی

ہوں۔میرانام لیوکیری ہے۔'' '' مجھے جینی لین کہتے ہیں۔'' میں نے اپنا تعارف کرایااور پر

"خوبصورت نام ہے .... بیلو۔"اس نے وہسکی کا گلال میری جانب بردهادیا۔

میں نے گلاس اٹھالیالیکن میراہاتھ کانب سیااور تھوڑی کا وسلى چھلك تى-

"متم اب تك ابني كيفيت برقابولبيس ياسكي موتمهار ساتھ واقعی زیادتی ہوئی ہے۔اسے کی لؤخود کو بہتر محسول کرنے للوكى كياوه بدمعاش كافي وريت تمبارت سأتط بدميزك

ر مبیں ..... میں نے جواب دیا۔"اے آئے ہو۔ زیادہ در جیس ہوئی تھی۔ میں نے شروع سے آخر تک تما صورت حال اس کے کوش کر ار کردی۔ "وليل بدمعاش .....اكراس موقع ربتهاراشوبر"

"ميراشوبرمرچكا -" "اوه.... مجھے بيرن كر بے حدافسوس مواردراصل تباما أَكُلَّى مِن رِدِي مِولَى بِهِ إِنَّاتُوكِي وَ مَكِيرٌ مِجْصِحْيالَ آيا..... الله ظاہرے۔ میں بول بڑی۔

"مم يقييناً بهال تنهانبين آئي هوكى؟"اس في يوحيها-" ہاں....کین تنہا ہوں۔" میں نے جواب دیا اورا

ساری بات بتادی۔ "میں دراصل آج بی بہاں سے البیں اور عافے كايروكرام بنارى كى اوركل رواند مولى-" "ليكن يروكرام اتوى كرديا .....وه كول؟"

منتلوك جاستي محى-اس في مجھے منتظر نگاموں سے تكتے ہوئے اپنی پیشانی پر بھری ہوئی لٹ کو ہاتھ سے ہٹایالیکن وہ دوباره بيشاني يآ كئي-اس وقفي من مجھاس كى بيشانى پرزخم كاليك لميااور كهرانشان نظرآيا

" بین اب بھی اس محق کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔' میں نے دوبارہ کہنا شروع کیا۔'' بیارو کے مکان سے نکل کر جب میں اینے ہوئل روانہ ہوئی تھی تو مجھے شدت ہے اس بات کااحساس ہورہاتھا کہ کوئی میرا تعاقب کررہا ہے میں نے چیچے مز کر دیکھالیکن کوئی نظر تہیں آیا ..... کیکن میں یفین سے کہا علی ہوں کہوئی میراتعا قب کررہاتھا۔"

"كياتم بيكهنا جائتي ہوكہ وہ تحص تمہارے مكان ميں داعل ہونے کے بعد وہاں سے تبارے نکلنے کا انظار کرتا رہاتھااور پھر اس نے ہول تک تمہارا تعاقب کیاتھا.... بمربوك محتمهار فكف كانتظار كرتار بااور تمهاراتعا قب كرتا

"أَرْتُمْ مِعَا لِلْ كُواس زاويے سے ديکھو سے توبيہ معنحکہ خيز معلوم ہوگا۔ "میں نے کہا۔

و میں معذرت حابتا ہوں.....کین اگر تمہاری جگہ میں ہوتاتوان سب باتوں کوفراموش کرنے کی کوشش کرتامیراخیال ے اب وہ دوبارہ مہیں تک جیس کرے گائم نے پیاروکوڈھونڈ تكالأيمى برى بات ب-تمهارى زبان ساس كے بارے میں من کڑای سے ملنے کاخواہش مند ہوگیا ہوں اور اگرتم اس کے بارے میں بہت زیادہ سوچے لکیں تو عجب تہیں کہ میں اس ے صد کرنے لگوں۔"اس نے مسکرا کرکہا۔" کیکن ایک بات میری مجھ میں ہیں آئی کہ جبتم اس سے اپن خواہش کے مطابق مل چکی ہوتو دینس میں مزید تھرنے کی کیا دجہ ہے؟'' «میں اس سے دوبارہ ملناحیا ہتی ہوں <u>"</u>

"يرسول .... "ميل في جواب ديا-" مين اسے سيروتفريح کی غرض سے باہر لے جانا حاہتی تھی کیکن ماریا نے انکار

"كياات بيشك ہوگياتھا كتم اسےاغوا كرلوگى؟" " بہیں ..... میں نے سنجیدہ کہتے میں جواب دیا۔ "میں اليالبين جھتى ليكن اس نے مجھ سے كئي سوالات كيے تھے۔مثلاً مي كون مول يهال كيول آئى مول كهال مقيم مول وغيره .....

نے الل 🕶 جنوری ۱۲۰۱۲ء

ميرى نگامول ميل باروكاچره اعرآيا-"مهيل يه بات و عب الكي ليكن به حقيقت ب كه من في الكي يج كى خاطر يهان ركنے كافيملد كيا ہے۔ "ميں نے كہااوراس ہے بیاروکا عالیانہ تعارف کرانے لگی۔ پھراجا تک ہی خاموش -BZ-98-JA " كيابوا ....؟" كيرى في وجها-

"ببت مكن بي يحض ميراو بمه بور" من في يرخيال اعداز میں کہا۔ "جب وہ حص تمہاری وسملی س کر بہاں ہے رخصت ہواتو اس کی جال ہوبہواس عص سے مشاہمی جے من نے بیارو کے مکان سے نکلتے دیکھا تھالیکن اس وقت مجھ يراي بو كهلا به طاري هي كه مين اس چيز پرغور بين كرسكي هي-" "كى چزىرفورنيل كرسى كيس؟"

" يكى كريمارو كے مكان سے برآ مد ہونے والا تحص يمي تھا۔ میں نے اسے آواز دے کر بیارو کے بارے میں یو چھنا جاباتھا اوراس کے پیچھے کہلی بھی تھی کیلن یہ میری آ وازس کر ركالبين تفابلكترى سايك موزير كوم كرغائب بوكيا تفاس اوراب مين مم كما كركهم على مول كديدون تحص تفاجويهال مجه ے بدلمیزی ہے پیٹریا یا تھا"

مكن بي يحض القاق موي اس في مشكوك لهج ميس ۔ " کمائم نے ماریا سے اس محض کے بارے میں پوچھا

ومنبين .... ميرى نكاه من اس كى بھلا كيااہميت موسكتى مى- "ميس في جواب ديا-ووم ويأتم اسے بعول چى تقيس اور يہاں اس كى جال د كي كر

مہیں ماقا میا کہ بدوہی محص ہے۔" کن ہے میر میں اواہمہ ہو۔'' میں نے الجھن آمیز

م بہرحال پیارو کے بارے میں مزید بتاؤ۔" وجمهين اس كادليسي موعتى ب "میری عزیز خاتون تم این دلچیسی کی بات کرؤیس ہمین

كوش مول "وه محرا كربولا\_ میں بنس پڑی۔اس مخف کے ساتھ کتنی بے تکلفی ہے

نے افق 🎔 جنوری .....۲۰۱۲ء

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1

اورایناساراغصه مارویرا تارے کی۔" میں نے بردی مشکل ہے اس کے شکوک وشبہات رفع کیے میں صرف اس امر کی یقین دہائی جائی ہوں کہاس کے اوراس نے مجھےدوبارہ پاروے ملنے کی اجازت دے دی سیکن خوف کاتعلق بیاروکی ذات سے بیں ہے۔ اگرابیا ہواتو میں کم المجمى مجھے یقین ہے کہوہ کسی سے حدور جہ خاکف ہے۔ از كم پياروكي مدوتو كرسكول كي-" اليسب كه بهت عجب ب-"الى في دائ ذكى كى پھرموضوع بدلتے ہوئے بولا۔"ویس محبت کرنے والول کے میں نے اس کے سوال کا جواب سیس دیا۔ ليے ايك عدہ شمر ب\_ بن مون كے ليے ال سے بہتر جگہ كوئى "كماتم شادى شد نہيں ہو؟" ميں نے يو جھا-"اب تك كوئي دل كو بھائي ،ي نہيں ..... ميں اينے خوابول کی شنرادی کا تظار کرر ماہوں اور مجھے یقین ہے کہ ایک ندایک دن اسے ڈھونڈ نکالوں گا۔'' "أب مين جانا حامتي مول-" مين الحه كمزى مولى-""تمہارےاس عمدہ سلوک کا بہت بہت شکریہ ''کیا'تم <u>مجھےا</u>یے ساتھ ہوتل تک چلنے کی اجازت دے کرشکر ہے کا موقع مہیں دو کی ؟"اس نے شوحی ہے کہا۔ " تمہاری مرضی .... " میں نے جواب دیا۔ پھر ہم چہل قدمی کے انداز میں ہول کی جانب روانہ ہو گئے۔ "تم بہت خاموش ہو۔" کھے دور چلنے کے بعد اس نے كہا۔"ميرے خيال ميں پيارو كے بارے ميں سوچ ربى ہو ....کیاتم ایک بار پھراس سے ملنے کا ارادہ رکھتی ہو؟" "بال ..... عثك-" "اوراس کے بارے میں سب کچھ معلوم کرنا جا ہتی ہو؟ "بان ..... اگرمكن بوسكاتو-"مين تے كما-" کین کیوں؟ تمہیں اس سے کیا یطے گا؟ میں پیشلیم كرتابول كمتم احدل وجان سے جانے كلى ہوليكن أكروه كى خطرے میں ہے تو میں مہیں مجھتا کہ تم 'اس کے لیے کھ كرسكوكى عقل مندى كانقاضا توبيه بكراس كم معاملات ے خودکودورر کھو۔ " كيون؟ مين ايها كيون كرون؟" مين في برجى سے

اطيش مين آنے كى ضرورت نبين نيك خاتون مين تم دونوں ہی کے فائدے کے لیے کہدر ہاہوں۔ تم نے ماریا کے بارے میں جو کھے بتایا ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہوہ تمہارے کسی سوال کا جواب مبیں دے کی اور نہم اے اس بات برمجبوركر عتى مؤبلكه مين مجهتامول كدوه برجم موجائ كى

"اورا گرتم ایسانه کرسلیس تو؟"اس نے یو چھا۔

'چند کمحوں بعد وہ دوبارہ کویا ہوا۔''ابتم اس معا<u>م</u>لے کو پیارو کے نکتہ نگاہ ہے دیکھو .... تم اچا تک اس کی زندگی میں کی بہر مان دیوی کی طرح داخل ہو تیں اس برایٹی محبت ُ خلوص اور شفقت کی بوجھا ڈکردی۔اب اگرتم اجا تک اس کی زندگی سے نکل جاؤگی تو خود ہی سوچو کہ اس کے مخصوم دل پر کیا گزرے

'تنہاری باتیں عقل کی سموٹی پر بوری اترتی ہیں۔'' میں نے ایک سردہ و بھر کر کہا۔ ''لیکن مجھے پیارو کے معاملے میں عقل کی باسیاتی ہرگز کوارائبیں۔ میں نے اس سے برسول ملنے کا وعدہ کیا ہے اور اپنا بیدوعدہ ہر قیمت پر نباہوں کی۔ دنیا کی کوئی طاقت مجھے اس ہے تبیں روک عتی۔ اس کے بعد جو ہوگا و يكهاجائ كا-"مين نے بيروائي سے كند محاچكائے۔

«نببت ضدی ہو۔" وہ سکرایا۔" کسکن میں تبہاری اس وعدہ نبھانے والی خولی کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میری نگاہ میں ایس لڑ کیوں کا خاص مقام ہے....کیاتم مجھے سے بھی ایک

اس کا انحصار سوال کی نوعیت پر ہے۔" میں نے مختاط

مرف ہی کہ میری باتوں پر مھنڈے د ماغ سے غور

وربہتر ہے لیکن میں اپنا ارادہ نہیں بدل سکتی۔ "میں نے

''اس کامطلب به ہوا کہ کل تم بالکل فارغ ہو کیوں نہ ہم فراغت کے یہ کمجے اکٹھے گزاریں۔ دیکھوا نکارمت کرنا۔ پلیزا ہم کنچ ایک ساتھ کھا ئیں مے پھراس کے بعد سروتفریج کریں بات میں ابتہاری باری ہے۔"

> مہیں تھا۔" تھیک ہے۔" میں نے کہا۔ مجھے کل کادن کسی نہ ک طرح گزارنایی تھا۔اگر میں اس کی چیش کش تھکرادی تو اس

كامتيادل ببين تفايه "ببت بهت شكريه....." وه خوش موكر بولا\_" ميس بهي تم ے ایک وعدہ کرتا ہوں اگرتم پیجسوس کرد کہتمہارے پیارد کو کی مجى مم كى مدد كى ضرورت بتوميرى خدمات حاضر ہيں۔ ميس برطرح مے تم سے تعاون کروں گا۔ میراقیام اس شہر میں اجھی

"كياتم في ميرى بات يرغوركياتها؟" الكلي روز يخ ك دوران میں اس نے مجھے یو جھا۔

"الىسداورين اب مى اس سے اين وعدے ك مطابق ملنے كاارادہ رھتى ہول-

"اورمرااب بھی میں خیال ہے کہتم ایک علطی کررہی ہو مين مين اس سلسلے ميں پھيليس كبول كا\_مباداتهمارى رفاقت ے ہاتھ دھونے برجا میں اور میں ویس میں قیام تک ایا

" تم كبيتك يهال قيام كروكي؟" بين نے يو جھا۔ "اوه ....عطیل کے دوران میں بھی منصوبہ بندی مہیں كرتا .... جب في جابا ع جبال في حابتا ع الله جاتا مول -" بحروه ميري آلمهول مين جهانكتا موا بولا-"في الحال يس وينس يس روول كا-"

کھاتا ہے حدلتہ ید تھااور کیری کی رفاقت نے اس کامزہ دوبالاكرديا تقاروه ندصرف ايك اجهاساهي بلكها يك اجهاسامع مجھی تھا۔ کھانے کے دوران اس کے اصرار پڑیس نے اپنی واستان حیات اس کے گوش گزار کردی۔ وہ میرے جذبات واحساسات سے بے صدمتا رُنظرا نے لگا۔

'' اب میں سمجھا پیارو کے سلسلے میں تمبارے جذبات اے شدید کیوں ہیں۔" اس نے میرے خاموش ہونے بر ملہی اتدازي سربلاكركبا\_

"میراخیال ہے کہ میں نے حمہیں اینے بارے میں صرورت سے زیادہ ہی بتادیا ہے۔" میں نے کہا۔" خیر کوئی

"میں ونیا کا ناکارہ ترین آ دمی ہوں۔"اس نے مسکراتے سے ٹھیگ ہے؟" اس کی میر پیشکش کانی پر کشش تھی۔ وہ بھی پچھے مرکشش ہوئے جواب دیا۔"صرف مصیبت میں گھری ہوئی لاکیوں ک

" کیکن میکل وقتی نہیں بلکہ جز وقتی کام ہے۔" میں نے

م بروقت بر ماه آپ کی د بایز پر فرانم کرینگے – ایک رہالے کے لیے 12 ماد کازر سالانہ (بشمول رجيز ؤ ڏاک فرچ) یا کتان کے ہروئے میں 700رویے افریقڈامر یکا کینیڈا آسٹریلیااور نیوزی لینڈ کے لیے 5000 روپے (ایک بازمنگوائے) 6000 دویے (الگ الگ منگوائے پدی میرُل ایک ایشانی ورب کے لیے

\_دنسا کے می جملے میں تقسیم ہوں )

رقم دُيماندُ دُارفُ مِني آ رُ دُرُمني گرام ویسٹرن یو نین کے ذریعے جیجی ماسکتی ہیں۔ مقامی افراد دفتر میں نقداد المیکی کرسکتے ہیں ۔

4500 روپے (ایک بیانی منگوائے))

5500روپے (الگ الگ عوالے 4)

رابطه: طامِراحمد قريشي ..... 8264242 -0300 <u>ن</u>ے اُفق گروپ آف پیب کی کیشز

ک ایس و : 7 لسور و تنمیز دم سراانی دادن درد کرای ب ا ل المركز 4922-35620771/2:

aanchalpk.com aanchalnovel.com

Circulationn14@gmail.com

يخ افق 🗢 جنوري....۲۰۱۲ء

يخالق 🎔 جنوري .....۲۰۱۶ء

"اگر میں تمہیں اسے مٹے کے بارے میں بتادول تو حمهيس مايوي موكى يـ "وه بولا-"أكرتمهارك بال لمهنه بوت تؤمين تهمين أو جي محقق-" "تو اب ذرا خود کو سنجالو..... میں ایک اسکول ماسٹر

كهان؟ كس اسكول مين يره هات بو؟" "میں جانیا تھا تہیں مایوی ہوگی ای لیے میں بتاتا تہیں جاہ رہاتھا۔" اس نے کہا۔"شالی انگلستان کے ایک چھوٹے ے اسکول میں ردھا تا ہوں۔"

"اسكول ماسر ....." من في اس حرت سے كھورا\_"

"مجھے الوی تبیں بلک جرت ہوئی ہے۔"میں نے کہا۔ می سے فارغ ہوکر ہم کافی در تک دریا کی سیر کی اورخوب لطف اندوز ہوئے ..... پھر دھوپ کی تمازت سے میرے سر میں دروہونے لگا اور کیری مجھے ہوئل تک چھوڑ کرواپس چلا گیا لیکن جانے ہے قبل اللے روز ملج گیارہ بجے آنے کاوعدہ كركما\_اس رات ميس كھوڑے اللے كرسوئى - نيندائن كرى كى کے کسی کے زور زور سے وستک ویے برجھی نیم بیداری کی كيفيت مين المحيس كهولني كوشش كى-ابسر مين دردتو تہیں تھالیکن سر بھاری ضرور تھا۔

"كون عي ميس في خماراً لولاً وازيس يوجها-

"سكنورا!الك ورتآب علناجابتى ب-"بابر جواب يا-"اس كانام مارياب

"ماریا...."میرے ذہن پر جھائی ہوئی غنودگی ایک دم صاف ہوگئی۔"اجھا تھہرو .....ہال اے بھیج دو۔" میں نے بستر سے اتر كرجم يرگاؤن ۋال ليا ..... تھوڑى دير بعد دروازے مردوبارہ وستک ہوئی۔ میں نے بردھ کردروازہ کھولائی تھا کہدہ تیزی سے مجھے دھلیلی ہوئی کمرے میں داخل ہوگئ۔اس کے سريراسكارف بندها مواتھا۔ جس كى وجه اس كا چروتقرياً حھیے گیا تھا۔اس نے دردازہ جلدی سےاسے عقب میں بند

كرويا\_وه برى طرح باندري هي\_ "مسكنورا إلى اى وقت تم سے بات كرنا جا متى مول -" میرے ہوش اڑ گئے۔خدا خیر کرے میں مجھ کی کہ بیاروکو كچھ ہوگيا ہے۔"كيابات ہے؟ پاروتو خيريت ہے ہے؟ كيا وہ بہار ہے؟" میں ایک وم بوكھلائی۔"كيا اسے چوث آئی

جواب میں اس نے مجھ پراطالوی الفاظ کی بارش کردی ميري مجهومين خاكتبين آرباتها\_

"انگریزی بولؤ تمهارا ایک لفظ بھی میرے کیے ہیں پر رہا بي فرحشت ميز لجي من كها-وہ ایکا یک خاموش ہوکر ہے بی سے مجھے کھورنے کی

اوراس کی آ مجھول میں نسوالمآئے۔

"کیاتم مجھے بیارو کے بارے میں کھے بتانا جاہتی ہو؟" ميس نے يو جھا۔اس نے اثبات ميس سربلاديا۔"كيا بياروكو يكو

'وہ خریت ہے۔'اس نے جواب دیاادراس کے چرے پر عجیب سے تا رات مجیل مے۔"لیکن کل اسے جانا

"جاتاریٹےگا....کہاں جاتاریٹے گا؟" اجا تک اس نے بردھ کرمیرے دونوں ہاتھ تھام کے اور آ نسواس کے گالوں پر بہدنگلے۔''مشنورا.....'' وہ ملتجیانہ کیج میں تقریباً کی بڑی۔"تم اے لے جاد عم اے جاہتی ہوا J..... 1 3 12 6/10-

میں اس کی باتوں کامفہوم بھنے کی کوشش کرنے لگی میرے سر ميں ايك بار پھر وروشروع ہوگياتھا۔ جي حام كدو يوارول ہے اپناسر پھوڑ لول۔

"عنورا!" وہ سکی لے کر بولی۔ "اس کی مد كرو..... پليز ..... پليزاے لےجاؤ۔"

ایک کمے کے لیے مجھے خیال گزرا کہ وہ جائتی ہے میں یمار وکو کود لے لوں اور اے اپنے ساتھے لندن لے جا دُن میرے دل میں مسرت کی کلیاں چنخنے لکیں۔''اب بیرونا دھونا بند كرو-"ميس نے بظاہر جھنجلا كركہا-" تم جاہتى ہوكية ميں پياما کی مدوکروں..... تھیک ہے میں اس کی مدوکروں کی لیکن مہیں بتاناروے کا کہتم ایسا کیول جائتی ہو؟ کیاوہ خطرے میں

بال بال....زبروست خطره به وه زورزور سر بلاكر بولى\_"ممات لےجاؤ۔اس کی حفاظت کرو۔" "كياتم جائتي بوكدوه مير الساته بول مين رب-ودنہیں ویس محفوظ جگہ نہیں ہے۔تم اسے تربول کے

"تربول ..... من في حرت علايد يكال ع؟" اس نے اطالوی اور انگریزی کاملیجرینا کریزی مشکل سے مجمایا کر تربول کارڈ اجمیل کے کنارے آباد' ایک گاؤں ہے ....علی پیاروکوو ہیں لےجاؤں۔وہاں ایک ولاے میں ال ين تيام كرول .....اوراس كا انظار كرول-"م كب مار بياس أوكى؟" ميس في وجعار

ومیں مبیں جانتی کین جلدی ..... تم کل اے لے جاد گی۔اے ہرطرح محفوظ رکھوگی۔"اس نے ایک بار پھر مير باته تعام ليئ تب مجه محسوس مواكدوه كانب راي تعى ـ الكاروال روال التجاكر رياتها-

میں اتنا تو سمجھ یائی تھی کہ پیارو کی خطرے سے دوجار ب لیکن وه خطره کس نوعیت کانها اس کا مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا۔ مجھےایک ایے بیچ کے ساتھ جس سے میں صرف دوبار لی تھی اتلی کے ایک دوردراز اور اجبی مقام تک سفر کرنے کا خیال برا عجیب سامحسوس مور ہاتھا.....کیلن پیاروخطرے میں تفااور مجھےا۔ ایک محفوظ مقام تک لے جا ہا تھا۔

"تم ابیا ہی کرنا جیسا میں کہدر ہی ہوں۔" ماریانے التجا

" فلك ب "مين في جواب ديا-اس نے میرے ہاتھوں پر بوسوں کی بارش کردی اور رندھی مونى آوازيس بونى \_"مكنورا! تمهارا بزار بزار بارشكرييك میں نے آ ہتہ ہے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ بیرے ذہن میں بہت سے سوالات کلبلارے تھے جومیں اس سے بوچھنا جاہ ربی می اوا مک اس نے اپنی جیب سے ایک حالی تکال کر ميري طرف بر حادي "بيلو ....ا عد كالو" "كيابياى ولاكى جائى ہے؟"

" كُلُّ ثُمّ بِياروكوخود لِي كُلَّ وَكُلّ يامِس جِاكر لِي وَكَ وَكِي المِس جِاكر لِي وَكِنَّ

المبين بيمناسب بيس ووجهبين منح يونث ريالثويس ملے گا....ائے بجے۔"اس نے دونوں ہاتھ آ مے کرکے سات الكليال مير المائي كروي -"ببتر ب من سات بح وبال التي جادَل كي-" "بهت بهت شكريه مكنورا!اب من چلتي مول\_

وہ جو کی دروازے کی جانب بردھی میں تیزی سے اس کے

اور دروازے کے درمیان حائل ہوگئے۔ منہیں ..... میں نے متحکم کہے میں کہا۔" اگرتم جا ہتی ہو کہ میں پیارو کی مدد کروں تو مہیں اس کی وجہ بتاتی بڑے کی اور ساتھ ہی بہمی کہوہ کون ہاوراس کا بورایام کیا ہے۔" میں تو مجھی تھی کہ وہ انکار کردے گی لیکن چند لمحول کی

ہچکیاہٹ کے بعدوہ بولی۔''اس کا پورانام پیارولیلینی ہے۔'' "اوراس كے ماں باب ....؟" ميں نے يو چھا۔ "اس کی مال مرجی ہے۔" "اوراس كاياب ي

" بلیز محنورا .... مجھاب جانے دیں۔" "بر كرتبين .... يبلي يتاو 'اس كاباك كبال هي؟" ال کے چیرے پر پھر ہی ایٹ کا فار پیدا ہوگئے۔ چند

معے وہ میری آئم محمول میں دیکھتی رہی پھرسر کوشیانہ انداز میں بولى-"ده جل س بسب بي سراآ دي ....وه آئے گا پیاروکو لے جائے گا ..... پیاروتاہ وہرباد ..... تم اے لے جاؤ .... تحقوظ رکھو"

اب میں بھی کہ وہ بیارو کے باپ سے خوف ز دہ رہتی تھی۔ شایداس کی سزایوری ہوچک تھی اور وہ جیل ہے رہا ہو کرآ گیا تھا یاآنے والا تھا۔ ظاہر ہے وہ بارد کواس سے چھین کرلے جاتااورا ہے جرائم کی راہ پر ڈال دیتا یا کسی مسم کانقصان بہنجا تا ..... کیکن پر بھید اب بھی مہیں کھلا تھا کہ اس نے کتنا تتقنين جرم كياتها \_ يقييناوه مخص شقى القلب بى ربامو گاجهي ماريا ً اس سے اس قدرخوفزدہ رہتی تھی ....وہ یہاں آ کر پیارو کانہ جانے کیاحشر کرتا مجھاس خیال ہی سے دحشت ہونے لی۔ " تھیک ہے .... میں اینے وعدے کے مطابق پیارو کو لے جاؤل گی۔ "میں نے کہا۔" میکن تم اولیس کو ضروراس بات ے گاہ کوینا۔"

«مهين تهين ..... يوليس تهين \_" و ه دوباره بيد مجنول كي ما تند كا غينے لكى - "تم بھي كسي كومت بتانا كرتم تربول جار بي ہو وعده كرو ..... كهُمْ لسي كُوْبِين بتادُ كَلَّ ...

"بہتر ہے .... میں وعدہ کرتی ہوں ۔"میں نے کہا۔ وه كافي دير تك ميري ألتحول مين جهائلتي ربي جيسے يقين كرنا حابتي موكه مين اينا دعده نيامون كي يأبين ..... پهروه تیزی سے میرے قریب سے گزر کر دروازے سے نکل کی۔ اس کے رخصت ہونے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں نے

نے افق 🗢 جنوری .....۲۰۱۶ء

نے افق 👽 جنوری.....۲۰۱۶ء

کتنی بروی و معداری اینے سر لے لی ہے۔ میں نے اپنے چبرے بر شندے یالی کے چھینے مارے تا کہ میسوئی ہے اس معاملے برغور کرسکوں۔ پیارو کا باپ آیک

خطرناک مجرم تھااوروہ آ کر ماریا ہے اینے سیٹے کوچھین کرلے جانا جا ہتا تھا' ماریا کو بیر جن دامن کیرتھا کہوہ بیاروکونقصان پہنچائے گا چنانجہ اس نے مجھ سے بہارو کی جان بحانے کی درخواست کی تھی .... کیکن وہ خود اسے تربول کیوں جنیں لے حاتی ؟ اگروہ اس ہے واقعی اتنی دہشت ز دہ بھی تو بیاروکو لے کر غائب ہوجانے ہے بہتر اور کیا بات ہوسکتی ھی۔اس کےعلادہ وہ پولیس سے تحفظ طلب کر عتی تھی کیکن اس نے ایسا کرنے ے انکار کرویاتھا۔

اگر میں اس کی باتوں سے پریشان نہ ہوگئ ہوتی اور ہارے درمیان زبان کافرق حائل نہ ہوتا تو میں اس سے ضرور ں چھتی کہ کیا بیار وکومیر ہے ساتھ جھنے کے بعدوہ اپنے گھر میں حیلینی کا تظارکرے کی اور جب وہ آئے گا توائے بیارو کے کم ہوجانے کی کوئی فرضی کہائی سنائے کی یابتادے کی کراہے کون اوركبال كيات

میں نے ہول کابل اوا کیااور تربول کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے بعد ایناسامان باندھے لی۔ ایک لمح کے لیے سوچا کہ کیری کے نام کوئی تحریری پیغام چھوڑ جاؤں ..... کین اگر وہ پیغام کیری کے دھوکے میں سی غلط آ دی کے ہاتھ لگ گیا تو؟ یہ سوچے ہی میں خوف زوہ ہوگئ۔ میراخیال تھا کہ ماریا برارد کواس مقام برچھوڑنے آئے کی تو اس سے باقی معلومات حاصل کرلوں کی .....کین دوسری ملج جب میں وہاں پیجی تو بیاروکو ننہا کھڑا یا یا....وہ بے حدیر سکون تظرآ رہاتھا۔ مجھے ماریار بے حد غصرا یا۔ میں تیزی سے بارو

"مبلؤ بياروكيا مارياتهمارےساتھ نبيس آئى؟" ميس نے

"مبيس "" اس في جواب ديا-"اس في كها تها كمين یہاں آ ہے کا نظار کروں آپ آئیں گی۔'' اس کے کبوں پر

۲۰ کیااس نے شہیں بنادیا تھا کہ ہم دونوں ایک نے سفر پر روانہ ہورے ہیں؟"میں نے پوچھا۔

" إلى ..... اور ميس بے حد خوش ہول ـ " وہ يرمسرت ليج

میں بولا۔ پھراس نے جیب سے ایک لفافہ نکال کرمیری طرف برهاتے ہوئے کہا۔

"اریانے یہ مجھےآب کے حوالے کرنے کی ہدایت کی هی....میرےاخراجات ہیں اس میں۔"

" تھیک ہے میں اے حفاظت سے اپنے پاس رکھوں كى ..... ؛ ميں نے سوچا ، جب وہ تربول آئے كى توبير فم اسے واليس كردول كي-

₩.....₩

ہارا سفر خاصا طویل تھا۔ پہلے ہم نے بذر بعد رین ورونا تک سفر کیااور وہاں سے بذریعیہ فی بس تربول روانہ ہوئے۔ دوران سفر مجھے پیارو کے حالات جاننے کاموقع ل گیا۔ چنانچہ میں نے اس سے پوچھا۔"تم نے آئ امکی آگریزی کہاں ہے میمی؟"

"میں تو شروع سے انگریزی ہی میں گفتگو کا آرہاہوں۔"اس نے جواب دیا۔

وجمهیں انگریزی س نے سکھائی؟" "میری می نے۔وہ آپ ہی کی طرح انگریز بھیں۔"ال

ميري سالس سين مي رك عق -"كيا .....؟" مي جرت ہے اسے کھورنے لگی۔''ان کی موت کے وقت تمہاری عمر کیا هي؟"ميںنے يو حھا۔

اس كى أن محول مين سوج كى يرجهائيال لبرائيل. " بجھے یا دہیں لیکن اس تمبر میں میں آٹھ سال کا ہوجاؤں گا۔ ماریا بھے انگریزی کی کتابیں لاکردین رہتی تھی اور میں نہایت بڑے شوق سے اِن کامطالعہ کرتا تھا۔میرا ایک انگریز دوست تھا' ٹام ..... سیکن وہ کہیں اور چلا گیا' نہ جانے وہ لوگ مجھے کیول چھوڑ جاتے ہیں جو بچھے پسند ہوتے ہیں۔"اس کے کہج میں

'اوهُ ميرے جاند....'' ميں نے شدت جذبات سالا كانتهاسا باتحدتها ملياب

''آپ بھی المجھے چھوڑ کر چلی جا کیں گی؟'' اس آ زردگ سے پوچھا۔

"م سنین سیس بین گیراگئی۔ 'خداکے لیےآب میرے پاس دہیں۔''اس نے حد ملتجاينه لهج مين كها-

"مين جي تك ره كي رمول كي-" ور المين آب وعده كرين كسميشمير ياس ريس كي-" " يارو .... " مين اس ك اصراير بوكلا كئ -" كوني بهي ايسا وعدہ بیں کرسکا میں نے تم ہے کہا تو ہے کہ جب تک رہ کی

ں اور اپنا ہاتھ ایک میلی مانس کی اور اپنا ہاتھ م بنتل ہے جے سے چیزالیا۔" لیکن اے بمیشدر بنا تو نہیں مجر باروکوا تارلیا۔ كيتي إب بعي اورون كاطرح بحصة جهور جا نيل كي-"

الماجية اب جانے كى باتيس چھوڑو۔" ميس نے بنس كركمار "ا بھی توہم نے اپنے نے سفر کا آغاز کیا ہے ....ارے وہ و محمو" میں نے دوآ دمیوں کی جانب اشارہ کیا جو یائی بر الميل كرتے ہوئے بہت تيزى سے مارى آلى بس كے ويب الديق "ياكل ياكمرح"

"كياتبارك يايا بمى اسكينك كرتے تھے؟" ميں نے

ال کے چرے پرجرت اور اجھن کے آ دار جیل من يحمي البين -"ال في جواب ديا-

میں نے سوچا اب اسے ذہن پر مزید زور دینے پر مجبور جیس کمناجا ہے۔ چنانچہ میں نے گفتگو کارخ موڑتے ہوئے پوچھا۔" کیاماریائے مے تربول آنے کے لیے کہاتھا؟" میں ہیں جا ہتا کہ دہ آئے۔ "اس نے ناپندیدی ہے

کہا۔"وہ ایک بار پھر جھے کھریس قید کردے گی۔آ پ تو ایسا

و مہیں ڈارلنگ ہم خوب سیرہ تفریح کریں گے۔'' من نے اسے یقین ولایا اور اس نے اطمینان کی ایک طویل

آني بن جميل كماث يرب موت بليث قارم براتاركر چلی گئی۔ کھاٹ کے اطراف میں بے شار کیفے واقع تھے اور ہمیں بھوک بھی لگ رہی تھی۔ چنانچہ ہم سامان اٹھا کر ایک کیفے میں جا پہنیخ کھانا کھایااور کیفے کے قریب ہی واقع ایک كيراج سے كار كرائے ير حاصل كركے ولاكى جانب روانه ہو سکتے۔ ہماری کار تنگ اور پر بھے راستوں پر تیزی سے گامِزن معی- تھوڑی در بعد ورائیورنے ایک موڑ کا ٹااور کار با میں جانب روک دی۔ ہماری منزل آ مٹی تھی میں کارے باہر

میری نگاہوں کے سامنے بے شاررنگ برنگ کھولوں اور خودروجها ژبول میں کھراہواایک دومنزله مکان تھااور ہر چند کہ آبادی ہے بالکل الگ تھلگ ایک ویران اورسنسان مقام پر واقع تھالیکن اس ہے وہ وریانی اور اداسی ہوید انہیں تھی جس کی مجھے تو قع تھی۔ میں نے سامان اتار کر ڈرائیورکو کرایہ اوا کیا اور

" دیکھؤ کتنی پیاری جگہ ہے۔" میں نے کہالیکن اس نے جسے میری بات تی ہی نہ ہو۔ وہ یک تک مکان کو کھورے جار ہاتھا۔اس کے چرے سے الجھن اور پریشانی آشکارتھی۔ ال كى ال كيفيت نے جھے زوں كرديا۔ ايك لمح كے ليے میں نے سوحیا اسے لے کرواپس اینے ہوتل چلی جاؤں کیلن پھر خیال آیا کہ بھی وہ مکان ہے جواس بچے کو تحفظ فراہم کرے گا ..... چنانچ میں نے اپنی کیفیت برقابویا کر مسکراتے ہوئے كها- " و اندر چليس-"

میں جا ہتی تھی کہ وہ بنے مسکرائے مسرت کا ظہار كرے جلدى سے دروازہ كھولنے يراصرار كرے ليكن وہ خلاف توقع این جگه کم صم کفر اتھا۔ بالاخر میں نے بردھ کر دروازہ کھولا اور ہم کمرے میں داخل ہوگئے۔ کمرہ بالکل تاریک تھا۔ اس کی ساری کھڑ کیاں بند تھیں۔ دروازہ کھلنے پر کمرے میں روشی درآئی اور نیم تاریک مره بھوتوں کامسکن معلوم ہونے لگا۔ یکا یک دروازے کی زبیر ہوا کی چھیر خاتی ہے نے اٹھی اور میں بےاختیارا مھل پڑی۔

"اوہ خدایا...." دوسرے ہی کمنے میری اللی چھوٹ گئے۔"میں بھی کتنی احق ہوں۔"

مجھے تو قع تھی کہ میری اس حرکت پر پیارہ بے اختیار ہس یڑے گالیکن اس کی کیفیت میں سرموفرق مہیں آیا۔

"أو" كفركيال كھول ديں تا كەرۇشى اور تازه ہوا كا كزر ہوسکے۔"میں نے کہااور بڑھ کر کھڑ کیاں کھو لنے لی کرے کا فرنیچر بے عد کردآ لود ہورہاتھا۔ میں نے ایک کشن اٹھالیااور اس سے خاطب ہوئی۔ "میری کھیدوتو کرو۔" کیکن اس نے جیے میری آ وازی ہی ہیں ۔وہ بدستور دہلیز پر کھڑ ااے دائیں باعیں ویکھ رہاتھا۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کی جانب برهایا\_" تمباری طبیعت تو تھیک سے تا؟" وہ اینے خیالات سے چونک کر میری طرف متوجہ ہوا۔

نے افق 🛡 جنوری .....۲۰۱۲ء

نظافق 👽 جنوري.....۲۰۱۶ ء

PAKSOCIETY1

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

بال مين المك مول-ميراخيال بي تم رسفري فكان غالب ب عالانكيم آني ں میں بھی سوئے تھے۔اب آگر تھوڑی در کے لیے مزید وجاؤ تو تمہاری طبیعت ہشاش بشاش ہوجائے گی۔ آؤ بستر لاش کرتے ہیں۔" میں نے کہااور چند کھے توقف کے بعد

"وہ کیوں آئے گی؟ بیاس کا کھر جیس ہے۔" بیارونے ا کواری سے کہا۔ مكان مين تين بيڈرومزاورايك باتھروم تھا۔ بالائی منزل ر دومحقرے بیڈرومزایک دوسرے سے محل تصاور کیڑول کی

وباره كويا مولى-" فكرمت كرو- ماريابهت جلديهان آجائے

کی میرے خیال میں اے بیر کان بے حدید نق کے گا۔

الماري عي-" پارو! به بیدروم تنهارے لیے بہت عدہ رہے گا۔ کیاتم يهال ونايند كروكي؟"

اس مرتبہ بھی اس نے مجھے نظرانداز کردیا لیکن میرے كرے سے نكلنے ہے جل وہ يكا يك بھا كما ہوا الماري تك كيااوراس كى أيك دراز كھول كراے كھورنے لگا۔ جب ميں اس کے بستر کے لیے رہیمی جادر لے کرلوئی تو وہ کھڑ کی کے ياس كهرا بابر كے مناظر ديكھ رہاتھا۔ميرى آبٹ ياكروه تھوماتو اس کے چرے ریجی سے تاثرات تھے۔"میں جانی موں کہ ابھی ہے جگہ مہیں غیر مانوس لگ رہی ہوگی۔" میں نے مسكراتي موئے كہا۔"كيكن ديكھوتو كيدكتنا بيارا كھرے كل جم بازارجا نيس مح اور بين مهين وهيرساري چيزين خريد كردول ی ..... پھرتم' ان ہے اپنی یہ بوی می شاندار الماری بھر لینا۔" مجريس نے اس كابستر تھيك كرتے ہوئے كہا۔" ميں اس سے ملحق كمرے ميں سوؤل كى ....اب ديكھؤيد بستر كتنا آرام دہ

میں نے اپناسامان بیڈروم میں پہنچایا اور پھراس کی چیزیں الكراس كے كمرے ميں كئي۔ وولياس تبديل كيے بغير بسترير بیشا .... الماری کو خاموش سے کھوررہاتھا۔" بید دیکھؤ میں تمبارے امیکو کو بھی لے آئی ہوں۔" میں نے بندر اس کی جانب بردهادیا۔ اس نے اسے خاموتی سے تھام لیا..... میں چند کی ہے ہی سے اسے دیکھتی رہی پھر بولی۔"اگرتم لباس تبديل كرمالبين جائة توصرف جوتے اتار كرليث جاؤ۔" میں نے اس کے جوتے اتارے اور وہ فرما تبرداری سے

READING

بستریر دراز ہوگیا۔ میں نے جھک کراسے بوسہ دیا۔"خوب اطمينان بسونا مي برابروالي كمر عيس بول-اكرميرى ضرورت محسوس موتو آوازوے لینا۔" میں نے کہا۔ کرے ے نکلتے ہوئے میں نے اے دیکھاتو وہ جھت کو کھورر ہاتھا۔ اس کے اس نا قابل فہم اور عجیب رویے نے مجھے خاصا فلرمند كرديا تفار بجھے يقين تھا كه كوئى بات اسے يريشان كربى ب\_من في الني طرف سيتو كوشش كي كماس کی انجھن دور کردوں کیکن نہ جانے اس کے تنفے سے دماغ

ابنا سامان کھولتے ہوئے اجا تک مجھے اس مکان کے مالك كے بارے ميں جانے كى خواہش ہوئى اور ميں سامان و لیے ہی چھوڑ کرد بے یا وک چلتی ہوئی دوسرے مرے میں جیجے ئى۔ يەبرابىيروم تقااوراس مىل .....دومسىريال بېلوبە يېلو مجھی ہوئی تھیں۔ میں نے بردھ کر کیٹروں کی الماری کھولی اور اس کی حلاشی لینے کی سارے فانے بالکل فالی بڑے تھے۔ ابھی میں مایوں ہوکروالیسی کا ارادہ کریں رہی تھی کہمیری نگاہ دو درازوں بریزی۔ میں نے ایک دراز سیج کرخانے سے تکال لی۔اس میں کھ کاغذات بڑی نفاست اور قریے ہے رکھے ہوئے تھے لین امتداوز مانہ نے آئیس زردی مائل کردیاتھا۔ میں درازکواس کے خاتے میں واپس رکھر بی تھی کہوئی شےاس میں ہے نکل کر کر بڑی میں نے اسے اٹھا کردیکھا۔وہ ایک وللين تصورتهي تصوير مين ايك مرد ايك عورت اوراس كالجي نظر آر ہاتھا۔عورت حسین اور کم عمر معلوم ہوئی تھی۔اس کا چبرہ بجے یر جھا ہواتھا جس کے باعث اس کی زلفوں نے اس کے چرے کے ایک رخ کو جھیادیا تھالیکن مرد کا چرہ بالکل واضح تھا۔ وہ بھی بے کو و کھ رہاتھااوراس کے لبول پر بردی نرم مسكراب وص كروى مى \_وه دراز قامت محص تقاادراس كے بال بھی اپنی بیوی کے بالوں کی طرح سیاہ تھے۔ وہ نہ جانے كيول مجھے صورت آشنا معلوم ہوا۔ حالانك مجھے ليقين تھا ك میں اس ہے بھی نہیں ملی تھی کیلن پھر بھی ہدا حساس ہوتا تھا کہ اس سے ل چکی ہوں۔ مجھے اس کی مسکر اہث مانوس سی لگرائی صی میں کچھ دیر تک اس تصویر کودیکھتی رہی پھراسے ملٹ کر دیکھا اس کی پشت پر لکھاتھا۔"کارلؤ پیارو اور ميس....اوليز ولا<sup>"</sup>

ایا یک میرے عقب میں کسی کے قدموں کی جاپ میں لیکن میں ہنتار ہتا تھا۔

ابحرى .... ميں چوتك كرتيزى سے مزى كجرابث من تصور میرے ہاتھ سے چھوٹ کئ۔ وہ بیاروتھا۔ ''اوہ پیارؤ میں تو تجی محتم مو مح ہو۔ میں نے ایک طویل سالس کے کرکہا۔ وہ ایک کھے کے لیے سہاسہا سانظرآ یالیکن جب میں مسكراتي تؤوه ميرع قريب آحميا ادر جعك كرنصور الفالي ادر اے در تک مورتے رہے کے بعد بول پڑا۔" دیکھیے سے میری

الوه .... بے اختیار میرے منہ سے نکلا اور تب جھ پر ہے عقده كحلاكه وه مرد مجهے صورت آشنا كيول معلوم مور باتھا۔ وه دراصل باروكا جوان على تفام ميرے ذبن ميں يكا يك بلجل ى يْ كُلِّي .....كيابية سين وتميل مخص مجرم موسكتا ہے؟ اس ميں محرموں جیسی کوئی بات جیس سی ۔ لہیں ہے اندھے قانون کی معینت و تبین چره میا-ورندائے عرصے سے جیل میں کیوں مرار ہاہے؟ اور ماریا کو بیخوف کیوں دائن کیرے کہوہ پیارو كونقصان كانجائے كا؟

مصان ہی ہے ہے ہ ؟ میں نے بیارد کوایت پہلو میں تھینج کراس کے گردا پناباز و حائل كرويا-"اورتصوريس جه بيكفرا رمائيدهم مو-"من نے کہا۔ " مہیں یقینا یا جبیں ہوگا کہ یہ تصویر کے جی گئی تھی۔" " مجھے یاد ہے۔" اس نے انتہائی پر جوش کہتے میں جواب ویا۔"جیب ہم پہال آئے تھے تو اس وقت مجھے کچھ یادہیں آ رہاتھا کیکن اس کھرکے درود بوار مجھے مانوس سے لگ رہے تصال وقت ہے این کمرے میں یہی سوچتار ہاتھالیکن کافی غور کرنے کے باوجود بھے کچھ یاد کیس آ رہاتھا کیلن اب مجصب وكه يالاً كياب."

اب مجھ پراس کے عجیب وغریب رویے کاراز کھلا۔ پیکھر ال كاتقا ..... يهال اس نے اپنے والدين كے ساتھ نہ جانے كتناع صركز اراتها اس كاباب كاركوليليني ال كفر كاما لك تقار تو پھر ماریائے اس بچے کومیرے ساتھ یہاں کیوں بھیجاتھا؟ كياس ليے كەكارلۇجىل سے رہا ہوتے بى يہاں كا رخ الملے بیارو بوے غور سے تصویر کاجائزہ لے رہاتھا۔ اجا نک وه يو جيم بيشا۔" پيکون ٻيں؟مير سے پيا؟"

وہ اپنے ذہن پر زور وے کر یاد کرنے کی کوشش کرنے لكا ..... كا يك بول يرا-"وه بهت كم تحم تق بحص بوا يمل بهبت اونچاا چھا کتے تھے اور تھام کیتے تھے مما بہت ڈرنی

"مم نے البیس آخری دفعہ کب ویکھاتھا؟" بیس نے "جھے یادنیں۔"اس نے ایک سرقا ہجری۔"بہت سوم يهليمما مجھے لے كروينس چلى تي تقيں۔''

"اچھاتو صرف تمہاری ممی اور تم دینس مجئے تھے۔ وہاں تم دونول کس کے ساتھ رہتے تھے اریا کے ساتھ؟" اس نے نفی میں سر ہلاویا۔"ماریا تو اس وقت آئی تھی جب مماييار يزي تفيس-"

" کیا تہاری مما کم تہارے ہا کے بارے میں کھے بتاتی

بيح كامعصوم چره يكاكب مرجها كيا-وه ب حدمغموم

و و كہتى كيس كر بيام مے بيل اور پھروہ پھوٹ بھوٹ كر رونے لکتی تھیں۔ لہذا میں ان سے پیا کے بارے میں جیس پوچھتاتھا۔ اور پھراکی روز وہ بھی مرکئیں۔ پھر ماریانے مجھ سے کہا کہاب مجھے اس کے ہاں چل کرد منایر سے گالیکن مجھے اس کے ہاں رہنا پسند مبیں تھا۔اس کامکان بہت تاریک تھااو ر پھر وہاں تمیا بھی تہیں تھیں۔ ماریا بچھے انگریزی کی کتابیں لا کردیا کرتی تھی جھے یاد ہے ممااور بیا بھی آنگریزی میں گفتگو كياكرتے تھے۔"ال كمعموم چرك يراداي بھيلى مونى

"ماریا کاسلوک تمہارے ساتھ کیسا تھا؟" میں نے

"مماجىيانىيى تقا-"وەخفىف سامىكرايا-"اورآپ جىسا بھی جیس تھالیکن وہ مجھے مارتی جیس تھی .....وہ مجھے گھر ہے تكليبين وي تكلي اوريه مجھے پسند نبيس تفا۔" "كياتم بهي كريبين فكريخ"

"أيك روز مارياك بال الك مردآ يا تفاراس كے بعث اريا نے مجھے بھی گھرے بیں نکلندیا تھا۔"

"يركب كى بات ب؟" "زیاده عرصے کابات جیس ہے۔"

"میں مہیں جانا اریانے مجھ سے کہاتھا کہ اس کے رخصت ہونے تک میں بالائی منزل پررہوں۔ لہذا میں اسے مہیں دیکھ سکالیکن جب وہ رخصت ہواتو میں نے کھڑ کی ہے

نځانق 👽 جنوري .....۲۰۱۶ء

49

نځانق 🎔 جنوري....۲۰۱۲ء

PAKSOCIETY1 | PAKSOCIETY

اے جاتے دیکھاتھا۔"

"كياتمهين ياد ب كدوه و يكفي مين كيسالكمّا تفا؟" مين

' میں اس کا چیرہ نبیس و کھے سکا تھا۔'' اس نے نفی میں سر ہلا كر جواب ديا\_" كيونكه اس كابيث اس كے چبرے ي جهكا مواتها ليكن وه حجوثے قد كا چوڑا چكلا آ دمي تهااور يول چانا تھا۔"اس نے ہس کراس کی حال کا قل کی -

میرا دل یکبارگی اچھلا۔ وہ ای محص کی نقل کررہاتھا جے میں نے ماریا کے گھرے برآ مدہوتے ویکھا تھا اور پھر جو جھ ے کیفے میں نکرایا تھا۔"میرے خیال میں میں بھی اسے دیکھ چکی ہوں۔"میں نے کہا۔"وہ اس روز ماریا کے ہاں کمیا تھا جس روز میں تم سے ملنے کی تھی ہے تا؟"

"ال ليكن وهاس م يسلي محى ايك بالآ چكاتھا۔اى كے بعدمارياني مجھے باہر نکلنے سے مع كرديا تھا۔"

"لیکن تم ہے تو میری ملاقات کھر کے باہر ہو کی گئی۔" "میں وہاں ہے فرار ہور ہاتھا۔"

"تم فرار ہورے تھے؟" میں نے جرت سے کہا۔" لیکن

اس نے بے پروالی سے این تحیف کندھے اجکائے۔"میں ہیں جانا ماریا جھ سے بے صد خفاطی۔وہ مبتی تھی کہ آگر میں اس کے کہنے کے مطابق عمل مبیں کروں گا تو میرے ساتھ کوئی بہت ہی خراب حادثہ پیش آجائے گا۔

میرے ذہن میں آ ہتہ آ ہتہ ایک تصوری ابھرتی جلی کئے کیکن انجھی پیضور دھند کی تھی اوراس کے بعض حصے او بھل تھے میں نے بیارو سے مزید سوالات کیے اور اس کی روشنی میں جو خاکه کھینجا' وہ کچھ یوں تھا کہ وہ تقریباً تبین سال کا ہوگا کیہ جب اس کی مال اے لے کروینس چلی گئی تھی اور پیفل مکانی ا اس کے باب کی کرفتاری سے بعد بی ہوئی ہوگی۔ مجھے یقین تھا کہاں کے باب ہے کوئی اتناہمیا تک جرم سرز دہواتھا کہاس کی ماں نے اے مردہ تصور کرایا تھا۔ ای م نے ہے بیار ڈال دیااورده کھل کھل کرآ خرموت کے منہ میں جا بیچی تھی اور سے بچہ بے سہارا ہونے کے بعد ماریا کی بناہ میں آ گیاتھا....اس كاباب أيك مجرم تقا اور مجهي يقين تفاكماس كارابطهاس يست

قامت محف مع الكين المحف كارياكم بال يبني ك

بعد ماریانے بارو کو گھرے نکلنے سے کیوں منع کردیا تھا؟ اور

50

اس بسة قامت محص نے سفے تک میراتعاقب کول کیاتھا؟ اس كاتعاقب يقيناً بِمقصرتبين تقا....ليكن أكروه مجهع بيارو ے دورر بنے کی دھملی دینا جا ہتا تھا تو پھراس نے مجھ سے ایسا سلوک کیوں کیا تھا کہ میں اس کی کوئی بات سے بغیروہاں سے بھاگ نکلوں؟

برخلاف اس كے ماريا كا روبية قابل فہم تھا۔شروع شروع میں شایدا ہے بہشک گزراتھا کہ میں بھی کارلو سے علق رھتی ہوں جھی اس نے مجھ سے بحی سوالات کیے تھے لیکن جب وہ میری طرف سے مطمئن ہوئی تو اس کے ذہن میں خیال ر سننے لگا کہ میں پیار وکواس کے باب کے ہاتھوں سے بچاعتی ہوں۔ دوسرے روز یقینا کوئی ایبا داقعہ پیش آیا ہوگا کہ اے بيح كى جان خطرے ميں محسوس ہوئى ہوكى \_للبذاوہ بھاكى بھاكى میرے پای آئی۔ بیسب باتی قابل فہم تھیں لیکن صرف ایک بات الی تھی جو مجھے تخصے میں ڈال رہی تھی۔ اس نے جھے پیارو کے ساتھ خاص طور پراس ولا میں کیوں بھیجا تھا جیکہ میں پیاروکو لے کراملی کے لئی بھی ایسے دور دراز مقام پر جاسلتی تھی جہاں کارلو کے پہنچنے کا تصور بھی ہیں کرسکتا تھا۔ مجھے یہ کوارانہ تھا کہ ماریا آ کر بیاروکو مجھ سے چھین کرلے جائے۔ مجھے شدت ے اس کا انظار تھا۔ بیس جا ہتی تھی کہ اس کے آتے ہی ہم یباں سے فوری طور پر کہیں نکل جائیں جہال کارلو کے ب آساني وينجني كامكان ندمو-

پیارواین بندرامیکوکوسینے سے لیٹا کرسوگیا۔ میں نے بھی یے کمرے کی راہ کی اور سارے کیڑے دوبارہ سوٹ کیس میں رکھ دیے تاکہ ماریا کے آتے ہی ہم بہاں سے رخصت

اللي من الشيخ ك بعديس بياروكو لي كرمًا وَال كى جانب نکل کھڑی ہوتی۔ دن بے حدروش تھا۔ میں نے بازارے پیارو کے لیے کھ کیڑے اور کھلونے خریدے پھریکانے کے کیے سبزیاں خرید کر کھونتی پھرتی جبیل کی سے نکل تی۔ویاں چند مجے کھیل رہے تھے۔ میں ایک عورت کے ماس بیٹ کی جواخبار کے مطالع میں معروف تھی۔ پیارو میلے تو جھج کا پھر ان بچوں کے ساتھ کھلنے لگااور میں اس عورت سے تفتکو کرنے

"میں ویمس میں رہتی ہوں۔" اس نے بتایا۔" اور محض تفریح کی غرض ہے تربول آئی ہوں۔"

وفيس بحد خوبصورت شرب "ميس في خيال آرائي

"ان واقعي ...."اس نے اتفاق كيا جراكي كرى سائس لے کر بولی۔" لیکن استے حسین شہر میں بھی ایسے کھناؤنے جرم ہوتے ہیں۔"اس نے اخبار کا ایک صفحہ کھول کرا کیے سرخی ک جانب اشاره كيااور بولى-"جهال يه بدنصيب عورت مل كي كئ عدای کا سیاس مری بهن دائی مے "اس نے اخبار ميرى جانب يدهاديا-

ومم .... میں اطالوی نہیں پڑھ سی ۔" میں نے ہکلا کر

وہ مجھے اس خرکا ترجمہ سنانے لی۔ اور میری رکول میں خون کی بچائے پھلی ہوئی برف دوڑنے لگی۔میراجسم سرد موتاحار باتھا۔ کھ فاصلے برکھلتے ہوئے بچول کی آ دازیں مجھے مجمیل کے اس یارے آئی ہوئی محسوس ہورہی تھیں۔میرے كانون من عورت كي وازكورج راي هي جويد بتاري هي كرسان انطونيواسريث ير مارياناي ايك خاتون كوجاتو كمونب كرمل

يكاليك بيس الحيل كراهم كورى موكى اورجي كربياروكو واز وی عورت نے حرت سے مجھےد یکھااور کھ کہالیکن میں نے تو کری اٹھائی اور پیارو کا ہاتھ تھام کر تیزی سے ولا کی جانب روانه ہوگئی۔ میرے قدم اتن تیزی سے اٹھ رہے تھے کہ بیارو کومیراساتھ دیے میں دشواری محسوس ہورہی تھی۔ ایک موقع یروہ تقریباً گریزا۔ میں نے ایک جھٹکے سے اسے اٹھایا کیکن ایں رفتار میں لی سیس آنے دی۔

"آب جھے سے ناراض ہوگی ہیں؟" اس نے دکھ سے یو چھا۔" کیکن میں نے توالی کوئی حرکت جبیں کی ہے۔"

مجھے اپنے سخت رویے کا حساس ہواتو میں لیکخت رک الی- المیں بیاروس مے برگز ناراض میں ہول لیکن ممیں جلد از جلد ولا پنجنا ہے۔"میرا دماغ بری طرح کروش كرديا تفاهم بحير مين آر باتفاكاب مجھے كياكرنا جاہے.... باریائل کردی تی تھی۔اخبار نے قاتل کانام شائع جیس کیاتھا کیلن میں جانتی تھی کہ قاتل کارلوکے سوااور کوئی حبیں ہوسکا ..... وہ یقینا این میے کی تلاش میں اس کے کھر عمیا مو گااور جب اس نے اسے ہیں پایا ہوگا تو عالم طیش میں ماریا کو قل كرديا ہوگا .... ليكن كياماريانے مرنے سے قبل اسے

بتادیا ہوگا کہ بیاروکوکہاں لے جایا گیا ہے؟ اب مجھے اس بیچے کوئٹی ایسی جگہ لے جاناتھا جہاں اس كے پہنچنے كے بارے میں اس كاباب سوج بھى نہ سكے ....اس کے بعد میں یولیس کے پاس جاؤں کی اوراول تاآ خر سارا ماجرا ان کے گوش گزار کردوں کی اور بتاؤں کی کہ میرے یاس سے یقین کرنے کی تھوں وجہ ہے کہ کارلوبی ماریا کا قاتل ہے۔ میں نے سوجا۔

ہم ولائے قریب پہنچ چکے تھے۔اچا تک مجھے اپنے عقب میں کسی کارے الجن کی آواز سائی دی۔ "میں آ ب سے مبلے ولا ﴿ جَاوَل كَاءٌ عَيارونَ عَهَااور مجھے اپناماتھ چھڑا كرتيزى ہے مکان کی جانب دوڑا۔ میرے ہاتھ میں وزنی ٹوکری تھی لبذامیں اس کاساتھ تبیں و ہے عتی تھی۔ یبی وہ موقع تھا کہ کار کی آوازنے مجھے رک کرمڑنے پر مجبور کردیا تھا۔ مجھے یفین تھا کہاس کی ڈرائیونگ سیٹ برکارلوہوگا۔ پیاروبھی کچھفا صلے بر رك كياتفاريس في جاباك في كرات كبيل حصني بدايت كردول كاركى ونداسكرين سورج كى تيزروشي ميس جيك ربى تعلى البنراجي ورائيوركا چرونظرتين آرباتها كارمير فريب آ كررك عن اورد رائيور دروازه كحول كراترآ يا\_وه كيري تها\_

"اوهٔ كبرى ميتم مور" مجھے ایق المھوں پر یقین مہیں آیا۔ میرے قدم لا کھڑا گئے۔ اس نے جلدی سے مجھے تھام لیا۔ اس ى آماسى معجزے ہے کم نہ تھی۔ "جيني ....کيايات ٢٠٠٠

"مم سين مجي سين مجي كه سن " تھیک ہے ....اس وقت بات کرنے کی کوشش مت كروية مجھ للين يمي سب سے اہم ہے۔آؤ كاريس

اس نے مجھے کار میں بھایا اور ڈرائیونگ کرے وہاں پہنیا جہاں بہارو کھڑا ہمیں کھور رہاتھا۔اس کے لبول برمسکراہٹ مہیں گئی۔ "ب بیارو ہے۔"میں نے کیری سے کہا۔ "میں مجھ گیاتھا کہ یمی بیارو ہوگا۔" کیری نے خوش ولی

ہے کہا۔"ہلؤیمارو۔" پارو نے کوئی جواب سیس دیا۔ میں نے اسے کار میں

منصفى وعوت دى ....يكن اس في انكار من سر بلاديا-"آپ جاس ميں بيدل في حاول كا-"

کارآ کے بڑھ کی۔ میں نے دیکھاوہ سرجھ کائے چھوٹے

نے انق 🗢 جنوری ۲۰۱۶ء

يخالق 👽 جنوري .....۲۱۰۶ء

5 2 1

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

# قرآنی آیات کی عام فهم تفاسیرجنهیں

نے مستند تفاسیر اور حوالوں سے آراسته کیا ھے

| کتاب کا نام              |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| تفسيرآ بات ربنااتنا      | تفيير سورة اخلاص           |
| تفييرسورة النصر          | تفييرمعاذ الله             |
| تفييرسورة الهب           | تفييرسورة العصر            |
| تفسيرآ مات الثدذ والجلال | تفيير سورة الكفرون         |
| تفيير سورة الشمس         | تفيير سورة الفاتحه         |
| تفسيرسورة القريش         | تفييرسورة كلمه طيبه        |
| لقدخلقنا الانسان         | تفسيرسورة معو ذتين         |
| تفييرسورة القدر          | تفيير سورة الكوثر          |
| آ سانی صحفے اور قرآ ن    | تفيرآ يات السلام عليم      |
| تفييرسورة الماعون        | تفييرآ يات يايحاالذين امنو |
|                          | امام اعظم حیات و           |

ُ ملنے کا پتا نئے افق گروپ آف پبلی کیشنز۔ 7 فرید چیمبر عبداللہ ھارون روڈ کراچی

اسلامی کتب خانه۔ فضل الٰھی مارکیٹ چوک اردو بازار لاھور

مخاطب ہوئی۔"میں کینج تیار کرتی ہوں۔ تم ٹوکری میں ہے سبزیاں نکالو....."

سیخ کے دوران کیری ادھرادھرکی دلچیپ باتیں کرتا رہا۔ پیارو بمشکل کچھ کھار ہاتھا اور کیری کے سوالوں کے جواب صرف ہوں ہاں میں دے رہاتھا۔ آخر میں نے کہا۔"اگرتم مزید کھانا نہیں جاہتے تو بالائی منزل پر چلے جاد اور اپنے نے کھلونوں سے کھیلو۔"

وہ فوراً اٹھ کر کمرے سے نکل گیا۔"اس کارویہ ظاف معمول ہے۔" میں نے کیری کوآ گاہ کیا۔"کوئی بات اے پریشان کررہی ہے کہیں اس نے میرے منہ سے اپنے باپ کاذکر تونہیں سن لیا؟ میں شروع ہی سے بے حدمحتاط ہوں۔ میں نہیں جاہتی کہ اسے اس بات کا ہلکا سااحساس بھی ہوجائے کہاس کی جان خطرے میں ہے۔"

"کیامطلب .....؟" وہ چونک بڑا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جھے ہرلمہ کسی دوسری کار کے چینچنے کا دھڑکا لگا ہواتھا لیکن کیری کی موجودگی جھے تحفظ کا حساس دلار دی تھی۔" جھے شروع سے ساری بات بتاؤ۔ میں ہم تن گوش ہوں۔" کیری نے کہا۔

میں نے اس سے جدا ہونے سے لے کر ماریا کے قبل ہونے سے لے کر ماریا کے قبل ہونے تک کے تمام واقعات کوش گزار کردیے۔ میرے خاموش ہونے پر اس نے ایک کہری سانس لی۔ "تمہاری حواس باختگی اور سرا میکی کی وجہ میری سمجھ میں آگئی ہے۔ تم واقعی قابل معافی ہو۔ "وہ سکرایا۔ واقعی قابل معافی ہو۔ "وہ سکرایا۔ "قابل معافی سیں؟"

چھوٹے قدم اٹھا تا چلاآ رہاتھا۔ دوری کے مریبہ شدہ

"اوہ کیری تم نہیں جانے کہ خلاف توقع تہمیں یہاں دکھ کر جھے کتنا سکون محسوس مور ہاہ۔ابتم ہمیں یہاں سے تکالنے میں ہماری مدد کر سکتے ہو۔ کرو کے نا؟ سامان باندھنے میں صرف چندمنٹ گلیں مے۔"میں نے کہا۔

مکان کے قریب پہنچ کراس نے کارروک دی۔ میں کار ے از کر تیزی سے مکان کی جانب بردھی۔ "تمہارا کیامطلب ہے؟" وہ میرے پیچھے پیچھےآتا ہوا بولا۔"ہم کہاں جائیں محےاور کیوں جائیں محے؟"

'' بیروضاحت کاموقع نہیں ہے۔''میں جلدی ہے ہولی۔ ''وہ کسی وقت بھی یہاں آسکتا ہے۔''

ه ی وقت می بیهان استنا. "کون……؟"

" پيارد كاباك كارلوليليني"

''ایک منٹ سہ تہماری ایک بات بھی میرے یکے تہیں پڑی ہے۔ اگرتم پیارو کے باپ سے خانف ہوتو فکر نہ کرو۔ میں یہاں ہر متم کی صورت حال سے خطنے کے لیے موجود ہوں۔ مجھے تفصیل سے بتاؤ سہ تہماری اس پریشانی کا سبب

میں نے پیارو کی طرف دیکھ کرنفی میں سر ہلا دیا۔جو کمرے میں داخل ہور ہاتھا۔ کیری میرااشارہ سمجھ گیااور موضوع بدلتے ہوئے توال

''اس وقت مجھے شدید بھوک لگ رہی ہے'تمہاری ٹوکری حواس باختگی اور سراسیمگی کی وجہ م میں خوردونوش کی چیزیں ہیں اور میری کار میں وسکی کی واقعی قابل معافی ہو۔''وہ سکرایا۔ وو بوللیں بڑی ہوئی ہیں' بیارو! کیاتم وہ بوللیں' کار میں ہے '''قابل معافی ۔۔۔۔''' بھا مان مرحمی''

میں وہ سے پیارو کے چہرے پر منفی تا ژات پھیل گئے لیکن وہ بادل منخواستہ مڑااور کمرے سے نکل گیا۔"سب سے پہلے ہم شکر سیر ہوکر کھانا کھا کمیں گئے گئے ہوئم لڑکے کھیلنے کے لیے بھیج دینا'اس دوران میں ہم تبادلہ خیال کرلیں گے۔ابتم پریشان ہونا چھوڑ دو۔"

"میں نہیں جانی کہم کسے اور کیوں یہاں پہنچ گئے؟" میں
نے کہا۔"دلیکن تمہیں یہال دیکھ کر مجھے بے حد مسرت ہورہی
ہے۔" ای وقت بیارو بولکوں سمیت کرے میں داخل ہوا۔
اس کے چبرے کے تاثرات بچھا نے مجیب سے تھے کہ میں
پریشان ہوگئی ..... اور اس کی جانب بڑھتی ہوئی کیری ہے





بیایا کہتم اس سے تربول کے راستوں کے بارے میں یو چھرائی

"الى سىكىنى مىال كىي كىنىيى" "تربول چھے کر میں نے لوگوں سے یوچھا کہ كماانهول في سنهرى زلفول والى أيك مسين أنكريز خاتون کودیکھاہے جس کے ساتھ ایک اطالوی بیہے۔میراقیاس تھا

كه ياروتهار إساته موكات 'پھر کیراج کے مالک نے تمہاری رہنمائی کی ہوگی؟' میں نے یو چھا۔

ال .... "اس في جواب ديا-

کیری!اب ہمیں ہرحالت میں یبال سے لکانا ہے کیا تم ماري مدوكروكي؟"

"كيامطلب؟" مين في حرت سے يو چھا۔"كياتم ہاری مدولیس کرو گے؟"

"میں بے شکتہاری مدوکروں گا۔ یہاں میری موجود کی كاسب يبي بيلين شركبين سجهتا كدمنها ففاكر جدهر سينك اع على الله الحرفي عقل مندى موكى من بياروكو في كراس ملك ينبين فكل علين كماين غلط كهدر باجون؟

"میں جانتی ہوں لیکن ہارے سامنے سارا ملک بڑا ہے....ہم کسی بھی الی مگدیناہ لے سکتے ہیں جہال اس كاباب نتيج سكي "مين في كها-

"اوراس کے بعد کیا ہوگا؟ تمہاری تمام رقم خرچ ہوجائے كى اور كمهيس بر لمح بيده حركا لكار بكا كداس كاياب اب آيا-" "میں ملازمت کرلوں گی۔" میں نے اسے عزم کااظہار

"كيالمهيس ورك برمث السك كااوركياتم جانتي جوكها تكى میں ملازمین کولتنی شخواہ ملتی ہے؟ میری عزیز خاتون! تم بہت پیاری ہواور ہر پہلوے مثالی ہولیکن .....

"جب بریشان ہونے کا وقت آئے گا تو بریشان ہولوں گی۔" میں نے ضدی کہے میں کہا۔"اس وقت ہمیں صرف

وجمنیں مبیں ....صرف مہیں "اس نے کہا۔" ورااس وقت كاتصور كروكرتم بالكل قلاش موجكي مواور ملازمت ملنيكي امیدوم توڑ چکی ہے .... پھر کیا ہوگا؟ تم بے شک انگستان

BEADING

جاعتی ہو ... کیکن بیاروکا کیا ہے گا؟" "بين كى نەكى طرح بى كھانىد كچھ كرلوں كى -" "مین تمهاری همت اورخوش فهمی کی داد دیے بغیر نہیں رہ سكتائ وهسر بلاكر بولا۔"اور بير كيے بغير بھى تبيس ره سكتا كهاس وقت تم سجید کی کاثبوت مبیل و برای مو- می مبیل جانتا که نیت ہزارامچی ہونے کے باوجوڈ کسی اطالوی بیچے کو لے کر لہیں غائب ہوجانے کے سلسلے میں اٹلی کا قانون کیا کہتا

خدا کے لیے دفت ضائع مت کرو۔ "میں نے مضطرب ہو کر کہا۔"میں جانتی ہوں کہتم ہوش مندانہ یا تیس کردہے ہو کیکن اس وقت میں..... ہوش مند ی کا شبوت وینا تہیں جاہتی۔صرف پیارو کو لے کر یہاں سے نہیں روانہ ہوجانا عابتی ہوں۔ اگرتم جمیں یہاں سے نکال کے جانے پر رضامندنبين ہوتو....."

"جوكهظامري-"وه درميان مين بول يرا-میں نے اے مصلی نظروں سے کھورالیکن اس نے میری ان نگاہوں کی پرواہیں کی اوراینا سلسلہ کلام جاری رکھا۔'' تم از اس وقت میں ایسانہیں کرسکتا۔میرے خیال میں جمیس فی الحال ایک منصوبہ تشکیل وینا جائے میری بات ذراغور سے

میں نے احتیاج کرنا جا ہالین اس نے پاتھ اٹھیا کر مجھے منع کرتے ہوئے اپنی بات جاری رطی۔"ماریانس ہوچی سےاور پولیس قاتل کی تلاش میں ہے۔ وہ مقتولہ کے پڑوسیوں سے چے کھ کرکے معلوم کر لیتی ہے کہ مقولہ کے ساتھ ایک لڑکا رباكرتا تفاجس كانام بياروسيني تفااوروه يرابيرار اندازيس لا ية موكميا ب ....اس كامات كون بع كارلوليني جواجمي جیل سے رہا ہوا ہے وہ اس کی بوری زندگی کھنگالیں مے چھراس کی تصویر کے کر دوبارہ مقتولہ کے محلے میں چیچ جا میں مے اور ایک ایک فردے ہوچیس کے کہ کمیانہوں نے اس محص کواس علاقے میں دیکھا تھا' کیا ماریانے بھی کسی سے اس کا تذکرہ کیاتھا؟ کیاوہ اس بات سے خوف زدہ تھی کے لڑکے کا بات کڑ لڑے کو لے جائے گا؟ اس کے بعد وہ تقیش کی راہ متعین كركياس امر كاسراغ لكائيس مح كه كارلولييني اس كے كھر كيا تھالىكن اے وہال اپنا بحيمبيل ملا ..... اور جب ماريا نے اس کے بارے میں کھے بتانے سے انکار کردیاتو اس نے

اشتعال میں آ کراے مل کردیا۔ میں تبیں جانتا کہ اطالوی بولیس کی تفقیش کا طریقہ کارکیا ہے لیکن اس سے بہت زیادہ مخلف نبیں ہوگا جیسا کہ میں بتار ہاہوں تمہارا کیا خیال ہے؟ ببركف يوليس أس كريكارة ساس كاينة توث كركى-فيليني جانتا بكر يوليس إس كى تلاش ميس بالبذاجب تك بدمعاملہ وب میں جاتا وہ بھی ایس جکہ کارخ مہیں کرے گا جاں پولیس پہلے ہی مرطے میں چھاید مار کراسے گرفتار تر لے لہذا آگر ہولیس کسی جھی کھنے یہاں چھاپہ مار پیھی تو مجھے کوئی تعجب ہیں ہوگا۔

واليكن فرض كرو فيليني برجنون سوار ہے اور وہ كسى بھى یات کی بروا کیے بغیر پیارو کو ڈھونڈ نکالنا جا ہتا ہے تو کیا اس صورت میں وہ پولیس کے جہنچنے سے پہلے ہی یہاں جیس چہنچ

"أكروه يهال ينفح كيا ....." كيرى في مسكرا كركها ...." تو کیا میں یہال تم دونوں کی حفاظت کے لیے موجود سیس ہول۔ تہمیں اس سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے صرف بیارو کی طرف سے تھوڑی می بریشانی لاحق ہے۔میرا مطلب ہے کہ اگر ہولیس آئی ..... تو صورت حال خاصی نازك ادر بيجيده موجائ كى تمهارے ياس كہنے كے ليے صرف يبي بي كمارياني اس يبال لان ك ليتم ورخواست کی تھی اور وہ مرجلی ہے۔ پولیس کے لیے بہتعین كرنادشوار ہوجائے گا كہتم اے لے كراس كھر ميں كيون آ میں؟ خیر بریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔میرے خیال میں پولیس پہلے قاتل کی حلاش میں سارے وینس کی خاک چھانے کی اور اس عرصے میں ہمیں سوینے کا موقع مل

'میں ایک بات نہایت دیانت داری سے صاف صاف بتارينا جا بتنا ہوں۔'' وہ ہاتھ اٹھا کر بولا۔''تم ناراض تو نہيں "تبين"...... برگرنبين-"

"میں صرف تمہاری وجہ سے خود کواس معاملے میں ملوث كرير باجول-اس ميس كوني شك جيس كه بمارو بهت بمارالركا ہے سیکن تمہاری بات وکھاور ہے۔ تم میرے کیے بہت وکھ ہو۔ تم سوچو کی کہ میں بھی کتنا جذباتی انسان ہوں کہ دوہی ملا قاتوں

میں حدیث دل بیان کرنے بیٹھ گیا۔ کیکن حقیقت آخر حقیقت ای ہے۔ مہیں یادے ایس شام میں نے تم سے کیفے میں کہاتھا كهكوني ندكوني حسيته بنفى نه بهي ميري زندكي مين ضرور داخل جوكي اور میں اسے پیچان جاؤں گا کہ وہی میری منزل ہے .... تو میں اے پیجان گیا ہوں۔اس کا نام جیتی ہے۔" "اوہ کیری! میں تہاری شکر گزار ہوں کہتم نے ..... " بریشان ہونے کی ضرورت نہیں جانم!" وہ چے ہی میں بول براً "مس صرف این جذبات تم تک پہنجانا جا ہتا تھا تا کہ

تہیں مجھ پراعتباراً جائے۔تم مجھ پرمکمل بھروسہ کرعتی ہو۔'' "ميل تم يرهروب كرني مول" "شکریاب تم فیلینی کی گرفتاری تک یمبیں رہو۔ پولیس بہت جلداے کرفتار کرلے گی۔اس کی کرفتاری کے بعدتم منظر عام يمآ كرا في كهاني سنادينا-'

"اگراس نے ماریا کی رہائش گاہ برای انگیوں کے نشانات میں چھوڑے ہوں گے تو بولیس کے یاس اس کے خلاف سوائے اس کے اور کوئی جبوت نہیں ہوگا کہ وہ پارو کا پاپ ہے اور میری وہ موقع ہوگا ،جبتم پولیس کو صلفیہ بیان وے سکوکی کہ مقتولہ ماریا اس سے بے صدخا نف رہتی تھی۔ کیونکہ ایں نے اسے دھمکی دی تھی کہ جیل سے رہا ہو کروہ اسے اور بیارو کوئل کردے گا۔اب چونکہ وہ جیل سے رہا ہونے والا تھا لہٰذا ماریانے تم سے بیچ کی جان بیانے کی درخواست کی تھی۔تمہارا بیمیان بولیس کے لیے کافی اہمیت کا حامل ہوگا۔ "لیکن میں ایبا کوئی حلفیہ بیان نہیں دے عتی۔" "دلیکن تم نے خود مجھے کہاتھا کہ....."

"بات تؤوني هوكي\_" ومنبیل "میں نے کہا۔" ماریا بے شک وہشت زوہ تھی اوراس نے کہا تھا کہ اگر بیارو نے وینس جیس چھوڑا تو اس کی زندکی کوز بروست خطرہ لاحق رے گالیکن بیاس نے ہر گرجیس کہاتھا کہ اس کے باب نے کسی قسم کی دھملی دی تھی۔ بیچنس میرا قیاس تفااوردنیا کی گوئی عدالت سی کے قیاس کی بنیاد برسی كے خلاف فيصلے ہيں سناما كرتى \_"

"میں نے تم ہے وہی کہاتھا جو ماریا نے مجھ سے کہاتھا۔"

" تہاری یا تیں میری مجھے یالاتر ہیں۔"اس نے اکتا کر کہا۔'' کیاتم رہیں مجھتیں کہ قانون کوتمہارے بیان کی گنتی

یخانق 🗢 جنوری .... ۲۰۱۶ء

نے الق 😝 جنوری 🔐 ۲۰۱۶ء

شد پر ضرورت ہے۔ اور تمہاری کوائی مجرم فیلینی کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگی۔ کیاتم' ماریا کے قاتل کو آزاد کھومتے و يكهناجا بتي مو؟ كياتم جابتي موكدوه بياروكودٌ هوتدُ تكاكي؟" ومنبیں ..... میں ماریا کے قاتل کو بھالتی براتکتا ہوا و مکھنا عامتي مول "ميس في مضبوط لهج ميس كها-

"اوركياتم مبيل جائتي كيليني اى ماريا كا قاتل ب؟" "بان "" من نے كہا۔"ميراخيال ہے كہ تمہارا كہنا بجا ہے لیکن میری نگاہ میں وہ تھی جھی ہے جس نے کیفے تک میرا تعاقب كيا تفاروه ماريا كے كھر بھي كيا تھااور پيارونے بھي اسے

اچھا.... اس نے تم ے اس کے بارے میں کیا

وراس نے اس کی شکل تو نہیں دیکھی تھی لیکن جو علیہ بیان كياتفاده موبهواى كاتفا-

"ميرے خيال ميں تم اب جمي كى غلط بھي كاشكار ہو-" ''ایک اور بات نے بھی مجھے اجھن میں مبتلا کررکھا ہے۔'' میں نے کہا۔" اگر ماریا کو یقین تھا کہ بیارو کا باب اے نقصان بہنجانا حابتا ہواس نے لڑے کومیرے ساتھ یہاں کیوں بھیجا؟ کیااے بیانداز المبیل تھا کہوہ جیل سے رہا ہوتے ہی اے کرکارٹ کرے گا؟"

"كياس نے يہيں كہاتھا كدوہ بھى جلداز جلد يہاں پہنچ كى؟ ہوسكتا باس نے عارضي طور براى تھكانے كودا حد محفوظ ترین مقام تصور کیا ہواور سوجا ہو کہ لینی کے یہاں پہنچنے سے قبل ہی وہ خود بہال جی جائے کی اور پھر فوری طور پر بہاں سے كبين اورروانه موجائ كى"

"اگر میں بات تھی تو اس نے مجھ سے مدد کی درخواست كيوں كى؟ وہ خود بيار وكولے كركہيں بھى غائب ہوعتی ھى۔" ممكن بئ اس كے ليے اے ايك يادودن كى مہلت

میں اٹھ کرکھڑی ہے یاس جا کھڑی ہوئی ۔ باہر گہری خاموتی جھانی ہوئی تھی کیلن میرے ذہن میں شور بریاتھا۔ " مجھے شدت سے بیاحساس مور ہائے کدورمیان سے کوئی كڑى غائب ہے\_كاش! ميں جان عتى كدوہ كون كى كڑى

کیری اٹھ کرمیرے قریب آگیا اور نہایت شانشگی سے ضرورت ہے۔

E = 4 B

بولا\_" بريشان موما حجهور دو\_صرف سه ذبهن سين كرلو كه مين تمہاری حفاظت کے لیے یہاں موجود ہوں۔میرے کہنے کے مطابق مل كرو-سب كجه لهيك بوجائے گا۔

"میں اب بیارو کے پاس جارہی ہوں۔"میں نے ایک طویل سانس لے کر کہااور بالائی منزل کی سیرھیال طے کرتی ہوئی بیارو کے کمرے میں بھیج گئی۔وہ اینے بستری ملکھیں بند کے بڑا تھا۔ میں جلدی سے اس برجھک تی۔

"پيارو!كياتم سور بيهو؟" اس نے کوئی جواب نددیا بلکیآ تکھیں سختی سے مینے کیں۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو اس نے میراہاتھ ایک جھکے ہے دور کردیا اور کروٹ بدل کر چیخا۔" چلی جاؤ یہاں ہے چلی جاؤ۔

ميرے ذين كو جھ كاسالگا۔"كيابات بي بيارو؟" اس بار بھی اس نے جواب میں دیا۔ اس کاروب میرے لیے زا قابل جم تھا۔ میں چھ دریتک تذبذب کی کیفیت میں اے دیستی رہی میں اے اس عالم میں چھوڑ کر جاتا ہیں جا ہتی تھی کیلن وہ اتنی شدت سے مجھے رد کررہاتھا کہ میرااپ وہال فہرنا ہے کارتھا۔'' تھیک ہے پیارو! بیں بعد میں آؤل کی اگر مهبیں میری ضرورت محسوس ہوتو بلالینا۔ میں مجلی منزل میں

میں نے واپس جاکر کیری کواس کے رویے ہے آگاہ كيا..... تؤوه باختيار بس پرار"وه جھے صدكرنے لگا ے "اس نے کہا۔

مين اس كيام بيري "كري مين صرف ايك بات جانتی ہوں کہ ہم جستی جلدی بہاں سے روانہ ہوجا سی اتنا ک بہتر ہے۔ میں ہر کر جیس جاہتی کہ پولیس اس کی موجود کی میں یہاں چھایہ مارے اور نہ ہی ہے جائتی ہوں کہ وہ ان لوگوں کی زبالی بیائے کہ وہ لوگ اس کے باپ کو ڈھونڈر ہے ہیں۔ ''ایک ندایک روزتواہے معلوم ہوہی جائے گا۔''

" بان شايد ..... ميكن اس وقت جب وه باشعور اور جوان ہوجائے گا۔ ابھی وہ بالکل معصوم بچہ ہے۔اس کے ذہمن بہت برے اٹرات مرتب ہول کے میں گاؤں کے کسی ہوگل میں کمرے یک کرانے جارہی ہوں۔ جب تک بیرسارے معاملات النے انجام کوئیں جیج جاتے اے پولیس کے تحفظ کا

" کویاتم ان کے یاس جاکزائیس فیلینی کے بارے میں آ گاه كرنے كااراده رفتى مو خوب ..... بالاآ خرتم ميرے بى خطوط رسونے ير مجور موكس "

میں نے تعی میں مربلایا۔ "میں ان سے میسی کہوں گی کہ وہ ماریا کا قاتل ہے صرف سے کہوں کی کدماریائے کہاتھا 'پیاروکو سمی جانب سے زبردست خطرہ لاحق ہادر بیرکہ شاید سی نے

"فیک ہے۔"اس نے ایک طویل سانس لی۔"اگرتم یہی كهنا حامتي موتو يمي سي سيكن تمهاري راه من چندركاويس حائل بن ..... بهلی بات توید که اس موسم میس همهین کسی بھی ہول میں شاید بی کوئی کمرہ ال سکے دوسرے سے کہ کیائم جائی

ہوکہ قریب ترین ہولیس اسٹیشن کہاں واقع ہے؟'' ومنہیں .....کین .....'' ومين محمي مبين جانتااور مجھے يفتين ہے كر تربول ميں كوئي یولیس اسیشن سرے ہے موجود ہی ہمیں ہے۔اگر ہے تو میں مهيس بتادول كرتم ومال مجنية على زبردست مشكلات ميس

مرحادً كي مهين حراست من لياجائ كا" "كياخرافات بكدبهو؟"

"میں خرافات تہیں بک رہا ہوں بلک انتہائی سنجیدگی سے حقیقت تمہارے گوش گزار کررہاہوں۔ دیکھؤ جینی ذرااس معالم يزغور كروايك عورت فل كردي كئ اورايك بجدلاية بهوكيا ہے۔اگرقم آئیس ماریا کی کہائی سناؤ کی کہاس نے تم ہے بیچ کو يهال لانے كى درخواست كى تھى تو و در يا شاجا اللہ سے كہ تم پیارو ہے کس طرح ملیں؟ یقینا کسینی نے مہیں اس کے ماس مجھیجا ہوگااور اسے بہال ولامیں لانے کی ہدایت کی

د محویاوه مجھے لینی کی آلہ کارتصور کریں گے؟ اگراہی ہی بات ہوتو وہ مضرور سوچیں کے کہ میں ان کے یاس کیسے آلی؟" "دہشت زدہ ہو کر۔" اس نے جواب دیا۔" پہلے بہل مهييں اس بات كا ندازه تبيس تھا كەتم قىل بيس ملوث ہوجاؤ كى کیکن جب ایا ہوگیا تو اہم خودکوان کے سامنے پیش کرکے ا پی معصومیت اور بے گناہی کا نا تک رجارہی ہو۔وہ تم سے سے صرور پوچیں مے کہتم نے ویٹس میں ہی انہیں ان سب باتوں مصطلع کیوں بہیں کیایا ماریا کے ال کے بعد بھی خاموتی کیوں

57

"ليكن ألبيل ميرى باتول يريقين كرباير عكا-"ميل في زور دے کر کہا۔ تاہم مجھے اپنی آ واز کھو کھی محسوس ہوئی۔ " كيرى! تم محى ميرى خاطر بيطفيه بيان دے سكتے موكه ميں جو پکھ کہدرای ہول کچ ہے اور تم سارے واقعات سے اچھی

"جيني! ثم الجھي طرح جانتي ہو كہ ميں تمہاري خاطر جہم میں بھی جاسکتا ہوں سین میرے بیان سے معاملہ زیادہ بے چیدہ اور علین ہوجائے گا۔ ذرا سوجو یولیس مارے بارے میں کیارائے قائم کرے گا۔

ال کی باتوں میں اتن سحائی تھی کہ مجھ برمایوی طاری مولئ \_ يقصورا عي جكر كس قدر مفتحكه خيز تفاكه ماريا ي على ميس پولیس مجھے مفکوک قرار دیتی لیکن جب میں نے سنجیدگی سے غور کیا تو احساس ہوا کہ بیمضحکہ خیر تہیں ہے بلکہ بولیس ایسا سوچنے میں حق بحانب ہوگی۔اس کے باوجود میں نے اس سے بحث کرتے ہوئے کہا۔"اس سے بل تم مجھے ہولیس کے پاس جانے کامشورہ دے رہے تھے اور اب ان سے دورر ہے كامشوره د عدب او"

"میں تم سے یہ کہدر ہاتھا کہ مہیں ان کے باس جاکر فیلینی کے خلاف یہ کوائی دین جائے کہای نے ماریا کول كيا ب- الى وقت تمبارے ياك بياروكے ليے يوليس سے تحفظ کی درخواست کرنے کے مقابلے میں بیر بورث کرنے کی زیادہ کھوں وجہ ہے۔خدا کے لیے عقل کے ناخن لواور میرے مشورے رحمل كرو-"

وجہیں ..... میں نے جواب دیا۔ "میں ایس کوئی کواہی مہیں دوں کی جس کے بارے میں مجھےعلم نہ ہو کہ بیری ہے علن تمہارابد كهنا درست بكه يوليس تحفظ كى درخواست كر كے مكن ب ميں بيارو كے ليے نئي مشكلات كھڑى كردول اكروه مجھ ہے جدا كرديا كيا تو ..... ميں نے قدر بے توقف ے کہا۔ "عمل سی قیمت برابیا جیس ہوتے دول کی۔ کیری! خدا کے لیے جمیں یہاں ہے کہیں اور لے چلؤ کسی ایسی جگہ جہال ہم چھے عیں۔اب میں مزیداے یہال ہیں رہے

وہ سوچ میں بڑ گیااور الکلیوں سے میز کی سطح کو بجائے لگا۔ پھر چند محول بعدلب کشائی کی۔" تھیک ہے میں جاکر اطراف كاجائزه ليتامول بهت ممكن ہے كوئى بناه گاہ و هوتله

نظ افق 👽 جنوری ....۲۱۲۰۰۰ ء

نځافق 🛡 جنوري .....۲۰۱۶ء

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

نکالنے میں کامیاب ہوجاؤں۔'' ''تمہارابہت بہت شکر ہی۔''

''میرے جانے کے بعد ساری کھڑکیاں بنداور دروازہ مقفل کردینا۔اگرکوئی آئے تو ہلکی ہی آ ہٹ بھی پیدامت کرنا' میں جلداز جلد واپس آنے کی کوشش کروں گااور تین باردستک دوں گا۔''اس نے کہااورروانہ ہوگیا۔

اس کی کار کی آ واز معدوم ہوتے ہی میں نے کھڑکیوں کے شرگراد ہے اور درواز و مقفل کرکے بالائی منزل پرچلی گئی۔ وہاں بھی کھڑکیوں کے شئر بند کرنے کے بعد اپنا سامان باندھنے گئی۔ اس سے فارغ ہو کر میں پیارو کے کمرے کی طرف برٹرھٹی اور دروازے کونہایت آ مسلی سے کھولا کہ مبادادہ سورہا ہو دوسرے ہی لیجے میری نگاہ اس کے بستر پر بڑئ بستر خالی تھا۔ وہ کمرے میں ہمی نہیں تھا۔" پیارو ....، میں نے فالی تھا۔ وہ کمرے میں بھی نہیں تھا۔" پیارو ...، میں نے آ ہستہ سے آ واز دی .....وہ بھینا وہیں کہیں موجود تھا۔ میرے قدموں کی چاپ من کر کہیں جھپ گیا تھا۔ میں نے بستر کے قدموں کی چاپ من کر کہیں جھپ گیا تھا۔ میں نے بستر کے قدموں کی چاپ من کر کہیں جھپ گیا تھا۔ میں نے بستر کے قدموں کی جاپ من کر کہیں جھپ گیا تھا۔ میں نے بستر کے ب

"بیارو! بیاروتم کہاں ہو؟ میں تم سے باتیں کرنا چاہتی ہوں۔" میں نے با واز بلند کہا .....کین وہ ہوتا تو جواب دیتا۔
میں پاگلوں کی طرح اے ایک ایک کمرے میں تلاش کرنے کی ..... چھرسارا مکان چھان مارا کیکن وہ کہیں نہیں تھا۔
میرےرگ وپے میں زبردست سنتی چھیل گی۔ دماغ ماؤ ف موت نگا۔ وہ کہاں چلا گیا تھا۔ مجھے سب سے پہلے کیری ہونے والا گیا تھا۔ مجھے سب سے پہلے کیری کو ھونڈ نے کا خیال آیا ...... اگراس کے باپ نے اسے انحوا کو اور ان کی میں دروازہ کھول کرنگی اور بے تھا شاگاؤں کی سمت بھا گئے گیں۔ یہ کھول کرنگی اور بے تھا شاگاؤں کی سمت بھا گئے گی۔

میں نے بندرگاہ کارخ کیا وہاں دوموٹر بوٹس کنگر انداز تھیں۔ میں نے ایک موٹر بوٹ کی جانب دیکھا' دوسرے ہی اسمے میری نگاہ ایک محض پر پڑی اور میرادل یکبارگی اتی شدت سے اچھلا کو یا سینے کی دیوار تو ژکرنکل جائے گا۔

سے اچھلا ویا سیسے کی دیوار و ارس جائے 6۔
اس موٹر ہوٹ کے اسٹیر نگ دھیل پر وہی پہنہ قامت موجود تھاجو ماریا کے گھرے برآ مدہوا تھااور جس نے کیفے میں جھے ہے اس وقت اس کے سر پر ہیٹ جہیں تھا لیکن اس کا نصف چہرہ سیاہ چشمے کے پیچھے چھیا ہوا تھا۔ بلاشبہ یہ وہی تھے اوہ اثر کراپی موٹر ہوٹ باندھنے لگا۔

E E A B

ای اثناء میں میرے قریب کھڑے ہوئے قص نے اسے
آ داز دی۔ اس نے مڑکر ہماری جانب دیکھاادر میراخون خکل
ہوگیا۔ میں نے جلدی سے رخ پھیرلیا۔ کیااس نے مجھے دیکہ
لیا؟ کیا بہچان لیا ۔ میں تیزی سے ولا کی جانب رواز
ہوگئی۔ میرے ہیر بری طرح کانب رہے تھے۔ مجھے نیادہ
تیز نہیں چلا جارہا تھا۔ لگنا تھا 'چکراکر کر پڑوں گی لیکن اس طرح
بھا گئے کی کیا ضرورت تھی ؟ ۔۔۔۔۔ وہ میراتعا قب کیے بغیر ہی ولا
تک پہنچ سکنا تھا۔ کیونکہ وہ فیلینی کا آ دی تھا اور ولا سے انہی
طرح داتھ تھا۔

رس و کاند میں گرتی پڑتی واپس ولا پنجی میری سانس دھوکئی گی مانند چل رہی تھی اور دل کو یا کنپٹیوں میں دھڑک رہا تھا۔ درواز وای طرح کھلا ہواتھا جس طرح میں جھوڑ کر گئی تھی۔ میں نے سہارے کے لیےاس کا ایک بٹ تھام لیا ....میری تھیلی پینے سے تر ہور ہی تھی۔

میں مکان کے بھائک سے نکل کرمڑک کے وسط بیل کھڑی ہوئی تو یہ احساس ڈسنے لگا کہ کارلومیری مگرانی کررہا ہے۔ میں ادھرادھر دیکھنے گئی۔ اچا تک میری نگاہ سڑک کے کنار نے بھولوں کے بہتے میں ایک بھوری بی چیز پر پڑی۔ بیس نے برٹھ کراسے اٹھالیا۔ وہ بیارو کا بندر اسکوتھا۔ اس کی ایک تھا تھا اور تاک بچکی ایک تھا تھا اور تاک بچکی ہوئی تھی۔ ایسامعلوم ہوتا تھا کسی نے غصے کے عالم میں اس کی بیدر گئت بنائی ہے۔ اور وہ بیارو کے سوااور کون ہوسکتا تھا؟ بیدر گئا سارا غصہ بچھ پر اتار نے کی بجائے اپنے بندر اس نے اپنا سارا غصہ بچھ پر اتار نے کی بجائے اپنے بندر براتار دیا تھا اور وہ بیال سے جاتے ہوئے اسے بہال بھینک

میں جس کا مطلب تھا کہ پیار دکوئٹی نے اغوائیس کیا بلکہ دہ اپنی مرضی ہے کہیں چلا گمیا تھا۔ میں دائیں بائیں دیکھتی ہوئی آئے بردھنے گلی۔ پچھفا صلے میں دائیں بائیں دیکھتی ہوئی آئے بردھنے گلی۔ پچھفا صلے مجھوں کی بلرد بردی ہوئی کمی ..... پچھاور آئے بردھی تو ایک

گان ہاندھ کرتم کتنے اسارٹ لکتے ہو۔'' اس نے ایک بار پھرز در سے سکی لی۔ ''میرے جاند! تم گھرے بھا کے کیوں؟'' میں نے نرمی

"اوہ ڈارلنگ میں مہیں اپنی جان سے زیادہ جا ہتی ہوں اور جا ہتی رہوں گی۔"

'''آپاسآ دی کے ساتھ چلی جا کیں گی۔'' ''لیکن تمہارے بغیر نہیں جاؤں گی نیدمبر اوعدہ ہے تم نے میں کیے سوچ لیا کہ میں تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔''

''آپاسے مجھ سے زیادہ جاہتی ہیں۔'' ''مہیں ……ابیاہر گرنہیں ہے۔ ہیںا سے صرف پسند کرتی کے خیال سے اپنی بانہوں میں چھپالیا۔ مول کیکن تم سے محبت کرتی ہوں۔''

''آپ بمجھے بات نہیں کرتیں میں سر حیوں پر کھڑ ارہتا موں اورا ہے اس ہے باتیں کرتی رہتی ہیں۔''

"ہم دونوں کی اہم گفتگو کردے شخص وہ ایک مہربال مخف بے لیکن یفین کرؤیں مہیں دنیا کی ہرفے سے زیادہ جاہتی موں۔ کیامہیں اب یفین آگیا؟"

برف میں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہے ؟

اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے اس کامعصوم سا
ککش چہرہ اپنی مصلی کی کوری میں تھام لیا۔" پیارہ !میری
جان ..... یقین کرومیس تم ہے بے انہامحت کرتی ہوں تمہیں
چھوڈ کر کہیں نہیں جا سکتی۔"

اس نے زور سے سکی لی اور جھ سے کیٹ کر پھوٹ پھوٹ کررونے لگا۔ میں نرمی سے اس کی پشت سہلانے گلی۔۔۔۔۔پھراس کے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔"وعدہ کرواب تم مجھے چھوڑ کرنہیں جاؤ گے۔" ''نہیں۔۔۔۔''اس نے جواب دیا۔'' کیاوہ آ دمی چلا گیا۔''

''کون……؟احچھاوہ کیری؟'' ''ہاں میں اے بالکل پسندنہیں کرتا' میں جا ہتاہوں کہوہ یہاں ہے چلاجائے۔''

یہاں سے چلاجائے۔'' ''لیکن بیا چھی بات نہیں ہے پیار دُوہ تہیں پیند کرتا ہے اور ہماری مدد کرنے آیا ہے۔''

''جمیں'اس کی مرد کی ضرورت نہیں'جب وہ یہاں نہیں آیا تھا تو کتنا اچھا لگتا تھا وہ آپ کو مجھ سے چھڑا کرلے جانا چاہتا ہے۔''

' و ہنہیں ..... وہ ایسانہیں کرسکتا' وہ تو ہمارے لیے کوئی دوسری جگہڈھونڈنے کیا ہے ہم سبسماتھ چلیں ہے۔'' ''کیوں .....؟ یہ جگہ تو بہت اچھی ہے۔''

'وشش بیانی میں نے ہونوں پرانگل رکھ کراہے خاموں رہنے کا اشارہ کیا۔ میری ساعت سے شاخوں کے ٹو نے اور چوں کے جرمرانے کی آ وازیں کمرائی تھیں۔ پھر کسی کے قدموں کی چاپ ہمارے قریب آنے لگی۔ شدت خوف سے میرادل بری طرح دھڑ کئے لگا۔۔۔۔۔ تھوڑی دیر قبل ہی جھے اپنی گرائی کا احساس ہوا تھا اور اب وہ نادیدہ بستی میراتعا قب کرتی ہوئی یہاں تک پہنچ گئی تھی۔ ہم دونوں ایک طرح سے چوہ وان میں چیش کئے تھے۔ میں نے بیارو کو تحفظ دیے کے خیال سے اپنی بانہوں میں چھیا لیا۔

دوسرے بی کیے شاخیں ایک طرف ہٹیں خوف کے تحت میرا منہ ہے اختیار کھل گیااور آئی تھیں پھیل گئیں۔ آنے والا کیری تھا۔" خدا کی پناہ! میں تم دونوں کوڑھونڈ تے ڈھونڈ تے بریشان ہوگیا۔"اس نے چھو منے ہی کہا۔" تم دونوں یہاں کیا کرر سرمہ؟"

میں نے پچھ کہنے کے لیے منہ کھولالیکن خوف کے بعد مہرےاحساس طمانیت سے میری آ دازنہ نکل کی۔ ''میں نے تم سے ولا کے اندرر ہنے کی تخق سے تاکید کی تھی لیکن جب دالیں آباقہ تم دونوں بڑی بنائیں۔ خصادر ولا کا دروازہ

کیکن جب واپس آیا تو تم دونوں ہی عائب تصادر ولا کا دروازہ چو پٹ کھلا ہوا تھا۔میراتو خون خشک ہو گیا تھا۔"

ع نخافق ﴿ جنوري....١٠١٠ء

12 59

نځافق 👽 جنوري .....۲۰۱۶ء



حد يريشان اور خوف زده جوكياتها- اب مهيس معلما ہوجانا جا ہے کہ تمہاری زندگی بخت خطرے میں ہے اور .... ؟ ورتبين ..... "مين احتجاجات مين اي ميخ يردي\_ "جيني .....اس يح كوسب كه يتادينا اي بهتر الماك یہ دوبارہ بھا گئے کی کوشش نہ کرے .....اور جیسا اس سے کا جائے ....ویائی کرے" پیاروکی نظامین کیری کے چرے پرجم کئیں اور چرے رنگت سفید پڑ گئی۔" کیاجینی کو بھی خطرہ لاحق ہے؟"اس لے

" السين كيرى في جواب ديا-" أكريم دونول في میری ہدایت پر مل نہیں کیا تو دونوں ہی کی زندگی کوخطرہ لاحق ہوجائے گا۔ایک بہت ہی برا آ دمی تم دونوں کو پکڑ کرلے جانا جابتا ہے۔وہ جانتا ہے کہتم اس ولا میں موجود ہو جھبی میں تر دونول کوایک ایس جگه لے جار ہاہوں جہاں وہ مہیں و هویڈن مكے "اس نے اٹھ كر بيارو كے كند ھے تقبيتيائے \_اور بولا۔ "اب تم الحصے اور مجھدار بیج ہونے کا ثبوت دو اور تم ووثول سب في محمد يرجمور دو-

ہم ولا کے قریب بہنچے ہی تھے کہ مجھ پر گھبراہٹ ادرخوف طارى مونے لگا۔ يس فے كا محى مونى آ واز ميس كہا۔ "كيرى! لېين د ه لوگ اندرموجود نه هول "

ومبين ..... اس نے كبرے اعتاد سے جواب ديا. "دليكن ال كيفي والت تحف كي موجود كي في ايك نئ الجهن کھڑی کردی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم جلد ازجلد وہاں پہنچ جائیں کیکن اب بہتر ہوگا کہ شام کی تاریکی تھلنے سے پہلے بندرگاه کارخ نه کریں۔

₩ ..... ₩

کار میں سامان رکھنے کے دوران وہ ہمیں اس ٹی جگہ کے بارے میں آگاہ کرتے ہوئے بولا۔ ''وہ کا پیج قریب ہی آیک چھوٹے سے دیران جزیرے بروائع ہے۔ میں نے وہ کا بھی كرائے ير حاصل كيا ہے۔ وہ جزيرہ بحى ملكيت ہے اور وہال عام لوگوں كا داخلة منوع ہے۔"

"جم دہال مس طرح چیچیں ہے؟" میں نے یو چھا۔ "بيرسب ميں يہلے ہى طے كر چكا ہوں۔ بيس نے ايك موٹر بوٹ بھی کرائے پر حاصل کرلی ہے لیکن ہمیں تاریکی تھیلنے تک انتظار کرنا پڑے گا۔اس دوران میں ہم صرف ڈرائیو

ہم کارش سوارہو مے اوراس نے اشیر تک ویل سنصال لا معودى در بعد ہم ايك چو فے سے كاؤں مل بانے مح وتمرى نے كار ايك كيفي كے سامنے روك كر كہا۔"اب روگرام تبدیل ہوجانے کی وجہ سے مجھے واپس تربول م رسور ہوے کورات تو بح رواعی کے لیے تیار رکھنار سے گا۔ يهان تم دونوں محفوظ ہو مے مير بے خيال ميں سامنے والے سيع بين جاكر كهانا كهالؤيس تيارى ممل كرك واليس آؤل كا اورتم دونوں کو لے جاؤل گا۔ بہتر ہوگا کہ خوراک کے بند مر بمبرة بي مح يدلو- عمروه بمين اتاركر رخصت بوكيا-ممين منغ من بيضي موعة وه كهند كرراتها كردفعناكس كزرنى مولى كارك نار برى طرح في التفي ميس في جوك كركارى جانب ديكما أيك جهوني سي بي اس كارك في آتے آتے رہ تی می ۔ ورائیور نے بروقت فل بریک لگائے تھے۔اورالاکی کی مال کی چیخ فطلے تکلتے رو کی تھی۔ڈرائیور برنظر یڑتے ہی ہےاختیار میرامنے کھل گیا کیکن جیخ حلق ہی میں

ال کار کاڈرائیور کارلولیلینی کے سواکوئی اور نی تھا۔ لڑکی کی مان اس سے اپنی بیٹی کی علطی کی معافی یا تگ رہی تھی۔ اوراس كے في جانے براس كاشكرىياداكردى تھى۔ بيس ابى جگہ مجمد مجرانی ہونی آ محوں سے لیننی کود مکھر ہی تھی۔ میں نے دیکھا قیدوبند کی زند کی نے اس میں تھوڑی می تبدیلی کردی تھی۔وہ ای تصویرے قدرے مختلف نظر آرہا تھا۔اس کے سیاہ بالوں میں تعوری می سفیدی جھاک رہی تھی۔وہ دبلااور معمر نظر آ رہاتھا' لیکن میں بہلی نگاہ ہی میں اے بیجال کی تھی۔

اس نے دوبارہ کاراٹارٹ کرنے سے سلےمیری جانب ویکھا ..... کم از کم مجھے یہی محسوس ہوا۔ ہماری تظریب ملیس اور ای کھیے میرایقین ایک بار پھر متزلزل ہوگیا کہ پیخف قاتل اوسلما ہے کیلن دوسرے ای کھے میں بیسوچ کردہشت زدہ ہوئی کہ ہیں اس نے بیار وکوتو نہیں و کھ لیا؟ کیکن کا مآ کے بڑھ لی ..... کیلن جب اے معلوم ہوگا کہ ہم فرار ہو گئے ہیں تواس كاردمل كياموكا؟ خوف ايك بار چرميرے دل مي ينج گاڑنے لگا' مجھے یقین تھا کہ ماریا کوئل کرنے سے میلئے اس نے اس سے حقیقت اگلوالی ہوگی۔اس خیال کے آتے ہی مجھے اپنی دھر کنیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں ..... اور حلق میں

خوف ایک کولے کی مانند چیس گیا۔ خدا خدا کر کے کیری والیس آیا میں تیزی ہے اٹھ کراس كة قريب الميني كني اورسر كوشي مين كها-"مين فيليني كوديكها ب وه ادهر سے کارڈرائیوکرتا ہواگزرا ہے۔" "كياس نے پياروكود كھ ليا؟" كيرى نے جلدى سے

وهنبیں کیکن وہ یقینا ولا کی طرف گیا ہے۔۔۔ آ و پیارو اجلدي عاريس بيهم جاؤك

''میں نے ساراسامان اس کا تیج میں پہنچادیا ہے اور اب كونى جميس وكه كرم فكوك تبيس موكا بلكه يمي سوع كاكهوني فیملی جا ندنی رات میں جھیل کی سیر کونگی ہے۔ "اس نے کہا۔ تھوڑی در میں ہم بندرگاہ پہنچ گئے موٹر بوٹ اپنی جگہ موجود تھی۔ برطرف روشنیاں ہی روشنیاں تھیں۔ ہم موٹر بوث میں سوار ہو گئے۔ اس نے انجن اشارث کیا اور موٹر بوث جسل کی رسکون سطح پر تیزی ہے چھلنے لگی۔ تقریباً ہیں منٹ بعد جب بندرگاہ کی روشنیاں نظروں سے او بھل ہو سیں تو اس نے احاتک انجن بند کردیا اور موٹر بوٹ کے ساحل سے لکتے ہی چھلانگ مار کرائر گیا۔ہم دونوں نے اس کی تقلید کی۔

ومال ہرسو مری تاریکی چھیلی ہوئی تھی۔اس نے جیب ے ٹارچ نکالی اور ہم اس کی باریک روشنی میں درختوں کے درمیان سے کزرتے ہوئے ایک محضرے کا پیج تک بھی گئے۔ اس نے دروازہ کھول اور ماچس کی تیلی کی مدد سے ایک لیمی روش کیاجوجیت میں آویزاں تھا۔ میں نے لیم کی روشنی میں کا لیج کاجائزہ لیا۔ یہاں ضرورت کا ہرسامان تو تہیں تھا يكن يفرهمي غنيمت تقار

"اس كے عقب ميں ميٹھے يائى كاايك چشمہ ہے۔" كيرى نے آگاہ کیا۔" منے کا یائی وہاں سے حاصل کیاجا سکتا ہے۔ میں نے گاؤں میں اسے لیے ایک کمرہ کرائے یر حاصل كرليا ي وبين عارضي سكونت اختيار كرول گا-"

"ظاہرے اے اپنے ساتھ لے جاؤں گا اور جب کل آ وَل كَا تُوتِهِ مِهِ مِن مِهِ خُون خَبري سناوَل كَا كَدايك مخصوص آ دمي كو كرفتار كرليا كيا ہے۔اس وقت تك تم دونوں دنيا والوں كى نگاہوں سے نیج کررہو۔اب میں چلا خدا حافظ شب بخیر۔" اس نے کہااور مؤکر کا تیج سے نکل گیا۔

شے افق 🗢 جنوری .....۲۱۰۲ء

نے افق 🗢 جنوری ۱۲۰۱۲ء

PAKSOCIETY 1

مم ..... من معذرت حامق مول من بعد من اس كي

"خاك وضاحت كروگى-"وەتند لېچىيى بولا-" اباتھو

'ہاں .....اورہم یہاں ہے جنتی جلد نکل سلیں بہتر ہے۔''

"ال كيول ....؟" الى في ليث كر مجه برايك الجنتي

و مهيس ....اس كيف واليكو ..... تفور ي دريل ميس ني

" كيول .....؟ جبكه يس نے تمهيں ولائي ميں تقبرنے كى

ياروجھي اس كے غصے كو بھانے كيا البذا جلدي سے بول

'کیا کہا ..... بھاگ گئے تھے؟ شہی سارے فساد کی جڑ

" كيرى خدا كے ليے اس معاملے كويبيں ون كردو مهيس

وہ چند کمحے نیج وتاب کھا تار ہا پھرا پنی کیفیت پرقابو یا کر

محفنوں کے بل بیارو کے سامنے بیٹے گیااور دونوں ہاتھ اس

ك كندهم يرد كادي-" بيارد!"ال كالهجه خلاف توقف ب

حد زم تھا۔"میں تم سے اسے رویے کی معافی حابتا ہوں۔

میرے غصے کا سبب بیتھا کہ میں تم دونوں کو وہاں نہ یا کر بے

READIN

relegion (Plu)

ال يرخفانبين مونا عائي -"مين في التجاآ ميز لهج مين كها-

ہدایت کی تھی۔تم اس کے علاوہ اور کیا کیا حماقتیں کرتی رہی

ہو؟"اس كالهجه يرسكون تفاليكن چرے يرغصے كے تاثرات

يراً المراجي بحص وهوندني مونى يهال آني تعين كيونكه بين جماك

ہوئی نگاہ ڈالی پھر تیز کہے میں بولا۔ اس خر ماجرا کیا ہے تم

مجھی پہلے ہی خاصا وقت ضائع کر چکی ہو۔ ہمیں فورا یہاں ہے

"كياتم نے كوئى جكدة هوندلى؟" ميس نے يو جھا۔

وہ ہمیں اسے چھے آنے کا اشارہ کرتا ہوا آ کے بڑھ گیا۔ہم

"كياجميس براسته تربول وبال پينجنايز ڪا؟"

وضاحت كردول كي-"

روانه وجانا جاہے '

دونوں اس کے پیچھے لیکے

اے بندرگاہ پردیکھاتھا۔"

تربول جاما كيول مبين جامتين ....؟"

میں نے کھدر بل اے دیکھاتھا۔"

وليكن تم ومال تونهيس كئ تيس-"

" کے بھیلینی کو؟"اس نے جرت سے یو جھا۔

كيرى كے رخصت ہونے كے بعديس نے پياروكواس کے بستر پرسلادیا۔اب میرے یاس سوچنے کے سوااورکوئی کام مبين ره كميا تقارا جا مك بجهاس لفافي كاخيال آسكيا جوماريا نے بیارو کے ہاتھ مجھے بھوایا تھااور میں اے اسے بیک میں ڈال کر بھول کئ تھی۔ میں وہ رقم' ماریا کی آید پرایہ والیس کردینا عامی همی کیکن اب ده رقم کے واپس کی جائے؟ کسی خیال کے تحت میں نے بیک میں سے وہ لفافہ تکالا۔ اس پر جلی حروف میں میرانام تحریر تھا۔ میں نے اے جاک کر کے رقم زکال لی۔ بدوس بزار لیراتھ جوایک کاغذیس لیٹے ہوئے تھے میں نے كاغذ كھولاً وہ ایک خطاتھا اس کی بیشانی پرجھی میرانا متح ریتھااور مضمون کے آخر میں ماریا کے دستخط متھے۔ خط اطالوی زبان میں تقاادر مجھے اطالوی زبان کی بہت کم شدید تھی۔ میں نے لیمی کی لوتیز کی اور اینے سامان میں سے یا کث و تشنری تكال لى جويس نے ديس ميں خريدي تھي۔اس كى مدد سے ميس خط کامضمون کسی حد تک مجھ عتی تھی۔ میں نے خط کے اہم اہم اور مشکل الفاظ اس کی پشت پر لکھاور پھرڈ مشنری میں ان کے معنی تلاش کرنے تھی۔ بیکام ہر چند کہ بے حدصبر آ زمانھا 'کیکن میں اینے مقصد میں کا میاب ہوگئی ..... ماریا کا لوراخط کھے یوں

'' میں نے پیار وکو پی خطا اور رقم آ ب کے حوالے کرنے کی ہمایت کی ہے۔ آ ب اسے اپنے وعدے کے مطابق اولیز وولا لے جا کیں اور میری آ مد کا انتظار کریں ۔۔۔۔۔۔ اگر میں تربول نہ پہنچ سکوں ۔۔۔۔۔ تو آ پ بیارو کے باپ کارلو کا انتظار کیجیے گا۔۔۔۔۔ میرے خیال میں وہ جلد ہی وہاں پہنچ جائے گا۔۔۔۔۔اس وقت تک آ پ کو بے حد محاط رہنا پڑے گا۔ بیارو کو دوآ دمیوں کی جانب سے سخت خطرہ ہے۔ آ پ خصوصی طور پر ان دونوں کی جانب سے سخت خطرہ ہے۔ آ پ خصوصی طور پر ان دونوں کی طرف سے ہروفت چوکس اور ہوشیار رہے گا۔ ان میں سے طرف سے ہروفت چوکس اور ہوشیار رہے گا۔ ان میں سے ایک اطالوی اور دومرا انگریز ہے جو کہ انتہائی خطرنا کہ شخص کے دران قامت شخص ہے اور اس کی بیشانی پرزم کا ایک گہرانشان ہے 'بیار وکوان درونوں سے کی بیشانی پرزم کا ایک گہرانشان ہے 'بیار وکوان درونوں سے بحا میں ۔۔۔۔ ا

"فقط ماريا ....!"

میں من ہو کررہ گئی۔الفاظ میری نگاہوں میں دھندلانے گئے۔افاظ میری نگاہوں میں دھندلانے گئے۔ مجھے اوران کی جگہ کیری کی واضح تصویر ابھرتی چلی گئی۔ مجھے یادآ یا کہاس نے اس شام کیفے میں میرے سامنے ایک مرتبہ

READIN

ا بی پیشانی پر بگھرے ہوئے بالوں کو ہاتھ سے پیچھے مثایا قالع میں نے اس کی پیشانی پرزخم کا ایک گہرانشان دیکھا تھا۔ پیش نے اس کی پیشانی پرزخم کا ایک گہرانشان دیکھا تھا۔

بيسب كيهكس قدرنا قابل يقين تفار ايسے بي جيسے دار

کے بارہ بج سورج غروب ہوجائے یا آ دھی رات میں طلور

ہوجائے۔ میں اپنی جگہ بالکل سل ہوکررہ کی کھی۔لگنا تھا ورای

حرکت کی تو ٹوٹ کرریزہ ریزہ ہوجاؤں کی۔اب سب کی

میری مجھ میں آنے لگا تھا۔ ماریانے دوآ دمیوں کی نشاندی کی

تھی۔ دوسرا محص یقینی طور پر وہی پستہ قامت اطالوی تھالیکن

کیری نے تو مجھے اس کے ہاتھوں سے بچایا تھا اور اس وقت وہ

دونوں ایک دوسرے سے واقف بھی جیں تھے۔ تو کیاوہ کوئی

ووسراتحص ہے جس کی پیشانی پرزخم کانشان ہے؟ میں نے سوجا

یکن دوسرے ہی کمتے میرے ذہن میں ایک جھما کا ساہوا۔ دو

ستى جس يركيرى مميں يہاں لايا تھا واي تھى جس ہے ميں نے اس پستہ قامت کو ہندرگاہ پراترتے دیکھا تھا۔اس کارنگ لتحكي تقاادراس برسفيد دهاريان يزي موتي تعين \_ساتهه ي پہلومیں جلی حروف میں "اساءالڈ" لکھاتھا۔اس وقت میں نے اس نام برزیاده توجیبین دی هی کیکن مجھے یوں محسوس ہواتھا کہ میں نے بینام کی موز پوٹ پر لکھادیکھا ہے اب مجھے یا فا یا کہ بدون التقي هي -اس ميس سي شك وشيد كي كوني منوائش جيس هي اوروہ دوخطرناک افرادیمی تضاریانے جن سے بیجنے کی معین كى تھى-اب ميں نے كيفے والے واقعے كا تجزيد كرنا شروع کیا۔ مجھے ماریا کے گھر جاتے ہوئے دیکھ لیا گیا تھااور پھر ہوئل تک تعاقب کرنے کے بعد کیری کواس کی رپورٹ دے دی تی می- چنانچہ کیری کے لیے میرے بارے میں بی حقیق كرناازبس ضروري موكياتها كه ميس كون مون؟ اور مارياك ہاں کیوں تی تھی؟ اگر کیری براہ راست مجھ سے مل کریہ معلوم رنے کی کوشش کرتا تو یقینا میں اے پھے نہ بتالی چنانچہ اس نے ایک نا ٹک رجایا اور نجات وہندہ کے روپ میں سامنے آ كرميرى بمدردي حاصل كى مجھے اپنا زيربار احسان كيااوروه سب کچھ معلوم کرلیا جومعلوم کرنا چاہتا تھا' پھریہ پر کھنے کے بعد کہ میں ایک انتہائی احتی صم کی جذباتی عورت ہوں اور اگر پیارو سے دورر کھی کئی تو اس کی راہ کی رکاوٹ جبیں بنوں کی۔اس نے مجھے اس سے دورر سے کی تلقین کی۔ مجھے اپھی طرح یادقہ كماس في بحص حرح بحث كي هي اوربيقائل كرفي كي

کوش کرتا رہا تھا کہ اگر جی بیارہ سے دوبارہ کی تو ہوسکتا ہے اور چکہ جی تاکام رہا تھا اور چکہ جی اس کے دوسرے دوز بیارہ سے ملئے کا ایرادہ ہیں اس کے دوسرے دوز بیارہ سے ملئے کا ایرادہ ہیں کہ می چنا نچہ اس نے جھے ہیر وتفری کی دووت دی تھی تاکہ اس وقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک، بار پھر جھے بیارہ سے دور ہے ایک، بار پھر جھے بیارہ سے دور ہے ایک، بار پھر جھے بیارہ سے دور ہے کہ میں بھائس کر سے اور اپنی محبت کے جال جس بھائس کر میں اعتادہ اس کے بیارہ وہ بیارہ وہ بیارہ وہ اسے افوانہ بیس کرنا چاہتا تھا تو ماریا جھ سے مدد کی اگر وہ اسے افوانہ بیس کرنا چاہتا تھا تو ماریا جھ سے مدد کی درخواست کرنے کیوں آئی تھی؟ وہ بھینا اس کے پردگرام سے درخواست کرنے کیوں آئی تھی؟ وہ بھینا اس کے پردگرام سے درخواست کرنے کیوں آئی تھی کہ جس بیارہ کو اغوا کیے جانے سے میں بیلے ہی ویش سے نکال کرلے جاد کرائی بیلے ہی ویش سے نکال کرلے جاد کرائی ہی اس وال کا کوئی جواب نہیں بیلے ہی ویش سے نکال کرلے جاد کرائی بیل سوال کا کوئی جواب نہیں بیلے ہی ویش سے نکال کرلے جاد کرائی بیل سوال کا کوئی جواب نہیں بیلے ہی ویش سے نکال کرلے جاد کرائی بیل سوال کا کوئی جواب نہیں بیلے ہی ویش سے نکال کرلے جاد کرائی بیل سوال کا کوئی جواب نہیں بیلے ہی ویش سے نکال کرلے جاد کرائی بیل سوال کا کوئی جواب نہیں بیلے ہی ویش سے نکال کرلے جاد کرائی ہیلے ہی ویش سے نکال کرلے جاد کرائی ہیلے ہی ویش سے نکال کرلے جاد کے ہیل

كيرى كے ولا بہنجنے يريس نے جس والباندا غداز سےاس كااستقبال كياتفااورجش طرح اظهارتشكر كياتفا اس يروه اييخ دل میں مس بری طرح ہنسا ہوگا اور پھراس نے سی خوبصور لی ے مجھے ای بدایات برحمل کرنے پرمجبور کردیا تھا لیکن وہ ایک بات ہر بچھے بجبور ہیں کرسکا تفادہ بچھے پیارو کے باپ سیلینی کو ماریا کا قاتل سلیم کرنے اور پولیس کے باس جاکراس کے خلاف بیان دیے برمجبور کرنے میں ناکام رہاتھا۔اب مجھے احساس مور ہاتھا کہ بیس نے اس کی بات نہ مان کر سنی داش مندی کا شوت ویا تھا۔ ماریا کو یکینی نے مہیں بلکہ خود کیری نے مل کیا تھا اور اس کے یاس بیدیقین کرنے کی تفوس وجھی کہ پولیس میلینی برقل کاشیہ کرے کی اور اس شیمے کی تقیدیت کے لیےاسے صرف میری کوائی کی ضرورت پیش آئے کی جھے سے ہیں معلوم تھا کہ ماریا کے مل ہوئی تھی؟ میرے ویس میں قیام کے دوران ماوہاں سے رخصت ہونے کے بعد؟ میراذالی خیال بیتھا کدمیرے ویس چھوڑنے اور کیری کے دوسرے روز حسب وعدہ میرے ہوئل پہنچنے کے دوران اسے مل کیا گیا تھا۔ وواے مل کرنے کے بعد میرے پاس آ کر بھے بیدہشت ناک خبر سنانا حامتنا تھا کہ ماریامل کردی گئی ہے اور اس کے علم مح مطابق بیار وکواس کا کوئی رشته دار کہیں لے کر چلا گیا ہے۔ جہال وہ سکون اور اطمینان ہے رے گا۔اس کے بعد طاہر ب **مِن اپنی جگه خاموش ہو کر بیٹھ جانی کیکن جب وہ ہوئل آیا تو** 

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

اے بیمعلوم ہوا کہ میں ہوئل چھوڑ کرجا چکی ہوں اور بقول اس ك إس في اندازه لكالياتها كديس بياردكواي بمراه كي في مول کین بیزیادہ قرین قیاس تھا کہوہ سرے سے ہول گیاہی مہیں تھا'اس نے ماریا کوئل کرنے سے پہلے ساری یات انگوالی تھی۔ ہاں بے شک بہی بات درست تھی اس نے استقبالیہ کلرک سے پھھییں یو چھاتھا' اس کی ضرورت ہی نہیں تھی اور جب میں نے اس سے بوچھاتھا کہ کیا گیراج کے مالک نے اس کی رہنمانی کی می ؟ تواس نے جواب دیاتھا کہ اپ جو کہ مفید جھوٹ تھا۔ بیجھوٹ اس کے چیرے پر محریتھا۔ سیکن اس وقت میں چونکہاس سے بے حدمتا اڑتھی چنانچہ وہ تحریر بردھنے سے قاصرر ہی تھی۔وہ ماریا کا قاتل تھیا اور اب مجھے یہ سوچتے ہوئے اپنے آپ سے نفرت ہورہی تھی کہ میں ای سفاک قاتل سے مس طرح بس بس کر باتیں کرتی رہی تھی۔ کس طرح اس کی ہر بات تشکیم کرتی رہی تھی کیکن وہ پیارو ہے کیا عام القا؟ ال سوال كاجواب تلاش كرنا قبل از وقت تقاراس وقت سب سے اہم کام پی تھا کہ سے میں اس کے لوٹے سے میلے یہاں سے بیارو کے ہمراہ فرار ہوجاؤں نہ جانے یہ جزیزہ س كا تقاادراس نے كس طرح اس كا كھوج لگا كريد كا ج کرائے برحاصل کیا تھا کیا جزیرے کے مالک کے کسی وقت يہاں پینچنے کی کوئی توقع کی جاشکتی تھی؟ میں اس تشتی کا تصور كرنے لئى جس كے ذريعے جميں يہاں لايا گيا تھا۔ اس كے ساتھ ہی میری ذہن کی کڑی اس کے مالک سے جامی۔ای

مہیں کہ وہی اس جزیرے کا مالک ہو۔ صبح سویرے اٹھ کر میں نے کافی بنانے کے لیے کیتلی میں پانی رکھ کرچولہا جلایا اور پیار وکو جگا دیا۔''جا کر پہلے چشمے پڑسسل کرلواور پھرجلدی ہے کپڑے پہن لو۔ اس دوران میں ناشتہ تیار کرتی ہوں۔''میں نے کہا۔

يسة قامت اطالوي ع جواس موثر بوث كاما لك تقام كي يجريجب

وہ نکل گیا۔ میں نے ناشتہ تیار کیااور پھر ناشتہ تیار کرنے کے دوران کم سے کم لفظوں میں اسے صورت حال سے آگاہ کرتے ہوئے کہا۔

''ہم بہاں نے نکل کرساطل بر کھڑے ہوجا کیں گے اور چونہی کوئی کشتی نظرآئے گی مدد کے لیے پکاریں سنے۔'' '' لیکن وہ آ دمی بہت ناراض ہوگا۔اس نے کہا تھا کہا گرہم نے اس کے کہنے کے مطابق عمل نہ کیا تو ہم دونوں کی جان

نے افق 😻 جنوری 📖 ۲۰۱۱.

9 63

ئے افق 🗢 جنوری ۔۔ ۱۹-۶۹

كي آوازس لي تقيس بلكه وه سامان بهي ديكي ليا تفاجو قريب بي ما تقا۔" يہال كيا ہورہا ہے؟" اس نے تحال عارفانہ ي ليتے ہوئے متراكر بوچھالكن اس كى آئىس بے مدج " بهم تمهاراا تظار کررے تھے۔" بیس نے خودکوسنیوالے کوشش کرتی ہوئی بول پڑی۔'' کیری ہم مزیدایک منٹ ال بھیا تک جزیرے میں ہیں تفہر سکتے میاں اتنے کی مكورت بين كه مين ساري رات يلك تك بين جهيكا كل ميرے اندازے بو كھلا بث مويداكلى-" خدا كاشكر بك اتے سورے آگئے .... کک .... کیاتم روائل سے پہلے کال "كافى؟ خيال تو برائيس ب-"اس في جواب ديا" أقل مرتبها وُل گاتو كيڑے ماردواليتا آول گا۔"اس كے ساتھ ہي وہ میرے سوٹ کیس اٹھا کر کانج کی طرف بڑھ گیا۔"بقیہ سامان ثم دونوں کیتے آؤ۔" ''جلدی۔'' پیارو نے سرگوثی کی۔''ہم جلدی ہے گشتی پر ''بلدی'' یہاں تہاراا تظار کریں گے۔" ای کھے کیری ہاری جانب برااور رک کر ہارا انظار كرف لكا-"تم دونول حد سے زيادہ نافرمان واقع موے ہو۔"اس نے سرد کہے میں کہا۔" کیامیں نے تم لوگوں کوسب کی نگاہ سے بیجنے کی ہدایت ہیں کی تھی؟ مجھے جرت ہے کہان تك فيليني كو كرفار نبيس كرسكي ب- كياتم كوئي خطره مول ليما احقانة حركول كى وجدكيا بي؟" جا اتى مو؟" كانج بين كريس كافى كالك باسك عد تكال كرميز يرد كارى كال في كداس في الك تند ليج مين يو جها-" إل اب بتاؤمم يهال ے اتن عبلت ميں كيوں جار بي تھيں؟ وہ مجھے محورتے ہوئے معنی خیز انداز میں سربلانے لگا۔"تم میں سے بوکھلائی بوکھلائی سی لگ رہی ہو۔آخراس کی 'میں تمہیں بتا چکی ہوں۔" " كياتم يه جھتى ہوكہ يس تمبارى طوطا ميناكى كبانى يريقين کرلوں کی بچے بتاؤمیرے جانے کے بعد کیا ہوا تھا؟'' مر مجر محمی میں ہواتھا۔ خرم کہنا کیا جاہ دے ہو؟" اده ايدراكاني كايالي-" " يكى كديم بهت بردى جھولى مو-"اس في تيز ليج ميل کہا۔''تم نے جان ہو جھ کروہی کیا جس ہے میں نے منع کیا تھا

چمپاتی ہوئی بول پڑی۔"میج ہے کہ جمیل کے کنارے کھڑا معاصات کی لیکن اس کا ایک فیصر جمی امکان بیس تھا کہ لینی جمیں دیکھ لیتا؟" آرماتھا کہ جو ہے بلی کار کھیل کے تک جاری رے گا۔میری عانب سے مایوں موکروہ بارو سے استفسار کرنے لگا تھا۔ میری پشت ان کی جانب می ۔ پیارونے اس کے سوال کا کوئی جواب میں دیا۔ اس نے دوبارہ حق سے یو جھااور میرے خیال وروس من المركبين بهال كرآيامول-" میں اسے پکڑنے کی کوشش کی۔ بیارواس سے نے کر بھا گا۔راہ "اجمايس كانى بنانى مول - بيارد جشم يالى كي كي میں بڑا ہوا باسکی اس کی مفوکر سے الث میااور اس کی ساری "اسى كوئى جلدى نيس ب-"اس نے كہا-" كافى بينے چزی فرش بر بھر کئیں۔ کیری جھک کرچیزوں کوا تھانے لگااور جبسيدها مواتوال كياته ميل ماريا كاخطاتها کے لیے سارادن پڑا ہے۔ ومرو مجهالك بات يادآنى .... مجهر بول جاكر چند ''یہ .... ہے .... ذاتی خط ہے۔'' میں نے خط کی جانب ہاتھ برصاتے ہوئے متوحش کہتے میں کہا۔" پلیز 'مجھے دے جكيش كرانے بير، خراس كائيج كاكرايكى تواداكرناب اوراس وقت میرے یاس میے بیس میں ۔ میں نے کہااور بچھے لکین اس کی نگامیں خط کی پشت پر لکھے ہوئے اطالوی مديكورجرت بولى كيده رضامند موكيا الفاظ اوراس کے آنگریزی ترجے پر پھسلنے لگی تھیں۔ دوسرے ہی و بہتر ہے لیکن کیا گشتی سنجال لوگی؟ "اس نے پوچھا۔ "ال بال بے شکستجال اول کی۔" میں جلدی سے معال في خط كلول ليا-ئی۔ "پر ٹھیک ہے جہاں جانا جا ہو جا سکتی ہو میں اور پیارہ

" پیارو!" میں بے اختیار چینی اوراے لے کریا ہر کی ست بھا کی لیکن فرار کی میرکشش بے سووٹا بت ہوئی۔ہم نے بمشکل میں گڑ کا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ اس نے ہمیں آ لیااور یارو کا دوسراباز وتقام كرايني جانب تهينجنا شروع كرديا\_اس تهينجا تاني میں وہ کریر ااور تب کیری نے جھے شانوں سے پکر کرایی جانب تھمادیا۔ "اب بتاؤ مجھ سے کیوں بھاگ رہی تھیں؟" ال كالبجد بإحدكات دارتقار

المُمْ وبي محض موجس كى بييثاني پرزخم كانشان ہے۔" ميں

"كياتم ال بكواس يريقين ركفتي مو"

" ال ميل تبهار بارے ميں سب كچھ جان كى ہوں۔ بجزال كرتم باروت كياجات مو؟"

وه محرایالیکناس کی محرابث اس قدرسفاک اورز برآ لود تھی کہ میں ارزائھی۔" تم یہ بھی نہیں جان سکوگی۔ برمبیل تذکرہ كيام يوجه سكتا مول كدية خطكب ع تمبارك ياس تقا؟" اس نے یو چھا۔

جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ ہیں تھا۔ میری حالت اس پندے کی کی جس کے پر کتر دیے گئے ہوں۔

"احصاتوب بات ہے۔" وہ میری بات س کربولا۔"اس عورت نے سارا کھیل بگاڑ دیا۔وہ واقعی ایک انتہائی احتی عورت

المچل کر مارے قریب آگیا۔اس نے نه صرف مارے چیخ ورجمہیں سے مج وہم ہونے لگا ہے۔" میں اپن کیفیت نظ افق 🗢 جنوري....۲۰۱۲ ،

سوار ہوجائیں"

نخانق 🗢 جنوري....۲۰۱۲ء

اورب بالكل واسح طور يرتظرآ رباب كدتم لسي شے سے خوفز دہ ہوا

جب سے میں یہال پہنچا ہوں تمہاری اس کیفیت کونوٹ

خطرے میں پڑجائے گا۔"

جاو آب بھی کہدو یجے گا۔"

وماغ ميس بلجل يي موني مي

بم دونول في في كرياته الرائے لگے۔

وخروش ہے چینا۔''آپ بھی پکاریں۔''

اسين دل كى دهر كن ركتى بموئى محسوس بونے لكى\_

سر کوشی کا۔"بیتودہی ہے۔"

READING

"بال .... ليكن اس كاكبنا غلط تفاء" ميس في جواب

'پیتو بردی انچھی بات ہے۔'' وہ بے حد پر جوٹل کہتے میں

بولا- "اب اگردہ يہال آيا تو ميں كهددوں كا كه يہاں سے يلے

"جنیں اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے ہی نکل جاتا ہے۔"

"تب چرممیں جلدی کرتی جاہے۔" وہ اٹھل کر کھڑا

ہوگیا اور میراایک سوٹ کیس اٹھا کر دروازے کی جانب بڑھ

گیا۔ میں نے بقیہ سامان اٹھایااور اس کے پیچھے کانج سے نکل

كى - ہم اى جگہ الله كر كورے موكئے جہال چھلى رات

اترے تھے میری نگاہیں جھیل کی پرسکون سطح برمرکوز تھیں اور

ووسيتحقي مسئي يارويكا يك أنكى ساشاره كرت

ہوئے چیخالیکن وہ اتنی دور کھی کہاس کا ہوتا نہ ہوتا برابر تھا تا ہم ا

پیارواس کے انجن کی آواز سننے کی کوشش میں یانی کے

كنارے بھا محنے لگا۔وہ ساتھ بى چيختا بھى جار ہاتھا۔ ميں بھى

دوباره اس كي آ اوز سي واز ملاكر چيخ كلى موز بوث يكهدريم

ہے لا تعلیق رہی پھراس کے انجن کی آ راز ہماری ساعت ہے

"وہ آربی ہے ۔۔۔ آربی ہے ۔۔۔۔ " پیارو بے حد جوش

وه واقعی آر بی تھی اور جب آ کئی تو میں نے سوچا اے کاش

"پیارو!" میں دہشت زوہ ہو کر تقریباً چیخ پڑی اور مجھے

پیارو بھی اے بیجان گیاتھا' اس نے میرا بازو هیچ کر

عاں۔ بیدوہ ہی ہے۔ لیکن میں اپنی جگہ بالکل بے بس تھی' کیری کشتی ہے

سَا لَى موتى \_ بيدوى "اساء الد" موثر بوث محى اوراس ميس كيرى

ديا\_" مين اب اس كي شكل جمي دي كهنائيس جا متى ""

"اب وه آب كواجها تبين لكتا؟"

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

"من اے اپ ہمراہ لے جاتا چاہتی ہوں۔"بداطف

"عزيز خاتون كياتمهارا دماغ چل كيا ہے۔ يوليس اب

ں ہو! "کیوں نہ ہم سب ال کرچلیں؟" میں نے بوکھلا کرتجویز

"رات بحرنيندينه موتوضح ميري كيفيت اليي عي موتي ہے

میں نے لیتلی میں یائی ڈال کرچو کیے پرچڑ ھادیا۔ میں

مجمی لئنی احمق تھی سمجھ رہی تھی کہ وہ مجھے پیارد کے ساتھ اس

جزیرے سے نکلنے کی اجازت دے دے گا۔ اب وہ میری

جانب سے پہلے سے زیادہ مشکوک ہوگیا تھااوراس کے شک

کی تقید لق یوں ہوئی تھی کہ میں بیار دکواس کے پاس چھوڑ کر

جانے پر رضامند ہیں تھی۔میراد ماغ چکرار ہاتھاادر تجھ میں تہیں

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

''تت ....تم .... نے اے مل کیا تھا؟'' میں

میں تم سے کہدر ہاہویں کہ وہ ایک احمق اور نافر مان عورت تفي اور ميں ايسي عورتوں كوقطعي پيند تہيں كرتاتم بھي حيافتيں كرتى آنى ہوا حتی اور نا فرمان عورت.....''

میرادل سو کھے ہے کی مانند کا نینے لگا۔ میں اے دہشت آمیز تظرول سے مھورتی چلی گئی۔ یوں محسوس ہوا کویا میں سزائے موت سن رہی ہوں۔

وہ اس مرداورسفاک مسکراہٹ کے ساتھدوبارہ کو یا ہوا۔ "خوفزده ہونے کی ضرورت مہیں۔ ابھی میں نے تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ ہیں کیا ہے لیکن میں تمہیں اس قابل مہیں چھوڑوں گا کہ تم میری راہ میں حائل ہو سکو۔ کیا تم این ننه كوخدا حافظ يس كهوكى؟"

اجا تك يه بهيا تك حقيقت آشكار مونى كده مجهزيس بلكه بیارو کوٹھکانے لگانا جاہتا ہے اور میرے رک ویے میں زبردست مسنى مچيل كئي\_ "مبين مبين تم ايهامبين كر محتة\_" یں دہشت آمیز کچین گڑی کے "برکزمین .....پلیزاے نقصان مت پہنچاؤ پلیز ..... میں تبہاری ہریات برعمل کروں ک- سی سے بھی می کھیٹیں کہوں گی۔ بیارو بھی اپنی زبان بند رکھے گا۔ ہم تہاری ہدایت بربے چوں وچراعل کریں گے۔ خداکے کیےاسے جھے سے دورمت کرو۔خداکے لیےابیامت كرو-" من برى طرح كهرائي اوراس كى كرفت سے آزاد ہونے کے لیے محلی۔

"تم ایک بار پر حافت کا جوت وے رہی ہو۔" وہ سرد لیج میں بولا۔" اور مجھے مستعل کردہی ہو۔ تم سے ساس نے کہا ہے کہ میں پیارو کو نقصال پہنچاؤں گا' ہم دونوں تھن ایک نے سفر پرروانہ ہوں کے اور بس .....

"نو چر مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو پلیز ..... میں مم کھائی ہول کہ .....!"

"میں تیہاری سم پراعتبار نہیں کرسکتا۔ بہتر یہی ہے کہتم آ ئنده بياروكو بھي شد مکھ سکو۔"وه بولا۔

میں ایک موہوم ی امید کے تحت جھیل کی جانب منہ كرك مدد كے ليے چينى اور ساتھ بى اپنا بازواس كى كرونت سے آزاد کرانے کی جدوجہد کرنے لی۔ دوسرے ہی کمے اس نے میرے رخسار برایک بھر پورطمانچہ جرد میااور پیارومیرے

READING

elatina)

پیروں سے چمد کرسٹر یائی انداز میں رونے لگا۔ 'خاموش!''وه د ہاڑا۔'' کھڑے ہوجاؤ۔'' كيكن جب پياروخاموش مبين ہوا تووہ چيخا۔"پياروا کا نے میری بات نہ مائی تو میں جیتی کو ایڈ ایہ بچاؤں گا۔ کیاتم پند کرو گے؟ اب خاموتی سے اٹھ کراس درخت کے بام كھڑے ہوجاؤ۔'اس نے ایک درخت کی جانب اشارہ كیا۔ وه معصوم خوفز ده ہو گیا اور قبراً و جبراً پیروں پر کھڑا ہو کرام ورخت کے یاس جا کھڑ اہوا۔

" تھیک ہے۔"اس درندے نے گہری طمانیت سے کہا اب آگرتم نے شور مجایا 'یاا پی جگہ سے سبش کی تو جینی کا بہر براحشر ہوگا مجھ کئے؟ میری واپسی تک ای طرح کھڑے

''حانڈ پیجیسا کہتاہے وہیا ہی کردی'' میں نے گلو کیر لیج میں پیاروکونخاطب کیا۔"میں..... میں مہیں دوبارہ کسی نہ کی طرح ڈھونڈ نکالوں گی۔''

كيرى مجھے بازوے بكر كر كھينيتا ہوا كائج ميں لے گيااور میرے ہاتھ پیریاندہ کر مجھے کاؤچ پر دھلیل دیا پھرمیرے مز يررومال بانده كرغرايا-"اب خاموتى سے اپني موت كاانظار كرو- يهال كى كآف اورمهين آزادكران كادوردورتك کونی امکان ہیں ہے۔''

اس كوفراً بعديس في كافيح كادروازه بندبون كي واز تی چراس کے قدمول کی آ ہے لیحہ بالحدددر ہوتی ہوئی خاموثی ك قبريس ون موكل ميس في اين ماتھوں كو زاد كرنے ك بعر بوركوشش كى ليكن بندشين سخت تغيين - مجھے نا كا ي موني. میراسر بری طرح چکرار ہاتھااور استھوں کے سامنے دھند ک جهارای محی جو که ..... کظه به لحظه کمری مولی جارای محی محرن جائے كب اوركيے مل موثى سے بريان موكى۔

ہوش میں آئی تو خود کوای طرح بندھایایا۔ نہ جانے بیں لتى دىر بے ہوش رى تھى \_ سراب بھى چكرار ماتھا اور كائح ك د بواری جھو لے جھولتی ہوئی محسوس ہور ہی تھیں۔ میں نے ہم کورو تین بار زور زور سے جھٹکااور متلاشی نگاہوں سے کانگ کاجائزہ لینے تلی۔اجا تک میری نگاہ ایک طرف رکھے ہوئے کوکر پریزی جس کا ایک کوندنسی حیاقو کی مانند تیز تھا میں بدقت تمام اٹھ بیٹھی اور پھر کسی جڑیا کی مانند بھدک بھدک کر بردی مشکلوں سے کوکر تک چیجی اور اپنی پشت اس کی جانب کرے

آ تکھ تھلی تو میں کائج کے ای کاؤج پردراز تھی ادر کارلو محنوں سے بل بیٹھ کر ہاتھ کی بند شوکواس کے تیز دھار کونے ے رکڑنے کی۔ یہ بے حدمبرآ زمااور محنیت طلب کام تھالیکن مير برير كراتفا "میرابیٹا کہاں ہے؟" اس نے ایک بار پھر اپنا سوال میری کوشش بارآ ور ہوئی۔ بندھیں کٹ لیس اور میرے ہاتھ آزاد ہو گئے۔ میں نے تیزی سے منہ پر بندھا ہوارومال وهرايا اس كالهجه بحد مردها میں تھوڑی تی جدوجہد کے بعد اٹھ بیٹھی۔ مجھے نقابت کولااور پھر پیروں کو بندش ے آ زاد کردیا۔ بیاس کی شدت ے طلق میں کانے بڑھے اور ہونٹوں بر پیرا یاں جم کی تھیں۔ محسوں ہورہی تھی۔ میں نے اپنا سر کھٹنوں میں چھیالیا۔اس سامنے ہی یانی کی بالٹی دھری تھی۔ میں بے تالی سے بالنی نے مگ میں یانی بھر کرمیری جانب بردھایا۔"پو اس کالہد بر جیک کئی اور کسی جانور کی ماننداین بیاس بجھانے لگی۔ پانی بی تحکمانہ تھا۔اس نے اپناوہی سوال ایک پار پھرد ہرایا۔''میرابیثا عر جان میں جان آئی میں نے کھری میں دفت دیکھا۔ کیری "ووغلى الصباح والس آكرات لے حمياً" ميں نے اور ساروکووہاں سے رخصت ہوئے کھنٹوں ہو گئے تھے۔لیکن ابھی سوریا تھااور جیل پر کشتیوں کی موجودگ کاامکان تھا۔ میں تحیف کہے میں آگاہ کیا۔"اس نے مجھے یہاں باندھ دیااور انہیں مدد کے لیے بکار ملتی ھی۔ میں نے سرعت سے اپنا بیک افعایااورای کمح میری ساعت سے تسی موٹر بوٹ کے ایجن کی آواز هرانی جوتیزی سے قریب آئی جارہی تھی۔ مجھے یفین تھا

"كهال كبال كريا؟" "میں میں جانتی؟"

"جھے ہے جھوٹ مت بولو۔" دہ غرایا۔

میں سہم کراس سے دور بث کی۔ ''میں جھوٹ مبیں بول رہی ہوں۔ میں واقعی مبیں جانتی کہوہ بمارو کو کہاں لے گیا ہے۔کاش میں جان سکتی۔اس مقس کانام کیری ہے۔"

" كيرى ..... بال مين اسے جا تتا ہوں اور تمہارے بارے میں بھی جانتاہوں کہتم کون ہواور کیا ہو۔ لبذا مجھے ہے جھوٹ بولنے کی کوشش مت کرو۔"

«لیکن میں قتم کھا کر کہتی ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں۔ کیری مجھے اور پیارو کو چھکی رات یہاں لے کرآ یاتھا اوراً ج صبح والبس آ كر مجھ باندھ كر بياروكواين ساتھ كہيں

"كياتم مجھتى ہوكہ ميں تمبارے اس بيان پريفين كريوں گا۔جب کہ میں نے مہیں اپنی ستی برفرار ہوتے ہوئے بکڑا

ہے۔''وہ زہر خندسے بولا۔ ''میں نے کسی شرح خود کو آزاد کرلیاتھا۔یہ و عصو .... "ميس في اين كلائيال اس كى تكامول كے سامنے کردی جس پرری کے نشانات بڑے ہوئے تھے۔

ال نے میری کلائیول برایک اچتنی موئی نگاہ ڈالی اور معنی خیزانداز میں سر ہلا کر بولا ۔''اس نے مہیں کیوں یا ندھاتھا؟'' " كيونكه وه اس بات سے واقف مو چكاتھا كه ميں اس کے بارے میں سب کھھ جان چکی ہوں۔"

جارہے تھے اور پھر تاریکیوں نے ہرطرف سے بلغار کردی۔

آ تکھیں ڈال کرغرایا۔

نځانن 🗢 جنوري....۲۱۰۲ء

یخافق 👽 جنوری.....۱۲۰۱۶ء

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

كاس كارخ اس جزيرے كى جانب تھا اور وہ اساء الذك

سواادر کون ہوعتی تھی۔ میں تیزی سے نکل کر کانج کے عقب

ين بين كل مور بوث كي آواز دم تور چي هي - جس كاواضح

مطلب بيقا كركيرى ساحل بريتي چكاتها-اس كورابعديس

نے کانے کی جانب بھا کتے ہوئے قدموں کی آ وازی۔اس

كے ساتھ بى ميں نے بے حدسرعت اور خاموتى سے اپنى جگه

ے حرکت کی اور ساحل کی جانب لیکی۔ساحل اور کانج کے

ورميان التن ورخت تنفي كه فورأ موثر بوث تك پهنجنا وشوار تفايه

تاجم میں کرنی برانی ارزئی کا نیتی اور بائیتی ہوئی موٹر بوٹ

تک پہنچ کی اور ابھی اس براینا بہلا ہی قدم رکھاتھا کہ کسی نے

عِقب سے میراباز و پکزلیا۔ میں تیزی سے مڑی اورانی جگہ شل

. میرا بیٹا کہاں ہے؟" کارافیلینی میری آ تکھوں میں

میں نے چھے کہنے کی کوشش کی لیکن میرے منہ ہے آ واز نہ

عل على الى في الإناسوال و برايا \_ مجھے اس كى آ واز بھيل كے

ال پارے آلی ہوئی محسوس ہوئی اور نگاہوں میں اس کا چہرہ

دھندلانے لگا۔ میں نے دوبارہ کچھ کہنے کی سعی کی کیلن اس بار

جمى مندے كوئى آوازند كلى ميرے كھنے بے حد تحيف ہوتے

PAKSOCIETY1 | PAKSOCIETY

باتوں پریفین کیوں میں کرتے؟" تم ایسا کیوں مجھد ہور "ہم کزشتہ پات اس کے ساتھا ئے تھے لیکن اس وقت میں بیاروکی بھلائی کے سوای کھے اور سوچ سکتی ہوں؟" تك من تجهراي كلى كدوه جارا بمدرد ي ميس في جواب ديا-'' كيائم مجھے اتنا احمق جھتی ہو كہ بیں ایك الي*ي كور*ت "او کیا چھلی رات کسی نے آ کر مہیں اس کے بارے پریفین کرلول گا جومیرے بیٹے کوصرف کیری کے حوالے كرفي يبال لائي هي-" منہیں۔"میں نے جواب دیااوراے ماریا کے خط کے ''آخروہ بیاروہے کیا جا ہتاہے؟''میں نے پوچھا۔ "يم جھے يو چھراى ہو؟"اس نے سلھے لہے مى الا "ميں .... ميں ميں جانتي جب ميں پياروكو لے كر بھاكى "بال مين تم سے يو چھراى مول " ال نے محضرساز ہرآ لود قبقہدلگایا۔" تم اس سے بیمعلوم کیے بغیراس کی ہر بات ماننے کو تیار ہوگئی تھیں۔معلوم ہوتا ہے ووجمهیں میری باتوں پر یفتین کیوں مہیں آرہا ہے؟ آخر تہاری حرص اور اس کی جانب سے رقم کی اوا لیکی کے وعدے کون؟"بيري بے كيمي نے كيرى يراعتادكر كے عطى كى تھى نے مہیں اس سے کھ یو چھنے سے بازر کھا۔ وہ ایک بھیا تک علظی تھی لیکن میں نے پیارد کا ہرطرت سے "نيتم كيا كهيدب مؤمل مطلق ليس جي - مير باس جو تھوڑی بہت رقم تھی وہ ماریانے پیارد کے ہاتھ بھیجی تھی " تم نے ماریا ہے ہیں پوچھا کہ بیاروکوس نے دھملی دی 'میں مہیں بتا چکی ہوں کہ کیاداقعہ پیش آیاتھا؟''

"میں نے بے شک پوچھا تھا لیکن وہ آنگریزی بہت کم جانتي تفى ادر پھر بے حد خوفز دہ بھی تھی۔اس دنت میں ہیں جانتی تھی کہوہ کس ہےخوف زدہ تھی لیکن چھلی رات اس راز ہے یردہ اٹھ گیا۔میراخیال تھا کہ وہتم سےخوف زدہ تھی اور میں ایسا سوچنے میں حق بجانب تھی کیونکہ تم جیل میں تھے۔" " منہیں یہ بات س نے بتائی تھی؟ کیری نے؟"

منہیں ماریانے بتائی تھی۔ کیری کو میں نے ہی بتائی تھی ورندوه تمهاري باري ميل بجه بحي تهين جانتا تقاميرا مطلب ب میں مہی جھتی آئی تھی کہ وہ تہارے وجود یا عدم وجود سے معی لاعلم ہے لیکن اب میں جان کئی کہ وہ مہیں اچھی طرح حانتا تھا میراد ماغ ان معاملات میں بری طرح الجھ گیا ہے۔ '' ہاں واقعی سے ہے حد البھن میں ڈالنے والی بات ہے' غاص کراس وقت جب مهمیں بیمعلوم ہوا کہ کیری اینا کام نکال

کرچلیا بنائے اورائم اس کے کسی کام کی ہیں رہ کئیں۔

وليكن مين بيه بر كرمبين جانق تفي كه ده مجھے استعال كررماب-"ميس في احتجاج كيا-"ميس في جو يجه بهي كيا انے کیے ہیں پیارو کی بھلائی کے لیے کیا۔اے تحفظ عطا كرنے كے خيال سے كيا اگر ميں كيرى كى شريك كار ہوتى تو

كالماليات عطين ال وحمن كي نشاعري كرتي ؟" والم الله وه خط .... ایک ایسا خط جوتم نے چھیلی رات ير حاادر يرجوعات بوكيا- كياتم جهتى موكه يس مارياريقين مراوں میجس نے کیری کے علم پر بیاردکواہے پاس رکھنے کی

" مراس نے جھے بارو کوونس سے باہر لے جانے ك درخواست كيول كي هي؟ اور پهروه ص كيول كردى تى؟ "توتم يكى جاتى مو؟"

''ماں۔ ووجہوں سے بتایا؟ کیری نے؟'' ومنيس "مين في جواب ديا اور بتايا كداخيار مين خر رجی تھی اور جب کیری کے والا پہنچنے پر پی خبر سنائی تھی تو وہ بھی

جوعك الفاتقاء "اورم دونوں کے خیال میں اس جرم کاارتکاب س نے

> "م نے "میں نے جواب دیا۔ "او چرم پولیس کے پاس کیوں میں گئیں۔"

"ميري مجھ ميں ميں رہاتھا كہ بچھے كيا كرنا جاہے \_"ميں فے کہا۔" کیری بعند تھا کہ میں ہولیس کے پاس جا کرتمہارے خلاف بیکوابی دوں کول تم نے کیا ہے۔ "اس کے ساتھ ہی میں نے وہ ساری بات اس کے گوش گزار کردی اورآ خریس بولی۔"میں مس طرح کسی کے خلاف کوائی دے عتی تھی جب كه مجھے حقیقت كاعلم بى نہيں تھا۔" "يُعركيا بوا؟"

" كيرى نے جھے ہے كہا كہ بہتر ہے يس بوليس كے ياس ندجاؤل ورندوه مجھے حراست میں لے کر بیارو کو جھ سے جدا "LUS

"لبندائم دوباره اس کی فرمانبر داری کرنے لکیس؟" وجہ بیھی کہ مجھے اس پراعتاد تھا۔" میں نے اکتائے اوت کھی میں کہا۔" بچھ سے ایک بہت ہی بھیا تک ملطی سرزد ہوتی تھی اور اب میں اس کے ازالے کے لیے مجھے بھی كرسلتي بول \_ مجھے پياروے بے انتها محبت ہے حالانکہ مجھے ال سے ملے ہوئے تھوڑا ہی عرصہ ہور ما ہے کیکن بول محسول ہوتا ہے جیسے وہ میرے جسم کا ایک حصہ ہے۔ وہ بھی مجھے بے حدجا بتا ہے۔ تم یقین کرویانہ کرو مجھے اس کی کوئی پروائیس کیکن

يحقيقت ب اس کاچرہ تاثرات سے بلسرعاری تھا۔" بیارول جائے اس کے بعد ہی ہے مطے گا کہ تمہاری باتوں میں لتنی سےائی

"اوروه ضرور ملے گا۔" میں نے اپنے الفاظ پرزوروے کر كہا۔ پھراے اينے اور بياروكي ملاقات كي تفصيل سي آگاه کرنے لگی۔ وہ خاموشی ہے موٹر بوٹ جلا تار ہاتھوڑی دہر بعد ہم بندرگاہ پر بھیج کئے کھی ہی فاصلے براس کی کارکھڑی تھی۔اس فے کارمیں سامان رکھااور اسٹیئرنگ وہیل سنچال لیا۔ میں اس کی بھلی نشست پر بیٹھ کئی اور کار ولا کی جانب گامزن ہوگئی۔ میری چھٹی حس مجھے خطرے کا احساس دلا رہی تھی اور جول جول ولاقريب تاجار باتفا تول تول مير حفوف ميس اضافه موتا جلا جار ہاتھا۔ ایکا یک میں نے دروازے کا بینڈل تھام لیااور چھلا تک لگانے کے لیے خود کوؤہنی طور پر تیار کرنے لکی سکن وہ میراارادہ بھانپ گیاادر قبل اس کے کہ میں درواز ہ کھول كر چلا تك لگانى اس في ماتھ بردها كرميرى كلانى تھام لى۔ "وروسيس!"وه بولا- اس كالبجه خلاف توقع بے حد مرم اور

میں نے کرون موڑ کر اے جیرت سے دیکھا۔ جاری نگامیں ملیں اب ان نگامول میں نفرت کی جنگاریاں میں تھیں بلکہ خلوص اور اینائیت کی ٹھنڈک تھی۔''اب مہیں مجھ سے ورنے کی ضرورت بیں۔ "اس نے ای ملائمت ہے کہا۔ "تہارامطلب بسس"میں نے کھے کہنا عام الیکن کیا؟ يه ميري مجه من مبيل آيا۔ اے بالاخر ميري باتوں يريقين آ گيا تھاليكن مجھے يقين نہيں آ رہاتھا۔

"ميرامطلب بتهارك ليح كى سيائى في مجمع قائل لردیا ہے۔ میں تم سے اسنے رویے کی معالی جا ہتا ہوں۔ ہم ولا بھی گئے تھے۔اس نے کار بھا تک ے گزاری اور کھڑی کردی۔"ابتم کیا کرو تھے؟"میں نے یو چھا۔ جواب میں اس نے اپن جیب سے ایک کاغذ نکالااور

میں نے کاغذی تہ کھولی۔ بیایک خطاتھا میں نے پڑھتا جیتی جائی قبرے زندہ سلامت نکل آئے ہوا کرتم نیاتے تو

RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1

نے افق 🗢 جنوری....۱۲۰۱۶ء

"اس كے باد جودتم اس كے ساتھ چلى آسي \_"

مين سب بچھ بتاديا تھا؟" ده مسخرآ ميز کيچ ميں بولا۔

"وه خط كهال ب؟ "ال في استفهام كيا-

محی توخط کیری کے ہاتھ میں تھا۔"میں نے کہا۔

"كيادانعي؟"الكالبجياستهزائية للا\_

"اور پھرتم نے کیری کواسے لےجانے دیا۔"

'ہاں تم بتا چکی ہو۔" اس نے اتفاق کیا۔" تمہاری کہانی

كاليك حصة حقيقت يرجني بيلن بيجان كاليك حصة حقيقت يرجني كون

ہو؟ اور تم نے کیا کیا ہے میرے ول میں تمہارے لیے نفرت

اورانقام كيسوا وليحيس بأب الفؤجب تك ميرابيا مجهل

مہیں جاتاتم میرے یاس رہو کی اور اس کے بعد ..... "اس نے

جمله قصدأادهورا حجوز دياادر كجرايك أيك لفظ يرز ورديتا بهوابولا

"اگرمیرے بینے کو کسی سم کا بھی نقصان پہنچا ہوگا تو میں مہیں

میں اپنی بنیادوں ہے لرز گئی۔ پھرخود کو پرسکون رکھنے کی

کوشش کرتی ہوئی بول پڑی۔"میں تمہارے ساتھ چلنے کو تیار

مول-جبتمهارابيال جائے گاتو مهيں ميرى باتوں يريقين

ال کے ساتھ ہی ہم دونوں اٹھ کھڑے ہوئے اس نے

سامان اٹھایااور ہم کستی میں سوار ہو گئے ۔ اس نے موثر بوٹ

اسنارث كردى اور ستى تربول كى جانب روانه جوكى \_ وه بالكل

خاموش تقااوراس کی مے خاموشی مجھے کسی بہت بڑے خطرے

كااحساس ولا ربي معى - آخر كاريس بيت يدى "تم ميرى

بارعض سب پھیتادیا۔

خيال ركها تفاييس في أهي

كسى قيمت يرمعاف مبيل كرون كار"

READING

Carrier -

میں کماری چخ آتی۔

مجھے یقین آ گیا ہے کہ تم پیاروے واقعی محبت کرتی ہو۔

مير عوال كرككها."ات يرهو"

شروع كيا لكھاتھا۔" كاراؤيد كتنے افسوس كى بات بكتم اس

نځافق 👽 جنوري....۲۰۱۲ء

WWW.PAKSOCIETY.COM

مرحص کے حق میں بہتر ہوتا۔ پیارو مہیں بھول چکا ہے وہ تمہارے بغیر بھی آ رام اور سکون سے رہتا ہے۔اب میں اسے تم سے سودے بازی کے لیے استعال کردہا ہوں ہم جانتے ہیں کہ جمیں ایک دوسرے سے کیا جا ہے لہذا براہ راست مبادلہ اس امر كوا سان بنادے گا۔ تم ان اہم كاغذات يروستخط كردو 'جب تم الهين ميرے حوالے كرو مح تو تمہارا بينا تمهين ال جائے گا۔ میں جانتا ہوں کہتم ولا چینجنے والے ہولاپڈا میں بیہ پیغام چھوڑ کرجار ہاہوں اگر مہیں اپنا بیٹا عزیز ہےتو میری اکلی مدایات کا تظار کرو۔ کاغذات تارر کھواور پولیس سے دور رہو۔ مہیں پریشان ہونے کی ضرورت ہیں ہا گرتم نے داشمندی كاجوت ديانو بدائهي بات موكى ادرا كرميس تو ..... پهريد كله نه كرنا كيهيس فيحبهي خردارتيس كياتها يتمهاري حماقت كيسزا پیارد کو جھلتنی پڑے گی۔"

لوستی بڑے لی۔" "ابتم کیا کردھے؟" میں نے گھراہث آمیز لہے میں

"أنظار! اس كے سواكرى كيا سكتا ہوں\_" اس نے

وہ غیر معمولی سنجیدہ نظر آرہا تھا۔اے اسے منے کی فکر کھائے جارہی تھی۔''شایدوہ جلدہی تم ہے رابطہ قائم کرے اگر تم كاغذات تيار.....! "ميں نے كہنا جاہاليكن وہ كارہے اتر كر جلدی سے مکان کے اندر چلا گیا۔ میں اس کے پیچیے کہا۔وہ متلاشی نگاہوں سے کمرے کا جائز ہ لے رہاتھا۔

''میں سمجھتا تھا کیمکن ہے وہ دوسراپیغام یہاں چھوڑ گیا ہو کیکن بہال تو کچھ بھی ہیں ہے۔''وہ بولا۔

"انتظار كرنے كے سواكونى جارہ جيس ب-" ميں نے كہا "تم بے صد تھے ہوئے ہوتھوڑی در کے لیے سوجاؤ میں کھانا

تياركرني موں \_" وہ کئے ہوئے درخت کی مائند کری برگر برار میں نے باسکٹ سےخوردونوش کی چیزیں تکالیں اور پکن کی جائب بروج منی تھوڑی در بعد کھانا طشت میں سجا کر دوبارہ کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ ایک جھلے سے اٹھ بیٹھااور خفیف ی مسكرابث كماته طشت ميرے باتھ سے ليا۔ وه كانى بھوکا تھا۔ کھانا کھا کراس نے میراشکر بیادا کیا میں اس کے کیے کافی بنالائی اور یو چھا۔"تم پیاروکی تلاش میں اس جزیرے تك يَحْ كَمْ يَحْ ؟

READING

Common

"میں کیری کے حوالے سے اس تحص کو جانیا ہوں جوار جزيرے كاما لك باور تمبارے بارے ين مجے مرف ا ى معلوم ہے كہم بيارو سے كيے كى تيس كيكن ميں ينہيں جان كركيري كے چكر ميں كيے پرولئيں۔ جھے شروع سے مارى

میں نے شروع سے آخرتک سارا واقعداس کے کوئی کون كرديا \_ وه يكهدريرخاموش بيضار بالجرد هيم ليج ميس كويا بول "اب میں مہیں اپنی واستان سنا تاہوں۔"اس کے ساتھ ہی ال نے تھبرے ہوئے کہے میں کہنا شروع کیا۔

"میں ایک صحافی ہوں۔ آج سے یا یج سال بل میرے اخبار نے مجھے جنگی اطلاعات کے حصول کے لیے ویتام بھیجاتھا۔ کھوزیادہ مدت ہیں کزری تھی کہ مجھے ویتامیوں نے گرفتار کرلیا۔ مجھ سے پیھافت ہوئی کہ میں نے ان کی قیدے فرار ہونے کی کوشش کی اور دوبارہ گرفتار ہوگیا۔اس مرتبہ انہوں نے غیرمعینہ مدت کے لیے قید تنہائی میں ڈال دیا۔ مجھے ا بنی بیوی اور بیٹے کی فکر کھائے جارہی تھی کیکن میں یالکل نے بس تقا۔ مجھے امید تہیں تھی کہ میں دویارہ ان کی شکل دیکھ سکوں گا۔اس کے باوجودان سے ملنے کی آس مجھے زندہ رکھے ہوئے تھی۔اس تمام عرصے میں مجھے کھرسے ایک بھی خط موصول نہیں ہوا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری بیوی اور بچے کس حال میں ہے۔ آج سے چند ہفتے جل مجھے رہا کرکے دیکرزخی قیدیوں کے ساتھ ایک ویران وبیابان علاقے میں پہنیادیا گیا تا کہ امریکی ہمیں دیکھیں تو دہاں سے لے جاتیں مجھے امریکیوں کو ائی شاخت کرانے میں کئی دن لگ مجے۔ اس وقت تک ہماری حالت انتہائی تا گفتہ ہہوچکی تھی۔ہمیں چند دنوں کے لے ایک اسپتال میں رکھا گیا۔ وہاں سے میں نے وینس میں تقیم اپنی بیوی کو ..... اپنی خیریت کا ٹیلی کرام ارسال کیا۔ میری بیوی ایسے نے کہا تھا کہوہ میری واپسی تک وہاں تیا م رے کی اس کے فوراً بعد میں ویٹس پہنچا کیکن ہے جان كرميري حيرت كى انتهاندرى كدميري بيوى مرجلي بهاب اس فلیث میں جہال وہ مقیم تھی ..... دوسرے کرائے دار قیام پذر سے۔ میں نے ان سے اسے کیلی کرام کے بارے میں دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ وہاں کوئی ٹیلی کرام پہنیا ہی نہ تھا۔ أنبين صرف اتناعلم تفاكه يهلي جو خاتون كرائ وارتفي اس كانتقال موكيا بي الليكن بجدكهان باس كالبيس كوئي علم

"اب میں مجھی۔" میں نے تقہی انداز میں سر ہلا کر کہا۔ وجھی تم یہ یقین کرنے برمجبور ہو گئے تھے کہ میں کیری کی شریک کار ہوں۔ کیاتم جانتے تھے کہ بیارو کی کمشد کی میں كيرى كالاتهاب

"ال سوال کے جواب کے لیے تہیں میرے ماضی کی ایک ہلگی می جھلک دلیھنی بڑے کی۔انیتے سے میری ملاقات اتلی میں ہوئی تھی اور ہم پہلی ہی ملاقات میں ایک دوسرے کی محبت میں کرفتار ہو گئے تھے۔ پھر ہم نے انگلتان میں شادی كرلي هي النيخ كاباب ميجرآ رنلد شروع شروع مين اس شادي کے خلاف تھا اس نے ایک بیوہ ہے شادی کر لی تھی کیونکہ اپنے کی مال اس کے بچین میں مرکی تھی۔اس بیوہ کا پہلے شوہرے ایک بچرتھا وہ عمر میں انہتے سے برا تھا۔ابتم سمجھ کی ہوگی کہوہ بحكون تفا؟

میں سانس روک کراہے تھورنے کی ..... پھر بے اختیار مير معندے لكار" كيرى-"

" ہال ..... اس نے جواب دیا۔" بجین میں وہ بے پناہ تحسين مواكرتا تها اورايي مال كوالكليول يرنياما كرتاتها \_شاوي کے پچھ بی عرصے بعد اس کی مال ایک حادثے میں ہلاک ہوگئے۔میجرآ رنلڈ نے ای نے کواین اولاد جیسی شفقت دی اور اعية تواس كى بوجا كرنى تفي - حالاتكه ده جوراوراجكا تفارات چوری کے الزام میں دواسکولول سے خارج کردیا گیا تھا۔لیکن ونیا کی کوئی طاقت اس کے بارے میں ایسے کی رائے تبدیل نہیں کرسکی۔ آخر کاروہ ایک بڑی ڈیٹنی کے جرم میں کرفتار ہوکر جيل پہنچ كيا .....اور جب وہ جيل سے رہا ہواتو انبيتے نے مجھ ے التجا کی کہ میں اے اسے بال رہے کی اجازت وے دول ..... میں بادل تخواسته رضامند مو کمیا اور پھر یہاں اس کی ملاقات فيبري سے موتی وئی اس جزیرے کامالک ہے لیکن واپس انگلستان پہنچتے ہی وہ ایک بار پھرڈ لیتی کے جرم میں کرفتار ہو کرجیل کی گیا۔ ایسے بی خبر سنتے ہی اس سے ملنے انگلتان روانہ ہوگئی۔ وہال اس نے یقیناً ایے اینے باب کی وصیت ے آگاہ کیا ہوگا جو کچھ ہی عرصے جل مراتھااور پیارو کو اپنی ساری جائیدا داور دولت کاوارث بنا گیا تھالیکن شرط یمی کھی کہ وہ ساری دولت پیاروکواس کی آٹھویں سالگرہ بر ملے کی اوراس موقع پرائیے اس کی وراثت کی قانونی سر پرست قرار یائے

70 نخافق 🗢 جنوري.....۲۰۱۹ء

المن قاس الى يوى كالرس الطرقام كياتواس تے بتایا کہ ایک مورت اسے کی جارداری کے لیے آئی تھی۔ الع في ال كروا حال ديا تقااور تاكيد كي كل كريرى والمحك السكاخيال محدة اكثركواب عورت كانام يادنيس قااد ندی جاناتها کدان ورت کی دبانش کبال ہے۔ میں نے اس مورے کی علاق میں شہر کا کونہ کونہ چھان مارا کیلن اس كايدن عل كالجراج عك ايك رات جي كافون موصول مواس معلم من تے محصے بتایا کداکر میں اللی منح دی ہے سان انطونیواسٹریٹ کے فلال تمبرمکان میں رہائش پذیراریا ای خاتون کے یاس جاوس تو میرا بیٹا میرے حوالے كردياجائ كايش في ال مكان يريج كردروازه كها كمنايا الميكن كولى جواب يس ملاسس في درواز بروياؤ ڈالاتو وہ عل کیا۔ یس مرے میں داخل ہوگیا۔ وہال ماریا کی الل يوى كي ين في الى وقت يوليس كومطلع كيا يوليس آئى اور محصے بغرض معیش این ساتھ کے کئی۔ اس مجھ برشیہ تھا۔ وہ جائے تھے کہ میں اپنے بیٹے کوڈھونڈ رہاہوں کیکن وہ اس برامرار ملی فون کال پریفین کرنے کو ہرکز تیار ہیں تھے بھرا الیں جائے داردات سے ماریا کے ہاتھ کا کریر کردہ ایک پیغام اللا الى بيغام يس الى فى جھے اپنى موت كاذے دار قرار

"كرى "" بافتيار مركمنه ع لكار"اس نے ماریا کودہ پیغام محریر کرنے پر مجبور کیا ہوگا جبھی اسے کامل یقین تفاكه يوليس مهيس بحرم كروانے كى-"

"بالسين"اس في جواب ديا-"مروليس في مهيل كي چوردوا؟"

والله موقع برايك يروي سائة في اوراس في كوابي وی کرمیرے اس مکان پروارد ہونے سے دو کھنے بل اس نے کی کی دہشت زدہ سی من اوراس نے کھڑ کی سے ایک وبلے پہلے اور طویل قامت محص کوفرار ہوتے ویکھا تھا۔اس کے بعد بھے اس پراسرار محص کی جانب سے دوسرافون موصول مواساس فے بتایا کہ پیارور بول میں ہے۔" "كياده پراسرار مخص كيري ها؟"

منبیں .... لیکن اس نے جھے گاہ کیا کہ ایک انگریزائری بلينى پياروكواييخ ساتھ لے كئى ہاورا كرميں اسے زندہ ديھنا چاہتاہوں تواپنے ولا پہنچوں<u>"</u>"

FOR PAKISTAN

''وہ الکے ماہ آٹھ سال کا ہوجائے گا۔''میں نے کہا۔ "بال-" الل في اثبات مين جواب ديا\_ پهرايك لحد تو قف کے بعد دوبارہ کو یا ہوا۔'' ویٹس میں مجھے اپنا جوسا مان ملا تھا'اس میں کیری کے وہ خطوط بھی شامل تھے جواس نے جیل کی کو تھڑی ہے اپنے کو تر رہے انہی خطوط کی روشی میں مجھ پر ہے بات ملی کہاس نے قیری سے دابطہ قائم کرے اے ویس جا کرصورت حال کا جائزہ لینے کی ہدایت کی تھی فیبری وینس پہنجااوراس نے اعبے کو بے صفیل مایا۔ ماریا اس کی تمارواری کررہی تھی۔وہ بلاکادھوکے باز اور جعل ساز ہے۔اس نے کسی بهانے النینے کی تحریر حاصل کی اور ایک جعلی وصیت نامہ تیار کیا جس کی روسے اعتے نے کیری کو بیاروگ آٹھویں سالگرہ کے موقع براس كى درافت كادا حدسر پرست قرار ديا تھا۔اس جعلى وصیت نامے بربطور گواہ مار یااور فیبری کے دستخط ہیں اور اسے جعلی ثابت کرناناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ کیری چند ہی ہفتے جل جیل ہے رہا ہوا ہے۔ اسکی عدم موجود کی میں ماریا کو پیارو کی سخت تکرانی کا فرض سونیا گیاتھا' اورفیبری کو ماریا برنگاہ ر کھنے کی ہدایات کی گئی تھیں تا کہ وہ الی کوئی حرکت نہ کرے جس كى اسے بدايت بيس كى تى ہے۔ انبية كى طرح كيرى كواس بات كالفين مبين تفاكه من ويتنام من مارا كيابون البداجيل سے رہاہوتے ہی وہ وینس بھی گیا تا کہ معاملہ اپنے ہاتھ میں لے کے اور برارو کی آ تھویں سالگرہ کے موقع براس کا

سريست بونے كاركوى كردے" "ليكن اب توتم واليس آسكة بو"

"میرے خیال میں ماریایا تواس بات سے خوفز دہ ہوگئ تھی كراس وه ان سركرميول ميل ملوث ند جوجائ يا پھراس كے همير كى طلش نے اسے بے چين كردياتھا۔اس كے جو بھى احساسات رہے،ول کیری سمجھ گیا کداب پیاروکومزیداس كے ياس ركھنا خطرناك موكا ..... "اس نے كہا۔

'' تو کویاجب میں بیاروے ملنے کی حی تو قبیری ماریا ہے يه كمنے كے كيا تھا كداب بيار وكود ہاں سے كہيں اور لے جايا

READING

Section-

"اور وہ خوف زدہ ہوگئ تھی کہ وہ لوگ نہ جانے پیارو كاكياحشركرين-چنانچددهددكے ليےميرے ياس بھاكي آني تھی کیلن اس نے تم سے رابطہ قائم کیوں نہیں کیا؟'' میں نے ہوتی۔''

''خوف کے باعث۔''اس نے جواب دیا۔''اسے تھی کہ بیں بالاخرتر بول آ وُں گا۔ اور بیہاں تم دونوں کو ہ یاؤں گا۔خدابی جانتاہے کہ کیری نے اس کے منہ سے تعید الگوانے کے لیے اس کا نمیا حشر کیا ہوگا اور مرنے سے پہلے رکیسی قیامت گزری ہوگی ممکن ہے اس نے سوجا ہوگہ اس طرح جان فی جائے کی لیکن کیری پہلے ہی اے فل کر كافيصله كرچكاتھا۔"

"إن كاليمنصوبه تفاكفل كالزام تم يرآئ كين بذريعه فيلى فون مهيس مياطلاع كيول دى كى كه يس بياما تربول ليا أني مون؟"

ں ہے ں ہوں ؟ ''وہ چاہتا تھا کہ اگر پولیس مجھے تل کے الزام میں گزا کرنے میں ناکام ہوجائے تو میں کوئی الی حرکت کر بیٹھوں محسول بیں ہو کی محلی کی میری چھٹی س نے یکا یک مجھے کی میری کرفتاری ناکز بر ہوجائے۔ تم پہلے ہی اس معالم انحافے خطرے سے گاہ کردیا تھا۔ میں نے بے صداحتیا طاور ملوث موچلی تھیں لہذ اس کاارادہ منہیں بطور حارہ استعا خاموی سے دروازہ کھولا اور چیکے سے باہرنکل کی۔اب مجھے كرنے كاتھا۔ وہ جانباتھا كەمجھ يرجنوني كيفيت طاري ہو ملے سے زیادہ شدت سے کی کڑین کا حیاس ہونے لگا اور جب میں مہیں اینے بیٹے کے ساتھ یاؤں گا تو مہی تفااور سرے دل کی دھو کن بے ربط ہوگئ تھی۔ میں نے شرکانے لگادوں گا۔ پھر پولیس کے لیے مجھے دہرے ل کے جے اعاز میں ادھرادھرد یکھااور پھرسیدھی بھا ٹک کی جانب الزام میں گرفتار کرنا آسان موجائے گا۔اب مہیں ویلصفا پوجی۔ابھی بھائک۔ے کِزر کرمٹرک پر پیچی ہی گئی کہ اجا تک بھنے کے بعد میں اپنے چھلے خیالات پر بے انتہا نادم ہوا تعک کی اور تب ہی میں بھی کہ س شے نے میرے اندروہ اورتم عمعالى جابتامول-"

انجانی ی ترک بیدا کی تھی۔ مجھ سے چند گزے فاصلے برکسی "" ابتم ال كاغذات كيسليك ميس كون سا قدم الفاء مردكا بيولا تيبا جوجا ندنى ميس واصح نظرة رما تقياء وه أيك بهنا كثا كااراده ركھتے ہو؟ كيالينے كى وصيت تمهارے ياس بين پستة قامت تحص تقااور يول آ م بوھ رہاتھا كويا جا ندنى رات

" ہاں -"اس نے جواب دیا۔" میں عدالت کاورواز و کھا میں چہل قدی کالطف اٹھار ہاہو۔وہ فیبری تھا۔ کھٹاؤں گامکن ہے میں مقدمہ جیت جاؤں اور وہ وصید 😸 ..... 🥵 ..... ، جعلی ثابت ہوجائے۔ کیکن اس میں وقت کے گا اور کیری ، اس میں میرے ارادے کو کوئی وخل نہیں تھا بلکہ میں محض

بات جانتا ہے کیکن وہ انتظار نہیں کرسکتا۔ جمبی وہ بیارو کے جبلی طور پراس کا تعاقب کرنے کئی تھی۔ اگر مجھے ایک کمھے کے بدلے ان کاغذات کی سودے بازی کرنا جا ہتا ہے۔اے الیے بھی بیرخیال آتا کہ میں کیا کررہی ہوں تو فورا واپس جا کر كاغذات برمير \_ و سخط كى ضرورت \_ \_ اگر مين تنها بوتا كارلوكوجگادى كين يې جبلى خوابش اتى شدىدى كەمىس بلاارادە شاید سوچ سوچ کر پاکل ہوجا تا کیکن تمہاری موجودگی ۔اک کے پیچھےلگ تمی فیبری دوسرے موڑ سے مڑ گیا اور جب میری آس بندھائی ہے۔ میں تم سے گفتگو کرسکتا ہوں االیس برصد احتیاط وہاں تک پیچی تو اے ایک کا رکے قریب

معاملے کے ہر پہلور بحث کرسکتا ہوں۔ میں نے مہیں سے کھڑے مایا۔ اس نے اپنی کار جان بوجھ کرا سے فاصلے م کھے بتا کراہے سینے کا بوجھ ملکا کردیا ہے لیکن کاش میں ایر کھڑی گی تا کہاں کے ایجن کا شور ہمیں خبر دار نہ کردے۔ جزیرے پرچند مھنے قبل پہنچنا' پھر شاید صورت حال مختلفہ جھے سے اتعازہ کرنے میں قطعی و شواری نہیں ہوئی کہ وہ کیری كادومرابيغام چھوڑنے آیا تھا۔اس كے انداز سے طاہر ہور ہاتھا

معمس اميكاوا سيس جور تاجاب "يس فاا

والسديا-一をなり上しいでき سوں محسوں ہوتا ہے کویا سوسال سے پلک نہیں جیکی مر اس فے جواب دیا۔ "جر سوجاو اگر کوئی آیا تو میں تہیں جگادوں گی۔"میں

آ زمائی کی۔درواز و تحض میری کلائی کی بھی سی جنبش سے کوئی آ ہٹ پیدا کیے بغیربا ہمتلی کھل گیا۔ میں خاموثی سے اندر وه دوباره کری پردهیر موگیا اورایی آسکصیل موندلیل-رینگ کرفرش بر تھڑی کی مانند بیٹھ کئی اور ابھی دروازہ بند ہی کیاتھا کہ فیبری نے سکریٹ ایک جانب اچھال ویااور من محدرتك خاموتى سے اسے كتى ربى۔ ديكھتے بى ديكھتے وہ استیرنگ سیٹ پر بیٹے کرا بھن اسٹارٹ کردیا۔ دوسرے ہی کہے نندكى واديون من كھوكيا۔ ميں خاموتى سے اٹھ كرد بے ياؤل دروازے کی جانب بردھ کی۔ مجھے کی مسم کی بھی کوئی آ ہٹ کارتیزی ہے کے بڑھ تی۔

تھوڑی در بعد کاراجا تک پختہ سڑک سے اتر کر کسی کے اور ناہموار رائے بر گامزن ہوئی۔ فیری نے اس کی رفتار کم کردی اور وہ الچھلتی کودنی آ کے بڑھنے لی میرا دل اجا تک شدت خوف سے بری طرح دھڑ کنے لگا۔ میں اس راستے سے ناواقف تھی۔ نہ جانے اس کی منزل کہاں تھی لیکن مجھے اس بات كالفين تقاكه مين جهال بهي جاريي مول ومال بيارويقيناً موجود ہوگا' تا ہم ال بات ہے بے جرائی کہ دہاں پہنچنے کے بعد 962 WEV

کہاہے کوئی جلدی ہیں تھی۔اس نے مزید کھودریتک چہل

قدی کرنے کے بعد میری جانب بشت کرکے کار کی باڈی

تش سے لطف اندوز ہونے لگا۔ میں نے اپنی جگہ سے حرکت

ہے فیک لگا کرایک عریث سلگالیااور بلکے بلکے ش لگا کر ہر

ک اور بے احداحتیاط سے کار کی جانب رینگنے کی۔ اوراس کے

قریب پینیخے کے بعد جھک کرچھلی نشست کے دروازے برطبع

اجا تك كارف إيك دوسرامور كاثااور كالقريباندره منك کے بعد سی جگہ رک تی میری سالس بھی میا بیک سینے میں گھٹ گئے۔ میں دل ہی دل میں دعا ما تکنے تھی فیبر ی نے اتر کر دروازہ اسے عقب میں بند کردیا اور میں اس کے قدموں کی آواز کودور ہوتے ہوئے سنے لی۔ پھر میں نے اپنی جگہ سے حرکت کی اور ذراسا سرابھار کر کھڑ کی سے باہر جھا تھا کار جنگل کے وسط میں کھڑی تھی اور پچھ ہی فاصلے پر ایک کانج نظر آرہاتھا۔اس کی بچلی منزل کی ایک شکستہ کھڑی ہے موی تمع کی روتی بابرآ رای سی می کارے الر کر کاع کی جانب بردھنے لکی اوراس روشن کھڑ کی کے باس جا کھڑی ہوئی۔ پھراندر جھا نکا ممرے میں کیری ایک بلنگ پر دراز تھااور فیری ایک میزکے پاس کھڑا وہسکی لی رہاتھا۔ پیارو کا وہاں نام ونشان تک نہ تھا۔ میں کھوکر کانج کے عقب میں پیچی۔ یہاں دو کھڑ کمیاں محیں کیلن دونوں بند تھیں۔ میں نے ایک پر دباؤ ڈالا....تب مجھے معلوم ہوا کہاس کے قبضے کتنے زنگ اور ہو چکے ہیں۔ میں

نځانق 🗢 جنوري.....۲۰۱۶ء

ئے افق **﴿** جنوری ۱۲۰۱۲ء

اس برطیع آ زمانی کرنے لکی اور ڈرای محنت سے کھڑ کی تھل گئی۔ میں نے کمرے میں جھانکا۔ کمرہ بالکل خالی تھا میں کمرے میں کودئی اور اس کے ایک دروازے سے باہر قدم رکھا تو خود کو ایک تک مرابداری میں یایا۔اس کےاطراف ایک درواز ہ تھا اور دوسری طرف سیرهی تھی۔ میں خاموتی سے سیرهیاں طے كرك بالاني منزل يرتيجي- يهال بھي دو دروازے تھے۔ میں نے ایک بردباؤ ڈالا وہ کھل گیا۔ بیایک شم تاریک مرہ تھا۔ میں نے اس کا جائزولیا اور دفعتاً میری نگاہ کمرے کے ایک کوشے میں رکھی ہوئی تھری نماشے پریڑی۔ میں تیزی ے آئے بڑھی اوراس کے قریب بھٹے کر سرکوشی کی۔" بیارو۔" وہ بری طرح چونک اٹھا۔ میں نے دیکھا وہ رور ہاتھااور ال کے ہاتھ پیررسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔اس نے کھ کہنے کی کوشش کی لیکن میں نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیااور جلدی جلدی اس کی بندهیں کھول کراسے آزاد کردیا۔ اس كالباس ميسك كرجهم برجيتيرون كي شكل ميس جعول رماتها-سر یر خاک برسی تھی۔ چہرہ کسی یاس چھول کی مانند مرجھایا ہواتھا۔ آ مکھیں روتے روتے سوج منی تھیں۔ رخسار آنسوؤں سے جیک رہے تھے اور وہ بری طرح کانب رہاتھا۔ میں اسے لے کرای خاموثی سے نکل آئی جس خاموثی سے واقل ہوئی تھی۔ کارے قریب پہنچ کرمیں نے پیارو کو جلدی سے کارے اندر دھکیلا اور خود اسٹیر تگ سنجال کرا بجن اشارث كرديا فيبرى كاركي جإلى النيشن مين حجوز كياتفاليكن كار جوئی آ مے بوطی میرے کانوں سے سی کی تخ ویکار کی آواز عمرانی میں نے کردن موڑ کرد یکھا۔ کانچ سے دو مردنکل كر بعام علي آرب تق مين في مجراكرسام ويكها تو میڈلائش سے عین رائے برایک بہت بردادرخت کراہوانظر آیا۔ شاید میں راہ سے بھٹک تی تھی اوراب آ مے بر صنے کی کوئی مخیائش ہیں تھی۔ درخت نے راہ یالکل مسدود کرر تھی تھی اور اتن مختجائش بھی ہیں تھی کہ میں کارکوادھر باادھرموڑ کرنکل سکتی۔ میں نے فل ہر یک لگائے اور بے کسی سے ادھرادھر و میصے لگی۔ ذ بن اس نی افتاد ہے بالکل مقلوج ہوکررہ گیا تھا اجا تک میں تے دروازہ کھولا اور پیارو کوتھام کرجنگل میں بھا گئے گی۔اس ا تنامیں میرے کانوں ہے کیری کی آواز عکرانی جونیبری کو بکار رہاتھا۔ پھران کے قدموں کی دھک ہمارے قریب آئے گی۔ وہ ہمارا پیچھا کررہے تھے۔ مجھے ست کا کوئی اندازہ نہیں تھا

ذبن میں صرف ایک ہی خیال تھا کہ بھائے رہو کہیں نہیں تو جنگل حتم ہوگااور سڑک یقیناً زیادہ دور نہیں ہوگی۔ رکا کا مجھے تھوکر لکی اور میں منہ کے بل کریڑی۔ بیارو مجھے اٹھانے کی كوشش كرنے لكا \_ إن دونوں كے قدموں كى آ واز لمحه بال قریب ترآئی جارہی تھی۔ پھر میں نے بیاروکی دہشت زوہ کا سی۔اس کے ساتھ ہی میرے مندے بھی طویل سی نکل کی بهردفعتأ جنكل كي خاموش فضا كوليوں كى ساعت شكن آ واز ہے تقراآتھی۔ کے بعد دیگرے دو کولیاں چلیں اور پھر میں ۔ احا تك ایناباز وسمى كى گرفت میں بایا \_ كوئى مجھے قدموں پر كمزا کرنے کی کوشش کررہاتھا۔ساتھ ہی ایک مردانیا واز میرے كانول عظرانى-" بيارو دورو-"اورىم دوباره دورنے كے کچھ دیر تک دوڑتے رہنے کے بعد جنگل حتم ہوگیا اور سڑک نظ آنے لگی مؤک پرایک جگدایک کار کھڑی تھی۔ میں اور بیالا جلدی سے کاریس سوار ہو گئے اور پھرشایدیں بے ہوتی ہوئی۔ ₩....₩ ₩

آ نکھ کھلی تو کارلوکوائے کمرے کی دہلیز بر کھڑ ایایا۔ دا تیزی سے میرے قریب آیا۔ 'ابتم کیسامحسوں کردہی ہو؟'

میں اپنا جم سیٹ کراٹھ بیٹی۔ "جسم کے عضلات اکا کئے ہیں میکن پہلے کی بانسبت بہتر محسول کررہی ہوں۔ میں نے جواب دیا پھر یکا یک چونک کر پوچھا۔" پیارہ کہال

"وہ اسے بستریآ رام سے سور ہا ہے۔ ابھی میں اس کے یاس سے آرہاہوں۔" اس نے جواب دیا۔ پھر سلرا کرکہا. ال نے تھلن کے باعث مجھ سے زیادہ گفتگونہیں کی لیکن

، وو تمهيس بهول بهي نهيس سكتا\_" ميس نے كہا\_" ليكن اب وه برطرح سے حقوظ بنا؟

"الل تم دونول بي اب برطرح مع محقوظ مو"اس ا سم بلهير كرجواب ديااورايك كرى تفسيت كربيته كيا-"اورار كاسراتمهار بربندهتا ب-اعكاش مين ابناسينه جرا مہیں دکھاسکتا کمیرےول میں تمہاری تنی قدر ہے؟"ال نے کہری اپنائیت سے کہا۔

"اوركيري اورفييري كاكيابنا؟" مين گهبرا كرجلدي -یو چھیکھی۔"جنگل میں کیا ہوا تھا؟ میں نے کولیاں چلنے کی آوا

محيراؤمت بيس نے أنبيس بلاك نبيس كياہے بلك صرف ان كى ٹانگوں كونشانە بنايا تھا۔"

ودلیکن تم دماں پہنچے کیے؟ میں آوا ہے مجمز ہ ہی کہوں گی۔'' "من تبارے بہال سے تکتے ہی بیدار ہوگیا تھا اور مری سجيد بين تبين آيا تھا كەتم كيول چلى كىئى ـ للبذا بين تمهين وعورة نے باہر لكلا۔ اچا تك ميرى اعت سے كى كار كاسار ہونے کی آ واز مکرانی - میں بے شک سیس جانتا تھا کہتم ال كاريس موجود موكى ..... كيكن بيضرور مجھ كيا كه كيرى اورفیری دومری بدایات بہنجائے آیاہے پھر جھے اپنی کارکی ونڈ اسكرين برايك كاغذ جيكا موانظرا ياليكن مين اس يرصف ك لے سکامیں بلکہ اس میں سوار ہوکر اس دوسری کار کے تعاقب میں روانہ ہو گیا۔ وہ کار پچھ در تو میری نظر میں رہی پھراجا تک مر كر نگاموں سے اوجھل موئی۔ میں ایک مھنے تک اس كى الله مين بعظمًا بهرا "بحرجنگل كارخ كيا\_ سورا موچلاتھااورا بھی وہاں پہنچاہی تھا کہ مجھے تہماری سی سانی دی میں کارے از کر بے تحاشا آواز کی ست دوڑا .....اورتم مجھے نظرة ميس-ميرے ياس ريوالورموجود تھا كيرى اورفيرى تعاقب كرتے ہوئے دونوں تم تك بھن كئے تے لبذا مجھان كى ٹانگول كونشانە بنانايرا أ

"وه خدایا اگر مهمیں ایک کمی کی بھی تاخیر موجاتی تونه جانے ہارا کیاحشر ہوتا؟" میں نے خوف سے جمر جمری لے

ال نے مراہاتھ بے حدری سے اسے ہاتھ میں لے ليا-"اب چچلى باتول كو بالكل بھول جاؤ "جو ہونا تھا ہو گياليكن جب میں بروچاہوں کہم نے میرے سے کے ساتھ کتاعمہ سلوك كياب اوراس يركتني محبت اور شفقت نجهاور كي بإتوميرا ول جذبة تشكر سے لبريز ہوجاتا ہے۔ ميرے ياس وہ الفاظ البيس میں جن سے میں اینے ولی جذبات کا اظہار کرسکوں تم بہت الى بيارى اور بے حدو كير خاتون مو"

"بس اب زیادہ تعریف مت کرؤ میں نہانے جاری ہوں۔"میں اٹھتی ہوئی بولی۔

" پیارو کہدر ہاے کہ تم نے اس سے وعدہ کیا ہے کہاسے معی چھوڑ کرمبیں جاؤگی۔' وہ شوخی ہے مسکرا تا ہوابولا۔ "ميس نے ايساكوئي وعده تبيس كيا ہے\_" ميس نے جواب

ہوا کویا کوئی فرشتہ سور ہا ہو۔اے چھوڑ کر جانے کا خیال آیا ہی تھا كدل يس ايك موكى اللي اورا اللهي بحرا تيس كيايس اسين باتھوں سے اپنی محبت کا گلا کھونٹ عتی ہوں؟ میں نے خود ے سوال کیا۔ کیا میں اس سے دوررہ عتی ہوں؟ کیا ممکن ہے ؟ يكا يك مير ع و أبن يس آب ى مونى ميس في جو تك كر

كردن كھمائى \_كارلومجھ سے چندى قدم كے فاصلے بر كھڑ المجھے اداس نظرول سے دیکھر ہاتھا.... پھروہ آ ست ہت قدم اٹھا تا ہوا میرے قریب آ کھڑا ہوا۔ میں نے نگاہ اٹھا کرای کی آ تھول میں جھا تکا۔" کارلو ..... میں اب یہاں ہے کہیں تہیں جاؤں گی۔' میں نے اپنا فیصلہ سنادیا اور اس کے شانے

يرسرد كاكرة تلهيس موندليس ميري بلكول يرخواب اترآت

"لیکن اے تمہاری ضرورت ہے۔" وہ متانت ہے

"اف خدایا بی .... بی .... مجھے افسوں ہے بیا ممکن

"اده-"وه احا تک بے حداداس ہوگیا۔" تم یقینا انگستان

واپس جانا جاہتی ہوگی جہاں زندگی کی رعنائیاں ہیں تمہارے

عزيز وا قارب بين سب چھے ہشايد ميں تم سے يہاں ركنے

کی درخواست کرکے خود غرضی کا ثبوت دے رہاتھا کیکن

سیکن محبت بھی خودغرض نہیں ہوتی۔" اس نے میرا ہاتھ

وهرے ہے چھوڑ دیا۔ میں نے نگاہ اٹھا کراس کی جانب دیکھا

اس کے حسین آ تھوں میں ادای تھی ہوئی تھی۔ میں تیزی سے

مڑی اور سٹرھیاں طے کرتی ہوئی بالائی منزل پر بھی گئی۔ بیارو

ایے بستر برسور ہاتھا۔اس کی جانب دیکھ کر مجھے یوں محسوس

مہیں۔ میں بہال مبیں روعتی۔' میں نے بے بی سے جواب

بولا\_" كياتم اس كى بيخوا بش تحكرادوكى؟"

نځافق 🗢 جنوري....۲۰۱۲ء

نے افق 🗣 جنوری ۱۲۰۱۳ء

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



5 D . V B

## اصلقاتل

## فليل جبار

بھوك پيٹ كى ہو يا بدن كى ، جب حد سے بڑھ جائے تو انسان عقل و خرد سے بيگانه ہو جاتا ہے۔ نفسانى بھوك اس كے دہن و دل كو اس طرح جكڑ ليتى ہے كه وہ رشتوں ناتوں سے جان چھڑا كر بس اپنے نفس كا غلام بن كر رہ جاتا ہے۔

آیک معصوم لڑکے کا قیصه وہ ایک شادی شدہ عورت کی بھوك كا شكار بن گیا تھا.

کورٹ رپورٹر کی دائری کا ایك ورق.

و کیھے میں وہ لاکا زیادہ عمر کائیس لگ رہاتھا۔ پھر بھی وہ اپنے دوست کے باب کا قاتل تھا۔ پولیس ابھی ابھی اسے کورٹ لے کرآئی تھی۔ جھے جب اس کی گرفتاری اور کورٹ میں ربھانڈ کے لیے پیش کیے جانے کی خبر کی تھی میں فوری طور پر سول کورٹ پہنچ گیا تھا۔ اے دیکھ کر بالکل بھی یقین نہیں آرہاتھا کہوہ کی انسان کا قاتل ہو سکتا ہے۔ پولیس نے اگر اے گرفتار کیا ہے تو ضرور کی تھوں نہوت کی بنیاد پر ہی ایسا کیا ہوگا۔ اس لڑکے کا ہم عمر ہی لڑکا دور بنیاد پر ہی ایسا کیا ہوگا۔ اس لڑکے کا ہم عمر ہی لڑکا دور ایسا کھڑااے کھاجانے والی نگاہوں سے و کھے رہاتھا۔ ایسا کھڑااے کو ایسا کھر ااے کھاجانے والی نگاہوں سے و کھے رہاتھا۔ ایسا کھڑااے کی ایسا تھا ور نہ وہ ایسا کی اس پر حملہ کردیتا۔ بیس اس کے نزدیک بینے گیا۔ جھے ایسا تھارف کرایا۔ ایسا تھارف کرایا۔

"اس مردود کے خلاف تم کھل کرائے اخبار میں لکھنا۔"

"ہم بے فکر رہو میں ضروراس کے خلاف لکھوں گا کین پہلےتم مجھے اپناتعارف کراؤ اور بیتاؤ کہاں نے فلاف کھوں گا کین کیوں کیا ہے؟ ابھی تواس کے پڑھنے کیوں ہیں۔"

"خلیل جبار بھائی تم نے بالکل ٹھیک کہا ہے اس کے پڑھنے کے ون جیں۔ ارسلان انٹر کا طالب علم ہے پرائمری ہے ہی میرا کلاس فیلو چلا آ رہا ہے اس کا ہمارے کھر میں آتا جاتا رہتا تھا۔ میرے والدین نے بھی ہم دونوں میں کوئی فرق محبوس ہیں کیا۔ ہمارے کھر میں اس کی حدیثیت فیملی ممبر کی ہی تھی۔ اس کے باوجود ارسلان نے میں میرے والد میں آتا اس نے میں ایس کے باوجود ارسلان نے میں ایس کی ایس کے باوجود ارسلان نے میں ایس کے باوجود ارسلان نے میں ایس کے باوجود ارسلان نے میں ایس کے باوجود ارسلان نے ایس کی میں ارسلان پر بالکل بھی شکہ نہیں تھا کہ ایسا کیوں کیا؟ ہمیں ارسلان پر بالکل بھی شکہ نہیں تھا کہ ایسا کیوں کیا؟ ہمیں ارسلان پر بالکل بھی شکہ نہیں تھا کہ

وہ میرے والدصاحب کوتل کردےگا۔لیکن ناجانے کیوں
پولیس کاشک ارسلان پر ہی جارہاتھا۔ میری امی نے بھی
پولیس کو سمجھایاتھا کہ ارسلان ایسا نہیں ہے پھر بھی پولیس
نے یہ بات نہیں مانی اور پولیس نے اے گرفنار کرکے سارا
رازاگلوالیا ہے کہ وہی میرے والدصاحب کا قاتل ہے۔"
داراگلوالیا ہے کہ وہی میرے والدصاحب کا قاتل ہے۔"
دارسلان نے تل کی کیا وجہ بتائی ہے؟" میں نے پوچھا۔
د''جھے زیادہ تفصیل کاعلم نہیں ہے پولیس نے جھے بھی
بتایا ہے کہ اس نے تل کا اعتراف کرلیا ہے۔ مزید تفصیلات
معلوم کرنے کے لیے دیمانڈ حاصل کرنے اے کورٹ لے
معلوم کرنے کے لیے دیمانڈ حاصل کرنے اے کورٹ لے

" فیک ہے میں خوداس سے بات کرتا ہول ۔" میں نے ارسلان کوعدالت سے باہر آتاد مکھ کرکہا۔

اے ایس آئی جمال مجھے دیکھ کرمسکرایا۔'' مجھے بہا تھا اخبار والوں کے لیے ارسلان کی گرفتاری کی خبرانتہائی اہم ہوگی۔ ویسے تو ہم نے اس سے سب یکھ اگلوالیا ہے لیکن مزید تفصیلات جاننے کے لیے ارسلان کا تین دن کاریما نم حاصل کرلیا ہے۔''

'' تغصیلات کون بتائے گا؟'' میں نے مسکراتے ہوئے یوجھا۔

"مرائم ارسلان موجود ےخوداس سے بات چیت کرد تاکیک اخبارات میں قبل سے متعلق زیردست خبرشائع ہو۔" "محک ہے میں خوداس سے بوچھ لیتا ہوں "میں نے نوٹ بک کھو لتے ہوئے کہا۔

"ارسلان بالكل تعيك شاك باتيس بتانا ورنه تم جائے اس كى د اس كى د اس كا د كارسلان بالكل تعيك شاك باتيں ہوئے اے ايس آئى جمال ميتار ہو كيا۔

ا المراق موجھوں کو تا و دیا۔ ارسلان نے طَبرا کرا پی نظریں نے جی کالیں۔ نیچے جی کالیں۔

''ارسلان کیا یہ درست ہے کہ تمہارا مقول کے گھر آ ناجانا تھا دہ تمہیں اپنے بیٹے کی طرح سمجھتا تھا۔ پھر بھی تم نے اسے لکر دیا۔ اس کی کیا دجہ ہے؟'' میں نے پوچھا۔ ''اس سوال کا جواب بہت طویل ہوجائے گا' کیا اتنا کافی نہیں ہوگا کہ خمیر انگل کا قاتل ہوں اور قبل کا اقرار کرلیا ہے۔'' یہ کہتے ہوئے ارسلان نے ایک نظر جھے اور ایک نظراے ایس آئی جمال کو دیکھا۔

" زیادہ ہوشیار مت بن ہمیں سب خر ہے اس مل میں کوئی اور بھی ملوث ہے اور تم ایسا جواب دے کراس شخصیت کو بچانا جاہ دے کراس شخصیت کو بچانا جاہ دے ہوئیا در کھو ہم نے تمہارا تین دن کاریما نڈ بلا ہے اور ہم پوری تفصیل جانے بغیر تمہیں آسانی سے مہیں چھوڑیں گے۔''اے ایس آئی جمال نے اپنا لہجہ شخت متاتے ہوئے کہا۔

اس کی دھمگی کام دکھا گئی اور ارسلان سب کچھ بتانے بتیار ہوگیا۔

''میں جو پھھ بتاؤں گا وہ سب اخبار میں چھاپ دو مے۔''ارسلان نے میری طرف دیکھا۔

"ان کا کام اخبار پی سب کچھ چھاپنا ہے تم زیادہ ہوشیاری مت دکھاؤ اور صاف صاف سب کچھ انہیں بناؤ۔"اے ایس آئی جمال غصے سے بولا۔ مارسلان سبم گیااور بولا۔

''ٹھیک ہے میں سب کچھ صاف صاف بتادوں گا پچھ مجھی نہیں چھیاؤں گا۔''

" اے ایس آئی جمال سکرادیا۔
" میرا بچین ہی سے خمیر صاحب کے گھر میں آناجانا
تفا۔ اس کی وجہ شاکر تھا' شاکرادر میراساتھ پرائمری سے
تفا۔ ہم دونوں ساتھ پڑھتے ہوئے انٹر تک پہنچ ہیں۔ ضمیر
صاحب اپنی ہوی زینب النساء سے تمریمی خاصے بڑے
ستتے جس کاوہ اظہار اکثر اپنی بات چیت میں کرتی رہتی
تعیں۔ میں نے اکثر انہیں اپنی سہیلیوں سے کہتے ساتھا
کہ میرے والدین نے میرے ساتھ بہت ظلم کیا ہے۔
کہمے ایک بڑی عمر کے آدی کے بلے باندھ دیا ہے۔ میرے

نے افق 👽 جنوری ۱۲۰۱۶ء

\_

نځافق 🗢 جنوري....۲۰۱۲ء



ول میں کیا کیاار مان تھے وہ سب خاک میں مل گئے ہیں۔ میں جب میٹرک میں آیا آئن زیب النساء کی مجھ يرمبر بإنيال بروضة لكي تحيس \_ وه گھر ميس جواجھا كھانا يكاتى تحيين مجحص ضرور كھلائي تھيں ميں خود بھی جيران تھا کہ بيسب میرے لیے کیوں ہے میں جب شاکر کی غیرموجود کی میں گھرجا تا آنٹی مجھے بٹھالیتیں اور یا تیں کرنے لکتیں۔ایک دن میں جب شاکر سے ملنے گیا وہ گھر پرنہیں تھا' شاکر کسی کام سے بازار گیا ہوا تھا۔ آئی مجھے دیکھ کرخوشی ہے کھل الھیں۔ مجھے جائے پیش کر کے میرے نزدیک ہی صوفے یر بیٹے کئیں۔ وہ مجھے بڑی حسرت اور پیای نگاہوں ہے ویکھنے لیس ان کے اس طرح ویکھنے سے مجھے شرم آنے لگی میں نے جیسے تیے جلدی جلدی جائے کا کب خالی کیااوران سے اجازت مانکی مکرآنی نے برے پرارے ميراماتھ پکڑليا۔ 'بڑے عرصے بعد بیر موقع ملا ہے کہتم سے اپنے ول کی بات کروں ۔''وہ پولیں \_ "جھے ہے اور دل کی بات؟" میں جو تکا۔ " بال تم سے تم مجھے بہت اجھے لگتے ہو۔" 'ظاہر ہے میں شاکر کا دوست ہوں اس کیے اچھاہی لكول كا-"ميل في يمول ين سيكبا-''میری بچین ہےخواہش تھی کہ مجھےابیا شوہر ملے جو خوبصورت اورميرا ہم عمر ہو مكر بدسمتى سے ميرى بيخواہش یوری نہ ہوتگی۔میرے والدین نے ضمیراحد کی وولت ہے متاثر ہوکراس کے لیے بائدھ دیا اور یہ بھی نہ سوچا کہ وہ عمر میں دوگنا ہے۔ میرے سارے ار مان پریانی پھر گیا' میں نے بے دلی سے شمیراحد کو تبول کیا۔ ''آنی بیرسب مقدر کے قطلے ہوتے ہیں۔انسان جو سوچتاہے ایبابہت کم ہی ہوتا ہے۔' 'ہاں تم ٹھیک کہدرے ہو تمریس کیا کروں اب میرا حميراحمر كے ساتھ نبھانہيں ہوسكتا۔" "وه کیون؟" میں بری طرح چوتکا۔

"اس کیے کھمیراحداب میری خواہشات بوری کرنے ے قاصر ہے۔ " بیہ کہتے ہوئے آئی نے نظریں جھکالیں۔

2 = 1

Carrier I

"آ نٹی آپ کے پاس اتن دولت ہے پھرید کیا بات کررای ہیں۔

78

" نیکے ہر خواہش دولت سے جیس حاصل ہوتی ا جس خوانبش کی بات کررہی ہوں وہ جسمانی خواہش میرے جذبات جوان ہیں اور صمیر احد کے جذبات یزتے جارہے ہیں اوپرے شوکر کے مرض نے انہیں ہا ہی ناکارہ بنادیا ہے۔بس یمی نقصان ہوتا ہے بردی عرب آ دی سے شادی کرنے کا۔"

ان کی بات اب میری سمجھ میں آ گئی تھی کہ وہ کیا کہنا م ربی تھیں وہ خاصی ور مجھ سے باتیں کرنی رہیں۔ ع صرف ہوں ہاں کرتارہا'شاکر کے بازارے لوٹ آئے وہ کمرے میں چلی گئیں۔

گھرآ کربھی میںآنی ہے متعلق ہی سوچتارہا کہ سب یا تیں وہ مجھ سے کیوں کررہی تھیں' ان کے نعید میں جولکھا تھا وہ ہو چکا تھا۔اے مٹادینا کسی کے مقدر م نہیں تھا۔ بہرحال مجھے آئی کی یا تیں من کر دکھ اور انسوا مجھی ہور ہاتھا کہان کے لالحجی والدین نے دولت کی خام این بٹی کے ار مانوں کا گلا گھونٹ کرا چھانہیں کیا۔

آنتی کی مہریانیاں مجھ پر بڑھنے سے میں مختاط ہو گیااہ تمہیں دیااور موہائل میں ڈال دیا۔ میں کوشش کرتا کہ جب شا کر گھریر ہوجھجی میں جاؤں۔ جانے کیوں مجھے اسلے میں آئی سے ملتے ہوئے خوا سامحیوں ہونے لگا تھا۔اس کے برعکس وہ مجھے و کھے کڑکا اتھتی تھیں گھر کا سودا سلف شاکر ہی لا تا تھا' اس لے آئیا تنہائی میں مجھ سے بات چیت کرنے کاموقع مل ا جا تاتھا۔ کئی مارانکل نے مجھے آئی کے نزد یک بیٹے ہو یا و کیولیا میلی دفعهٔ دوسری بارتوانهوں نے محسوس نہیں کیا م پھروہ مجھے شک بھری نگاہ ہے دیکھنے لگے تھے۔ان کے ا طرح دیکھنے ہے ڈرجا تا تھا۔ان کے بولیس سے تعلقان بہت اچھے تھے اور جن لوگوں کے بولیس سے تعلقانا التھے ہوں ان سے ڈرنائی جا ہے۔

پہنچا۔ آئی نے شاکر کو کسی کام سے باہر بھیج دیا جب الموق میں ہیں تھے۔میراموبائل بھی انہوں نے اسے یاس

ہیں؟''میں نے بوچھا۔ ''تمہارےانکل بہت شکی ہو گئے ہیں۔وہ بات بات اور اے ایس آئی منظور احمدآئے'ایس ایچ اونے مجھے اے ''تمہارے انگل بہت شکی ہوگئے ہیں۔وہ بات بات است

عد كر في كل بن قلال كول آياتها والاس عم بنس بس كركون بات كردى تعين \_رات بهي ان ساس بات مرجمار ابوكياش تريمي جوول مين آئي أنبيس سنادي اور مان مات كهدويا كدومرول يرشك كرنے كى بجائے اپنا علاج كرواؤبس ميرابيكهنا تفاكدوه چراغ يا موكئة اور جھ پر ماتها فالإاورروني كاطرح مجصدهنك كردكه ديا-" "الكل كوايماليس كرناجا يي تفاء" من في كها-ای وقت اجا مک انکل کھر میں داخل ہوئے ان کابیہ

وقت كمرآ نے كائتيں تھا۔وہ بجھآ نی كے ياس بيشاد كيركر ع مح مربولے کھیس فاموتوے اے مرے میں طے مجے آ نی ان کے آنے براٹھ سئیں۔ میں بھی عاموثی ے کرچلاآیا۔

دوس بون شام کے وقت میں گھر کے کام سے بازار كما البعى مين ايك دكان يرسودا لين كو كفر ابى مواقفا كه مجے کسی نے گدی سے پکڑ کر چھنے کی طرف تھینےا میں الركم الا وه يوليس والاتفاراس في مجمع سنبطن كاموقع بي

مجھے کیوں پکڑرہے ہوئمبراقسورکیاہے؟" میں نے

" بيني يه مجمح تفانے چل كرى پاچلے گا۔" پوليس كالتيبل في مير إلى بيضة موع كها-

میں موبائل ہے ار کر بھاگ جانا جا بتاتا مرموبائل میں بیٹھی پولیس نے مجھے بری طرح سے دبوج لیا۔ میں كوسش كے باوجودان سے چھٹكاراتبيں ياسكا

پولیس نے مجھے تھانے میں لاک اب کردیا۔ میں حیران وپریشان پولیس کو دیکھ رہاتھا کہ میرا کوئی قصور نہ مونے يرجى لاك اب كرديا كيا تھا۔ بس اے كرير بات کرکے الہیں موجودہ صورت حال ہے آگاہ کرنا جا ہتا تھا ایک دن میں کالج سے شاکر کے ساتھ اس کے معمروہ مجامسورت میری گھر والوں سے بات کرائے کے ان کی آئی کھیں سوجھی ہوئی تھیں۔ ان کی آئی کیا ہوا تمہاری آئی کیوں سوجھی ہوائے۔ میری الن سے بات چیت ہوجانے پر وہ میری رہائی کے لیے پچھ کر سکتے تھے۔ رات گئے ایس ایچ اوعبدالغفار

گھر بھر کی دلچیں صرف ایک ہی رسالے میں ہے جوآپ کی آسودگی کا باعث ہوسکتا ہے اور وہ ہے اور صرف آنچل آجي اين کاني بک کراليس۔ توئا ہوا قارا امیرُونل اورمجت پر کامل یقین رکھنے والوں کی آ

ملک کی مشہور معروف قلہ کاروں کے سلسلے وار ناول'

ناولٹ اورا فسانوں ہے آ راستہ ایک مکمل جریدہ

AANCHALPK.COM

تازہ شمارہ شائع ہوگیا ہے

اجهى قريبي بكساسال سيطلب فرمائيس

ایک لشی پُروْشبوکهانی نمیراشریف طور کی زمانی شبحب ركي يبسلي بارشس مجت وجذبات کی خوشبو میں بسی ایک دکش

واستان نازبيئول نازى ئى دلفرىب كېراتى موي في محب

بیارد مجت اور نازک مزبول سے مئزهی معروت مصنفداحت وفائي ايك دلش ودل زبانا ياب تحرير AANCHALNOVEL.COM پرچیننه ملنے کی صورت میں رجوع کوئن(021-35620771/2)

نظ افق 🗢 جنوري .....۲۰۱۶ء

نځافق 🎔 جنوري.....۲۰۱۶ء

الیں آئی منظور کے حوالے کردیا۔ وہ جھے ایک علیحدہ کمرے میں لے گیا۔ اس نے جھے سے کوئی بات نہیں کی اور دو پرلیس کا نشیبل کی مدد سے بٹائی شروع کردی بھی ڈیڈے اور بھی بیلٹ کا استعمال کرتے ہوئے میری چینیں نکال دیں میں درد کی شدت سے روتے ہوئے میری چینیں نکال قصور معلوم کر رہاتھا کہ مجھے کیوں اتنا پیٹا جارہا ہے کیکن وہ تصور معلوم کر رہاتھا کہ مجھے کیوں اتنا پیٹا جارہا ہے کیکن وہ محرم نہ تھا کہ جو اتنی اذبیت برداشت کرجا تا میں بے ہوش میں ہوگیا۔ جب ہوش آیا رات خاصی بیت بھی تھی۔ میں ہوئی موجود ہوگیا۔ جب ہوش آیا رات خاصی بیت بھی تھی دوسیا ہی موجود ہوگئی۔ میں استاد کی موجود کوئی ۔ بیل لاک اب میں تھا۔ تھائے میں دوسیا ہی موجود کوئی۔ بیل ان عملہ جاچکا تھا۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر وہ سے ہوگی۔ بیل کا دیکھ کر وہ

دونوں سپاہی زیرلب مسکرادیے۔
''بیس سب پ نی ۔۔۔' بیس مرف اتنائی کہ سکا۔
ایک سپاہی نے جھے پانی پلایا' پانی بی کر جھ میں کچھ جان آئی' میں نے جھی جان آئی' میں نے درد بھری آ واز سے ان سپاہیوں ہے بھی کہی سوال کیا کہ جھے کس جرم میں تھانے لا کر تشدد کیا جارہا ہے' مگراس موال کا جواب ان کے پاس بھی نہیں تھا۔ اس لیے وہ خاموش ہی رہے۔ ایک سپاہی کو جھ پر ذرا ترس لیے وہ خاموش ہی رہے۔ ایک سپاہی کو جھ پر ذرا ترس آئے ہوئے بولا۔

''جمیں بھی بیمعلوم ہیں کہ مہیں یہاں کیوں لایا گیا ہے' گرجس طرح تم پر رات کوتشد دہوا ہے اس سے لگتا ہے کوئی خاص چکر ہے۔'' ''اہیں غلط ہی ہوئی ہے ہیں کسی چکر میں نہیں ہوں' میں توصرف ایک طالب علم ہوں۔'' میں نے ہمدردی یا کر کہا۔ ''تم ہمیں کسی شریف گھرانے کے لاکے لگتے ہو' گر

ر رک بین کسی شریف کھرانے کے لڑے لگتے ہو گر ''تم ہمیں کسی شریف کھرانے کے لڑکے لگتے ہو گر ہم ببس میں تمہارے لیے بہت کچھ کر سکتے میں بشرطیکہ انہیں آوصاحب تمہارے لیے بہت کچھ کر سکتے میں بشرطیکہ انہیں تم پر ترس آ جائے وہ بڑے خداترس انسان میں۔' دوسرے سیابی نے کہا۔

کنین دن مزید بھی پراور بھاری گزرے کیونکہ ایس ایکی اوصاحب بنین دن کی چھٹی پر چلے گئے تھے۔ میں اب اے ایس آئی منظور کے رخم وکرم پر تھا۔ وہ میری کوئی بات سننے کو تیار نہ تھا۔ رات کوآ تا اور جھ پر بری طرح تشدد کرتا اور بے ہوتی کی حالت میں چھوڑ کر چلا جاتا۔ چو تھے روز جب ایس ایکی او تھانے آیا میری جسمانی حالت بہت خراب ہو پکی

تھی۔ جھی میں آئی بھی ہمت نہیں تھی کہ میں آسانی ہے چل پھرسکوں مجھے سہارا لے کر چلنا پڑر ہاتھا۔ الیں آن او نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا میں انہیں و کھے کر بھٹ پڑا۔ ''الیں آن اوصاحب آخر میراتھور کیا ہے جو مجھے اس طرح مجرموں کی طرح پینا جارہا ہے۔ اور مجھے میر اتھور بھی نہیں بتایا جارہا ہے۔'

"تمہاراجم کیاہے؟ اور ہم کیوں تم پرتشد دکررہے ہیں یہ تو ہمیں بھی معلوم ہیں ہے گرہم ایسا کرنے پر مجبور ہیں۔" "کیا!" میں بے اختیار چونکا۔

"نہاں بیٹے میں بالکل سے کہدرہا ہوں ہمیں اوپرے میں ہدایت می ہدایات کی ہے کہ کہ میں ہوں ہمیں اوپرے میں ہدایت کی سندہ کرکے شمجھایا جائے گی سندہ کرکے شمجھایا جائے گی سندہ کے گھر مہیں جاؤ گے۔"

'' بجھے کون ساان کے گھر جانے کا شوق ہے اگر مجھے تشدد کے بغیر بھی کہددیتے تو میں ان کے گھر نہیں جاتا۔'' میں ذکی

روس کے تعلقات کا تہمیں انداز و نہیں ہے اگر ہم تہمیں انداز و نہیں ہے اگر ہم تہمیں تشدد کیے بغیر سمجھا دیتے تو ہماری کم بخی آ جاتی کہ ہم نے اوپر سے آئے ہوئے احکامات کی قبیل کیوں نہیں گی ہم آئے اوپر سے آئے ہوئے احکامات کی قبیل کیوں نہیں گی ہم آئے اوپر سخط کردو۔ 'الیں ایکا او نے کہے۔

"يكاغذ كيي بين؟ "مين في لو جيا-

'نی کاغذی کارروائی ہے ہم کئی بھی شہری کو بلاوجہ تھائے میں قیر نہیں کرسکتے اس لیے ان کاغذوں میں ہم نے لکھائے میں قیر نہیں ایک ڈیٹی کے مقدمے میں تفیش کے لکھا ہے کہ تہمیں ایک ڈیٹی کے مقدمے میں تفیش کے لیے بلایا تھا، تفیش کیے جانے رہم بے گناہ نکلے'اس لیے تہمیں چھوڑ اجارہا ہے۔''

تھانے سے رہائی کاس کرمیں نے ان کاغذات پرخوشی خوشی دستخط کردیے۔

میرے تھانے سے تکلنے پرالیں ان اوئے جھے تی ہے کہا کہ بیں اب خمیرانکل کے دروازے کے پاس ہے بھی نہیں گزروں ورنہ میں پھرے مصیبت میں گرفتار ہوجاؤں گانمیں آنہیں یہ یقین دہانی کراکے کہادھر کارخ نہیں کروں گانگر چلاآ یا۔ گھر والے میری پراسرار گمشدگی پر پہلے ہی پریشان تھے وہ میری یہ حالت دیکھے کراور پریشان ہوگئے۔ میں نے آنہیں پوری تفصیل بتانے کی بجائے یہ بتا کر مطمئن

کردیا کہ بولیس نے مجھے ایک مقدے میں تفتیش کی غرض سے گرفتار کیا تھا مگر میں وہ نہیں تھا' جوانہیں مطلوب تھا اس لیے چھوڑ دیا۔ میں نے ضمیرانکل کے گھر تو دور کی بات ان کی گلی ہے

میں نے شمیرانکل کے گھر تو دور کی بات ان کی گلی سے

ہیں گزرنا چھوڑ دیا تھا۔ شاکر کو بھی میں نے شمیر انکل کے

ہارے میں بتادیا کہ انہوں نے میر سے ساتھ تھانے میں کیا۔

سلوک کیا ہے مگر اس نے میر کی بات کا یقین نہیں کیا۔ بچھے

اس بات کی پروا بھی نہیں تھی کہ اسے میر کی بات کا یقین آیا

وہ میر کی گرفتاری کو اور بی رنگ دے رہا تھا' میں جب شمیر

انگل کے گھر دو تین ہفتے تک نہیں گیا تو زیب النسا آئی کو

تولیش ہوئی۔ ایک دن سرراہ بچھے دیکھ کروہ بے اختیار

میری طرف بردھیں۔ انہیں آئی جانب بردھتے ہوئے دیکھ

میری طرف بردھیں۔ انہیں آئی جانب بردھتے ہوئے دیکھ

میری طرف بردھیں۔ انہیں آئی جانب بردھتے ہوئے دیکھ

میری طرف بردھیں۔ انہیں آئی جانب بردھتے ہوئے دیکھ

والا بچھے نظر نہیں آئی تو میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔

والا بچھے نظر نہیں آئی تو میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔

"ارسلان جب سے مجھے بتا چلا ہے کہ تمیر نے تہمیں آن میں بند کرا کے بری طرح سے تشدد کیا ہے مجھے بہت افسوس ہوا کہ یہ اچھانہیں ہوا۔ اس نے ناحق تم پر یہ ظلم کیا ہے۔ "دہ یولیں۔

" دوبس جوہوا ہے اس کو میں نے بھلادیا ہے۔" میں نظریں نیجی کے کہا۔ دورہ میں جات "

''آ وگرچلتے ہیں۔'' ''نہیںآ ٹی مجھے پولیس نے بخق سے منع کیا ہے کہ میں انگل خمیر کے گھرنہیں جاؤں گا' درنہ مجھ پراس سے زیادہ تشدہ دہوگا۔'' میں نے ڈرتے ہوئے کہا۔

''مجھے انداز ہمبیں تھا کہ تمیراس حد تک کر جائے گا تمہاراقصور بھی پچھنیں ہے پھر بھی اتنا تشد دکرایا۔'' ''آنی جو ہونا تھا دہ ہو گیا پر انی باتوں کو دہرانے کا کوئی

میں ہے۔ ''ہال پرانی باتوں کوہ ہرانے کافائدہ نہیں لیکن اس کامدادا ہوسکا ہے ''

"هراوا!" من چوتکا\_

"مال مداوا آؤمیرے ساتھ۔"آنی زیب النسانے کہا۔ "کیکن کہاں۔" میں نے کہا۔ " نیکن کہاں۔" میں نے کہا۔

آئی میراباتھ پکڑ کر تقریباً تھیٹتے ہوئے لے کئیں میں نے لاکھ کوشش کی کہ ان سے اپنا ہاتھ پھڑ الوں لیکن

کامیاب اس لیے نہیں ہوسکا کہ میراہاتھ انہوں نے مضوطی سے پکڑرکھاتھا۔ میں زور زبردی سے ہاتھ چھڑا کرتما شابنتا نہیں چاہ رہاتھا۔وہ مجھے اپنے گھر لے کئیں میں بخت گھبرایا ہواتھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑ کئے لگاتھا۔ مجھے ڈرلگ رہاتھا کہ کہیں خمیرانکل نیآجا میں۔

"ارسلان پرسکون ہوکر بیٹھ جاؤ گھرانے کی ضرورت نہیں ہے خمیر کو اسلام آباد میں کام تھااس لیے وہ شاکر کو بھی ایٹ ساتھ لے کر چلا گیا کہ اس بہائے وہ بھی اسلام آباد گھوم پھر لے گا۔ کیونکہ وہ کئی بار اسلام آباد جانے کی فرمائش کر چکا ہے۔ وہ ایک ہفتے سے پہلے نہیں آئیں کے۔ "آنی زیب النساء نے بتایا۔

المریب اسماوے بہایا۔
وہ جھے ڈرائنگ روم کے بجائے اپنے کرے میں لے
اکئیں۔ میں ان کا کمرہ دیکھ کرجران رہ گیا۔انہوں نے
جھے اپنے بیڈ پر بٹھایا اور میرے لیے چائے بہت پہند ہے یہ
چلی گئیں۔ آئی کو بتا تھا کہ جھے چائے بہت پہند ہے یہ
جان کرجی کہ انکل خمیر اسلام آباد گئے ہوئے ہیں پھر بھی
جمھے پر گھراہٹ طاری تھی اور میراذ بمن اس بات میں بھی اٹکا
ہواتھا کہ آئی نے جو مدادا کی بات کی ہے وہ کیا ہے۔ اگر
ہواتھا کہ آئی نے جو مدادا کی بات کی ہے وہ کیا ہے۔ اگر
ہمیں کروں گا۔ تھانے میں جو میری پٹائی ہوئی ہے اس میں
ہمیں کروں گا۔ تھانے میں جو میری پٹائی ہوئی ہے اس میں
ہمیں کروں گا۔ تھانے میں جو میری پٹائی ہوئی ہے اس میں
ہمیں کہ انکار کردوں گا۔ آئی میرے لیے چائے بنا کر
سے صاف انکار کردوں گا۔ آئی میرے لیے چائے بنا کر
ہے جائے بنا کر
ہے جو بی بیٹھا۔

پوپھاں بھا۔

"آئی کیا آج ای بین آئی ہے جو آپ نے پر کلف کیا۔"

"ای کو میں نے آبک ہفتے کی چھٹی دے دی
ہے۔ "آئی نے بتایا۔" حمیر اور شاکر کے اسلام آباد
حانے پر گھر میں کوئی کام بی نہیں اس لیے میں نے اسے
چھٹی دے دی ہے تا کہ ہماری اور تہاری ملا قات کا کوئی گوا
ہ بھی ندرے جو خمیر کے سامنے بخری کر سکے۔"آئی زیب
النساء نے مرکوشی کے انداز میں کہا۔

چائے وہ بہت اچھی بنا کرلائی تھیں۔ اس لیے جائے
ہی جی جی خوش ہوگیا۔ میں تعریف بھری نظروں سے آبیں
ہیں جی خوش ہوگیا۔ میں تعریف بھری نظروں سے آبیں
ہیں جی جو ش ہوگیا۔ میں تعریف بھری نظروں سے آبیں

خ افق م جنوري ....١٢٠١٦ء

يخافق 🗢 جۇرى.....١٢٠١٦ء

چوری....۱۲۱۰۰۰

READING



"حائے کیسی تھی؟"

"بہت اچھی جائے تھی' بی کر ول خوش ہوگیا ہے۔" میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"میں سوچ ہی رہی تھی کہتم سے کس طرح رابطہ

ا ماس کومیرے کھر کا پتاہاں سے معلوم کرلیتیں۔" "مميرت جب سے تمہاري يوليس كے باتھوں بالى كرانى بي مين ميس جائتى كەجارى ملا قاتون كاكونى اوركواه بے۔اس کیے میں خودتم سے رابطہ کرنا جاہ رہی تھی۔ میج ہی میں نے تمہارا موبائل تمبرشا کر کی ڈائری سے نوٹ کیا تقااورسوجا تقاكه كهر كاسودا سلف لأكرتم كوبلاؤل كي مكر ا تفاق دیکھوکہ میری بازار میں ہی تم سے ملا قات ہوگئی کال کرنے کی ضرورت ہی مہیں بڑی۔ "آ نٹی ہنس دیں۔

"آ نٹی دل ہے دل کوراحت ہوتی ہے میں بھی بیسوچ رہاتھا کہتم سے ملاقات کرکے انگل صمیر کے مظالم کے بارے میں بتاؤں اور وہ زخم دکھاؤں جو پولیس نے میرے جم ير لكائے ہيں مر مت بيس كرسكا كيونك يوليس نے مجھے دھمکی دی ہے کہ اگر میں نے دوبارہ اس کھر کارخ کیا تو مجھ پر جوتشد دہوا ہے اس سے ہیں زیادہ تشد دہوگا۔"

القمير بہت سنگول ہے پوليس نے تم سے بالكل تھيك كهاب-"آنى كى آئىسى الشك بار موكتي \_ ان کی آئھوں میں آئسود مکھ کرمیرادل بھی بحرآیا۔

" أنى جو موااے ميں بھلا چكامول آپ يول رجيده

نہ ہوں۔" بیں نے کہا۔

READING

" تم ير جوظم بواده ميري وجه سے بوا ہے اور ميں بي اس كامدادا كرول كى يتم مجھے اپنے وہ زخم وكھاؤ جو پوليس نے تشدد کر کے لگائے ہیں۔"آئی نے کہا۔

میں ان کی ہدردی یا کراہیں زخم دکھانے پر تیار ہوگیا' میں نے اپنی کیص ا تار دی میرے پورے سم پر تشدد کے نشانات موجود تھے۔ آئی نے آ کے بڑھ کرمیرے ایک زخم پرتشدو کے نشان پراینے تیتے ہونٹ رکھ دیے۔ زخم پران کے ہونٹ لکتے ہی مجھے ایک فرحت کا احساس ہوا۔ پھروہ رکیں ہیں میرے ہرزم برآئی نے اینے ہونٹ رکھ دیے ان کے اس ممل سے میرے پورے جم پر ایک فرحت کا حساس ہور ہاتھا کھر مجھے احساس ہی مہیں ہوا کہ میں کہاں ہوں' مجھ پر مدہوتی طاری تھی۔ پیھقیقت تھی کہاس

دن میں ایک نی لذت ہے آشنا ہوا تھا جس کا میرے تھور مِس بھی مبیں تھا' آئی زیب النساء نے مداوا کردیا تھااور اب میری سمجھ میں اچھی طرح سے مدادے کامفہوم آ گیا تھا۔ میں جب رات اینے کھر سویا 'خود کو بہت ہی مرور محول کررہاتھا۔ سونے سے بل کھر میں بات بے بات میرے منہ سے قبیقیے نکل رہے تھے کھر والے بھی پیر بات محسول کیے بغیر ندرہ سکے تھے۔

دوسرے دن میں کالج جانے کے لیے کھرے نکا تھا مرمیرے قدم مجھے شاکر کے کھر لے گئے۔ حالانکہ آئی نے مجھے کا ج کے بعد کھرآنے کو کہا تھا۔ مجھے کا وقت مجھے د مکھ کرآ نٹی کھل اٹھیں اور مجھے بھی نہ جانے کیوں ان پر بے اختیار پیارآ رہاتھا۔ ہم دونوں کا بورا دن موج مستی میں كزرا رات مونے ير بھي ميرا ول كھر جانے كوليس کررہا تھا۔ مگر جاتا بھی ضروری تھا ورنہ کھر والے فکرمند موجاتے۔رات جب بیڈ پرسویا خودکو بہت ہاکا پھلکا محسوں كرد باتھا۔

بورا ہفتہ آئی نے مداوا کرتے ہوئے گز اراد یا تھا' مگر میراجهم ایک نئ لذت ہے آشنا ہوا تھا' اب میراول بیرجاہ ر ہاتھا کہ ہرروزایے ہی گزرے مگریہ کس طرح ممکن تھا۔ انكلِ همير كهرآ يجك تضايك دن گزرا ووسرادن گزرا تيسرا ون كررا أننى سے ملاقات نہ ہوسكى بيدون مجھے بہاڑكى ما نندلگ رے تھے۔ مجھے خود پر چرت ہور ہی تھی کہ یہ مجھے کیا ہو گیا ہے میں کیوں آئی سے ملاقات کرنا جاہ رہا ہوں جہاں تک آئی نے مداوے کی بات کی تھی وہ بھر پورطریقے ہے مدادا کر چکی تھیں۔میری تو قع ہے بھی بڑھ کریہ چو تھے دن کی بات ہے کہ میں بیڈیر پڑا کروئیں بدل رہاتھا'میری کیفیت ایسی مور ہی تھی جیسے تھئی کونشہ ند ملنے پر ہوتی ہے میں بار بارائے یا دُن بیڈیر مارر ہاتھا۔میرے دل میں بار یار یمی بات آرای می کدلسی طرح سے آئی کے گھر بھنے جا وُل مَكر و ہاں چھچ كرخود كومصيبت ميں بھى ۋالنامبيں جاہ رہاتھا۔میرے موبائل پرکال آنے پر میں چونکا۔موبائل کی اسکرین پرجونمبرآ رہاتھا' وہ میرے لیے نیاتھا پھر بھی میں نے کال اٹینڈ کرلی۔

"ارسلان كييمو؟" آنى زيب النساء تے يو چھا۔ "أنى يىكى تبرے بات كردى ہيں۔"ميں نے يوچھا۔

" بيد ميرا عى بمبرے ميرے موبائل ميں دوسم في مونى ہن مہلی سم میں بیلنس ہیں تھا اس کیے دوسری سم سے بات ترربی ہوں۔"آئی نے بتایا۔

" آنٹی سے یو چھوتو اس وقت میرا دل بہت جاہ رہاتھا آپ سے ملاقات کرنے کو مرکیا کروں انگل صمير نے بے بن اور مجبور كرديائ مين جائے كے باوجود ملاقات

ووجمهيں گھرانے كى ضرورت نہيں ہے ميں نے اس كاحل نكال ليائے ميري ليملي بينش كے تعركے فيح كا ايك مرے کامکان خالی ہے وہ میں نے اس سے کرائے پر عاصل كرليا ب تم مجھ سے وہاں آسالى سے ملاقات كرعمة مور" أنى في بتايا-

'' ٹھیک ہے وہ جگہ مجھے دکھادینا میں وہاں ملا قات كرلياكرون كا-"يس في خوش موت موع كها-"تم فورابا ہرنگل آؤ "میں تہاری کلی کے نکڑ پر کھڑی ہوں۔" " تھیک ہے۔ میں آرہا ہوں۔"میں خوش ہوتے موتے بیٹے اٹھ کھڑ اہوا۔

آنی زیب النساء واقعی کلی کے نکڑیر کھڑی تھیں وہ مجھے ر کتے میں بھا کراین ملیلی بیش آئی کے کھر لے لیس ان ہے میری ملاقات بھی کرادی۔ وہ مجھے دیکھ کربے اختیار حرادي-

"ارسلان بینے اس گھر کوتم اپنا ہی گھر مجھو بے فکر ہو كرة جايا كرو كسى سے ذرنے كى ضرورت مبيں ہے۔" بيش تى نے كہا۔

بینش آنی بیوه تھیں' ان کا گھر تین فلور پرمشمل تھا۔ سینش آنی بیوه تھیں' ان کا گھر تین فلور پرمشمل تھا۔ ایک فلور میں وہ رہتی تھیں جبکہ دوفلور کرائے پر دیے تھے۔ شوہر کی پینفن اور کرائے کی مدیش آئے والی رقم سے ان کا تھیک تھاک گزارا ہور ہاتھا۔ نیچے کا فلور خالی ہونے پر آ تُلُاوجُهِ سے ملاقا تیس کرنے کے لیے الگ سے مکان کی مرورت میں وہ ضرورت بوری ہوگئی تھی۔اس مکان کے تا کے گ آیک جابی مجھے اور دوسری جابی آئی کے پاس

من كان سي آن يرسيدها كمر جاتااور كهانا كها ر کماسٹڈی کے نام پراپنے ایک فرضی دوست نقیان کا کہہ كراس مكان ير جلاأ تا-أتن زيب النساء بهي كفر كاسودا

سلف لینے کے بہانے سے چلی آئی تھیں۔ہم دونوں ہی ایک دوسرے سے موبائل پر بات چیت کرتے ہے گر پر كردے تھے۔موبائل ير مارى بات چيت كرنے سے پکڑے جانے کا خطرہ تھا۔ آئی زیب النساء کی قربت پر میں بہت خوش تھا۔ دن بہت اچھے کر رر بے تھے۔ ابھی ہمیں ملاقاتیں کرتے ہوئے مشکل سے تین ماہ ہوئے تھے كەاپكە دن آننى زىب النساء سخت كھبرائى ہوئى آئىس اور آتے ہی جھے بولیں۔

''ارسلان تم کسی بھی طرح آج اور ابھی پیشہر چھوڑ کر

نکل جاؤ' تمہاری جان کوخطرہ ہے۔'' ''لل سیسکین سیآپ سیسکو سیسکیے پتا چلا؟'' "فقمير كوجاري ملاقانوں كالسي طرح سے علم ہوگيا ہے۔وہ موبائل پرکسی کو کہدرے تھے کہمہیں اٹھالیا جائے اور پولیس مقابلہ ظاہر کرکے ہلاک کردیا جائے۔" " پھرتو وہ آپ کو بھی ....."

"میری فکر چھوڑ و میں بردی مشکل سے گھر سے نکل کر آئی ہوں۔ یہ چھرم بسفر میں تبارے کام آئے گی۔" آئی نے مجھے رقم دیتے ہوئے کہا۔

اتن رقم بھی میرے ہاتھوں میں جیس آئی تھی یہ موقع آنی سے بحث ومباحث کالہیں تھا۔ مجھے فوری شہر چھوڑ نا تھا۔ ورنہ ذراس تا خیر مجھےمشکل میں ڈال <sup>ع</sup>تی تھی۔ میرے ذہن میں فوری طور بر سرکودھا کا خیال آیا وہاں میری خالدرہتی تھیں ۔راستے میں گھر والوں کوفرضی کہائی سنا كرمير ے خلاف بچھ منشات فروش پیچھے پڑھنے ہیں اوروہ جھے جان ہے مار وینا جائے ہیں اس لیے سر کودھا جار ہاہوں بولیس مجھے گرفآر کرکے پہلے ہی تشدد کا نشانہ بنا چکی می اس کیے کھر والوں نے میرے سر کودھا جانے پر کوئی اعتراض ہیں کیا۔

سر کودھا پہنچ کرمیرے ذہن کوسکون ملاتھا۔ میں خوش مجمى تقا كهاجها بواكه بروقت اطلاع مل تي اور مين سركودها چلاآیا۔ آئی زیب النساء کے فون آنے بر میں نے سلی دے دی تھی کہ وہ فکر نہ کریں میں سر کودھا میں بالکل تیریت ہے ہوں اس برآ نٹی نے پھر بھی جھے مختاط رہنے کا مشورہ دیا تھا۔خالہ اور میرے کزن اچا تک سر کودھا آنے يرجيرت زده بهي تقے اور خوش بھي تھے کہاں وہ مجھے بلا بلا کر

نے افق 🗢 جنوری .....۲۰۱۲ء

نے افق 🎔 جنوری .....۲۰۱۶ء

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

دونوں کو بری طرح ہے پھنسوادیا ہے۔' وہ یولیس۔ المال والمسام المالة "اب کیا کریں؟"میں نے یو جھا۔ ''فی الحال تم آٹیشن سے فرار ہونے کی کرو' پھر جیسے ہی موقع ملے لا ہور خطے جاتا۔ "آنی زیب النساءنے کہا۔ مجھے آئی کار مشورہ اچھالگا۔اس دقت میرے حق میں یں بہتر تھا یولیس آنے کی صورت میں میرا گرفتار ہوجانا لینی تھا' میں آیک وم اٹھااور تیزی سے بھاگ بڑا۔انگل طمیر نے مجھے بھا گتا ہوا دیکھ لیا' وہ بھی مجھے پکڑنے كودورات وه مجھ سے تيز دورائيس كے تھے پھر بھي غصے كى حالت میں میرے پیچھے دوڑے کے آ رہے تھے۔ میں پڑوی پر بھاک رہاتھا اس لیے ایک پڑوی سے تکرا کر گر یرا۔انگل صمیر کومیرے نزدیک آنے کا موقع مل گیا۔انہیں ائے قریب آتاد کھے کرمیرے اوسان خطا ہوگئے۔ مجھے کچھ بحقالي نهيس دے رياتھا۔ گرفتاري کي صورت ميں مير ايوليس مقابلے میں دکھا کرفل کیا جاتا تھنی تھا۔ گرفتاری اورانے قبل کیے جانے کے خوف ہے میں برونت انتہائی قدم اٹھانے کو تیار ہوگیا جو میں اس وقت کرسکتا تھا۔ میں نے ادھر ادھر ہے آ رامتا کیسکمل جریر وگھر ٹھر کی دلچیل شرف ایک بی رسالے میں نظریں دوڑا میں اسے قریب ہی ایک بھاری پھر بڑا موجود جوآب كي آسود لگ كاباعث بين كالدرويم ف "حجاب" دکھائی دیا۔وہ میں نے اٹھالیا۔انکل حمیر میرے نزدیک آئ ي باكر ع كبركرا في كالي بك كراليس. جیے بی آئے میں نے وہ پھران کے سریردے مارا۔ان کا سر پھٹ گیااورخون بہنےلگاای وقت میرے و ماغ پرجنون سوار تھا' میں پھرر کا نہیں گئی بار وہ پھر اٹھا کر ان کے سر ير مارا وه جب بالكل ساكت بهو كئة اس وقت مجھے بهوش آيا' کہ میں نے یہ کیا کرڈالا' ایک اٹسائی جان لے لی۔ دور کھڑے لوگ منظر دیکھ رہے تھے۔ جیے ہی انہوں نے خوب مورت اشعام نتخب غزلول ہارے مزد یک آنے کوقدم بڑھائے میں نے دوڑ لگادی۔ اورافتباسات برمبنى متقل سكسلے میں ان کی چیچ سے دور ہوتا چلا گیا بولیس میری تلاش میں اور بہت کچھ آپ کی پنداور آرا کے مطابق تھی ادراب میں قاتل بھی بن گیا تھا۔اس لیے میراروپوش ہونا ضروری تھا۔اس لیے میں نے روبوش ہونے کا فیصلہ کرلیا۔ یولیس مجھے گرفتار کرنے کی بھر یورکوشش کرے گی Infoohijab@gmail.com ایے میں سفر کرنے کی عظی ہیں کرنا جا ہتا تھا۔ اس لیے میں info@aanchal.com.pk نے حیدرآ بادیس می جھنے کا فیملہ کرایا۔ میرے دشتے کے كسىبھىقسم كىشكايتكى پچا کا ایک کاروں کا گیراج تھا۔اس کے اوپر دو کمرے بے صورتمين

نے بی ی اوے بات کر کے تازہ صورت حال جانا جا ہی تو

"ارسلان في الحال مجه سے دابط تبین كرنا ممير تخت غصے کی حالت میں ہے میری تین بار پٹائی کرچکا ہے وہ ہرحالت میں مہیں تلاش کرکے ہلاک کرادینا جا ہتا ہے۔ اس فے تہاری گرفتاری کوائی ایا کا مسئلہ بنالیا ہے۔ المحيك ہے تق جيساتم كبوكي ميں ديسابي كروں گا۔"

یہ کمیر میں نے کال بند کروی۔

مجھے انگل رفاقت کے گھر رہتے ہوئے ایک ماہ ہے زائد عرصه ہوگیا تھا۔ ان کے خلوص میں کسی طرح کی ہیں آئی تھی۔لا ہور میں مسلسل رہے ہے میری تعلیم بری طرح ے متاثر ہور ہی تھی۔ کئی ہارا تنی زیب النساء کے منع کرنے یر بھی میں نے انگل ممیر کے بارے میں معلومات حاصل کی ہر بارنی بات سننے کول رہی تھی کہان کا عصر کم نہیں ہوا ہے بلکه اس کی شدت میں اضافہ مور مائ وہ بات بے بات تی سے اڑتے رہے ہیں۔وہ برصورت میں مجھے کرفتار كرانا عائي تصلىل ناكاى يروه يري يرك تقے۔ میری مجھ میں نہیں آ رہاتھا کہ کیا کروں گھر والوں سمیت آنٹی بہت یاد آرہی تھیں۔ول جا ہتا تھا کہ میرے پر لگ جا میں اور میں ان سے روزانہ ملاقات کرکے لا ہور آ جایا کروں۔ ایساممکن جیس تھااور پھر ایک دن میں آنٹی ے ملاقات کرنے کواپیائے چین ہوا کہانکل رفاقت کو بتائے بغیر ہی حیدا باد چلا آیااور آئی سے ملاقات کی خواہش ظاہر کردی۔ آئی نے میری اس حرکت یر جھے خوب ڈانٹا اور واپس لا ہور طلے جانے کو کہا مر میرے اصرار يروه بھي مجور موكرر لوے اسٹن جلي ملي ميل- مم دونوں نے خوب ایک دوسرے کو دیکھااور یا تیس کیس چراجا تک میری نظر ریلوے کے دوس سے بلیث فارم يريدى ميں دھك سے رہ گيا۔ وہ آئى كا پيجا كرتے ہوئے وہاں تک مینجے تھے وہ مجھے رسنگے ہاتھوں گرفتار کرنا چاہتے تھاس کیے دہ موبائل پر کسی ہے باتیں بھی کررے تھے اور ہم دونوں پرنظر بھی رکھے ہوئے تھے۔

''آ نی وہ دیکھوانگل ضمیر کھڑے ہیں۔''میں نے کہا۔ " مِن تمہیں اس کیے منع کررہی تھی کہ حیدرہ بادئیں آٹا' وہ تہاری جان کادیمن بنا ہوا ہے مرتمہاری ضد نے ہم

تھک مجے تھے اور کہاں میں اجا تک بغیر کسی اطلاع کے

مجھے سر کودھا آئے ہوئے ایک ہفتہ گزر چکا تھا ایک دن میں خالد کے گھرے باہر کھو منے نکل گیا۔ پیچش اتفاق ى تقا كەمىراموبائل گھرىرى رەگيا\_ جب گھرىينجاتو دىكھا كه خالهٔ خالوسميت مجمي بريشان تنف مجھے د مکھتے ہي خالو

و پولس تمبارا يو چيخ آئی تھی۔ كيامئلہ ہے وہ كيوں

تہارایو چورہی ہے۔'' پولیس کائن کر میرے جم میں خوف کی ایک لہر آ كرفك كى ميل في خود يرقابو يات موع كبا-"میں نے یہاں ایسا کھے کیائی نہیں جو پولیس مجھے

" بولیس والول سے ہم نے یوچھا تھا کہ وہ ارسلان كے بارے مل كيول يو جورے ہيں جس يرانبول في بتايا کہ حیدرا باد کی بولیس کئی مقدے میں ارسلان کو گرفتار كرنے كے ليے آئى ب\_ان كے ياس اجازت نام بھى باس لیےمقامی پولیس کوان کی مدد کرتا پڑے گی۔"

محدراً بادى بوليس كوكي بية جلاب كديس يهال ہول۔"میں نے خوف زدہ ہوتے ہوئے کہا۔

"ارسلان منے مدمومائل ایس چزے اگر میہ بندنہ ہوتو آسانی ہے بندے کو تلاش کرلیا جاتا ہے۔ "خالونے کہا۔ مجھے علطی کا اب احساس ہونے لگا تھا' واقعی مجھ سے ملطی ہوئی تھی۔ سر کودھا چینے سے پہلے ہی موبائل کوآ ف كردينا جائي تقار جه يريثان ديكه كرخاله بوليس "اب

"آ سان حل يمي ب كه مين ارسلان كوايي دوست رفاقت کے پاس لا ہور جیج دول مرارسلان کو اپنامو بائل آ ف رکھنا پڑے گا درنہ پولیس وہاں بھی پہنچ جائے گی۔''

مجھے ای وقت لا ہور کے لیے روانہ ہونا پڑ گیا میں نے موبائل کا ف کرے اس کی عم کو بھی نکال کرا لگ سے رکھالیا۔ خالو کے دوست رفاقت انکل بہت اچھے انسان تھے وہ میرا برطرح سے خیال رکھ رہے تھے۔حید مآیاد پولیس مجھے كرفتار كيے بغير اى لوث كئ تھي آنئي زيب النساء ہے ميں

منظ افق 🗢 جنوري .....۲۰۱۶ء

READING

Section .

1.19 .... (5) 5 W 1918

مك كى مشبور معروف قام كارول كي سلسد دارناول، ناولت اورافسانو ب

021-35620771/2 0300-8264242

ہوئے تھے وہاں جھی جانے پر میں لوگوں کی نظروں میں نہیں آسکتا تھا اور گھر والے بھی مطمئن رہتے۔ میں نے

این دانشمندی میں بہت احیما فیصلہ کیا تھا۔ای اور ابو چوری تھے جھے سے ملنہ گئے۔ای میرے ملے لگ کردویویں۔ "ارسلان مع ميرى مجه من بين آراب كه تمبارك ساتھ کیا ہور ہاہوہ کون لوگ ہیں جوتبارے پیچھے رو گئے ہیں جس كسبة ان ع جية كمررب بو؟ "ابون يو جها-"میں خور شیں جانتا کہ وہ کون لوگ ہیں اور کیوں مرے یکھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہیں۔"میں نے صاف

" پھر بھی میے تھوڑ ابہت تو تمہیں ان کے بارے میں

امل کھ مجی ہیں جاناجب بولیس نے جھ رتھانے میں لے جا کرتشد دکیا تھا اس وقت بھی میں نے پولیس سے یو چھا تھا کہم مجھے کول ماررے ہواس پر بولیس نے بتایا كدانين اويرے مدايت بك مجھ ير برى طرح تشدو كياجائ اور مجھے تشدد كانشانه بناكر چھوڑ ديا اور چھوڑتے ہوئے میکھی بتایاتھا کہ آگر اب مجھے گرفتار کیا گیاتو جان سے مارد یا جائے گا اور اب پولیس مجھے دویارہ گرفتار کرنا جاہ رای ہے جوخطرے کی بات ہے۔"

"میری کھی بچھ میں نہیں آربائے تم فکرند کرومیں اپنے ذرائع استعال کرکے عدالت کے ذریعے تمہاری پولیس ے جان چھڑاؤں گا۔''

جان چھڑاؤںگا۔'' ''خداکے لیےالی غلطی نہیں کرنا۔'' میں گھرا گیا۔

'' پولیس کومیری تلاش ہوہ ہرحالت میں مجھے کرفت<sub>یا</sub>ر كرناجا بتى بئاكاى كي صورت مين وه كطيمقام برموقع ملتے ہی پولیس مقابلہ ظاہر کرکے ہلاک کردے گی۔"

"میری مجھ میں تہیں آرہاتھا کہتم یولیس کے سامنے کیوں نہیں آنا جاہ رہے ہو۔ لوگ پولیس سے تحفظ حاصل كرنے كے ليے عدالتوں كى خدمات حاصل كرتے ہيں۔" " تم ابھی کچھ ہیں کرناارسلان بیٹا جو کہہ رہا ہے وہی كروكے-'ای کھبراکنیں۔

میری بات من کرابو پریشان ہو گئے ان کی سمجھ میں نہیں آر ما تھا کہ وہ کیا کریں۔ وہ عدالت کی خدمات حاصل کرکے روبوتی ہے نجات ولا نا جاہتے تھے کیکن میں نہیں

READING

جاہ رہاتھااییا ہو میری روبوتی حتم ہونے برمیراسارا راز

کے مقدیمے کی فائل کے دب جائے کا انظار کررہاتھا۔ ابھی ان کافل ہوئے زیادہ دن نہیں ہوئے تھے۔ پولیس مجھی تازہ دم تھی وہ مجھے تشدد کر کے اگلوالیتی کہ مل میں نے ای کیا ہے۔ لولیس کے تھک جانے برمکن تھا کہ میں اس قل ك مقدم ب في لكما مجهال كرت بوع شاكرنے نہیں ویکھا تھا۔ صرف آئی ہی اس قل کے بارے میں جانتی تھیں۔ اہیں ہرصورت میں میری سپورٹ کرتی تھی۔ ابھی میرا پکڑا جاناخطرے ہے خالی نہیں تھا۔ پولیس مجھ پرتشدد کر کے قبل کااعتراف کراعتی تھی۔ اس کیے میں فی الحال رویوش رہنے میں اپنی عافیت سمجھ رہاتھا۔ ابواور امی کومیری ضد کے آ گے ہتھیار ڈالناپڑ گئے وہ مجھے کسی بھی صورت مين كهونالبين حاسة تقر وه مجم وتف وقف ے دیکھنے آتے رہتے تھے اور یہ بتاتے بھی رہتے تھے کہ پولیس روزانہ میرا یو چھنے آئی رہتی ہے اس کا خیال ہے کہ میں کھر میں ہی چھیا ہوا ہوں ایناشک دور کرنے کووہ کھر ک تلاقی بھی لے چکی ہے پھر بھی مطلمئن نہیں ہے۔وہ کسی قبل انكل هميرك باتھ بڑے ليے تھے۔اس ليے يوليس كو ا بن كاررواني وكھانے كے ليے بچھ نہ پچھ كر كے وكھانا تھا۔

گرفتار کرادے نے مترادف تھا۔

آ نی کی بادشدت ہے آئے گئی تھی اور ایک روز خود ہے مجور ہوكرآنى برايط كرليا\_آئى مير ب موبائل يررابط كرنے برخوف زوہ ہولئيں اور ڈاغتے ہوئے بوليں۔

'' پولیس تمہاری تلاش میں ہے اور تم خود پولیس کوموقع فراہم کردے ہو کہ دو تہبیں گرفتار کرلے۔'

"میں کیا کروں مجھے ناجانے کیا ہوگیا ہے آ ب سے جدانی برداشت بمیں ہولی۔''

" كرفتاري سے بحنے كے ليے تہميں كر وا گھونٹ پہنا يڑے گا كيونكہ جب أيك دوسرے كا آپس ميں جسمائي هلق ہوجائے پھران دونوں کا جدا ہونا بہت مشکل ہوجا تا ہے جو حالت تمہاری ہے وہی میری بھی ہے محرمجبورا میں

فاش ہوسکتا تھا' اس لیے میں وقتی طور پر انکل ضمیر کے قبل

واقعة تازه تفا اليے ميں ميرا گرفتار ہوجانا خود كومصيبت ميں

اے میری مجتی کہدلیں کہ چندون گزرنے پر مجھے

تہاری جدائی برداشت گررہی ہول اور میری کوشش ہے

کہ یولیس کا ذہن تمہاری طرف ہے ہث جائے اس طرح ے ملاقات ضرور کریں گی۔ پولیس کو مجھے گرفآر کرنے یا کا مقدمہ سردخانے کی نذر ہوجائے گا پھرتم جھے کھل كاليمي عل زياده آسان لگاتھا۔ پوليس ايلكارساده وردي ميں ہوتے تھاس لیے انہیں یہ خبر ہی نہیں تھی کہ پولیس ان کی ں ہوئے۔ رہ بریں۔ '' ٹھیک ہے میں رابط نہیں کروں گا تکرا یک بار مجھ ہے جاسوی کررہی ہے۔ وہ این طور پر بہت احتیاط کرکے ميرے ياس آني تھيں۔ وركشاب يرآئي كے آنے پر پولیس چونگی اورانہوں نے خاموثی سے میرا سراغ لگالیا اورایک دن جب آینی مجھ ہے مل کر جار ہی تھیں وہ کمرے کادروازہ کھلا چھوڑ کئیں ابھی انہیں گئے مشکل ہے دی من جھی جیس ہوئے تھے کہ پولیس کرے میں آگئی اور

"كياتمهيں اپنے كيے پر پشيمانی ہے۔" ميں نے پوچھا۔ و جو کھی بھی ہوا وہ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ جذبات کی رومیں بہہ کر کیا انگل حمیر کوئل کرنا بھی میرے ارادے میں شامل نہیں تھا۔وہ بھی اچا تک غیرارادی طور پر ہوا کیونکہ وہ میری جان لینے کے دریے تھے اور ہرانسان اٹی جان بچانے کو ہر دہ ممل کر گزرتا ہے جوا ہے نہیں کرنا وائے۔ جرم پھر جرم ہوتا ہے جان بوج کر ہویاانجانے میں اس کی سزاانسان کوملتی ہےاورمل کررہتی ے بچھ سے جو جرم ہوا ہے اس کی سز ابہر حال کورٹ سے ملے کی کورٹ بھی کسی مجرم کوئیس چھوڑ کی۔"ارسلان نے بیہ کہتے ہوئے این نظریں لیجی کرلیں۔

میری خرمکنل ہو چکی تھی اس لیے میں نے نوٹ بک بند كرلى يوليس ارسلان كولے كئي اور ميں اسے جاتا و كھے كر موچوں میں کم تھا کہ ارسلان کی میر تعلیم حاصل کرنے کی تھی اس عمر میں وہ ایک محص کا قاتل بن گیاتھا۔وہ قل کرنا نہیں جا ہتا تھا مگر واقعات دروا قعات ایسے رونما ہوئے کہ بلاآ خراس کے ہاتھوں مل ہوہی گا۔اس کاتعلیم کیر بیرحتم ہوگیا تھا۔ جب وہ عدالت ہے سزا ہونے پرجیل جائے گا اور پھر جب اس كى سز الورى ہوچكى ہوكى تو اس يرايك داغ لگ چکا ہوگا جیل سے سزایافتہ ہونے کا۔

ين افق 👽 جنوري ..... ٢٠١٦ء

خاتی و جوری ۱۱۰۲ء

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

کرمل سکو ہے۔'' د وبولیں \_

مل كرچلي حاؤ-''مين نے كہا۔

مجھو۔" وہ غصے ہولیں۔

'تم بچوں کی طرح ضد نہیں کرواور موقع کی نزاکت کو

" تھیک ہے اگر جھ سے ملنے نہیں آ رہی ہوتو پھر ٹھیک

ے میں خود کو پولیس کے حوالے کردیتا ہوں ' پھر تو جھے ہے

میری دهملی کام کرنی اورآنی زیب النساء مجھ ہے ملنے

آ گئی انہیں اینے قریب دیکھ کراتنا سکون ملاتھا کہ میں

بان نہیں کرسکتا تھا۔ و ومشکل ہے جالیں سال کی تھیں مگر

اس عمر میں بھی وہ جوان لکتی تھیں۔ میں نے بھی ان کواستے

غورہے ہیں ویکھاجتنا جسمانی تعلق ہونے کے بعدد مکھنے

رگا تھا۔ان کا چہرہ دیکھتے ہی مجھ میں ناجانے کیا ہوجا تاتھا'

ل جا ہتا ہی تھیں تھا کہ وہ مجھ سے دور ہوں۔ ہروقت انہیں

ا بي بانبول ميں ديڪينا حابتا تھا۔ وہ جب بيڈير ہولي تھيں تو

خود بركنرول كرنے سے قاصر رہتاتھا۔ آئى كى حوصله

افزائی نے ہی مجھے اتنا بے باک بنادیا تھا۔ورنہ میں کہاں

ورکشاب کے اور بے ہوئے کرے میں ہمیں

وسرب كرف والاكونى تبيس تفا اس ليے يبال بھي ميس طل

کرزندگی کوانجوائے کرنے لگا تھا۔ اب بیں ہر دوسرے

تیسرے دن آئی کو پولیس کے باتھوں کر فاری دینے کی

ومملی دے کر بلانے لگا تھا۔ اور وہ میں جا متی تھیں کہ

بولیس مجھے گرفآر کرے کیونکہ میری گرفتاری ان کی گرفتاری

کی بروانہ بن جاتی 'پولیس تشدد ہے مجھ سے لل کااعتراف

کرالیتی۔ آئی بہت احتیاط برت رہی تھیں مجھ سے ملنے

میں تمروہ اس بات ہے بے خرتھیں کہ پولیس کے سامنے

میر کا بے جاو کالت نے انہیں پولیس کی نظروں میں

مشكوك بناويا تحا اورساده وردى مين بوليس المكاران كي

عادی پرلگادئے تھ جوان کے باہر نکلنے پر پیچھا کرتے

تھے کدوہ کہال کہال اور کس کس سے ملتی ہیں اور اگر میں

کہیں چھیا ہوا ہوں تو وہ بھی نہ بھی یا و تنے و تنے ہے مجھ

اوروه کہاں وہ کھیٹرنگادیں تو میں سر جھکا دوں۔

ملتے جیل میں آؤل کی نا۔ "میں نے دھمکی دی۔



ادر پھر میں نے تہاری بوی سے اس باعث بھی شادی میں کی کراے جانے بنانے یں میری آرنی کا نصف حصه ضرورنكل جايا كرتا\_"

ملی نے نفرت سے دوسری طرف مند پھیرلیا نام کی آ تکھیں سرخ ہو کئیں اور جوز ان دونوں کو پریشان کر کے ول ہی دل میں خوش ہونے لگامیکی کے منہ پھیرنے ہے ظاہر تھا کہ وہ جونز پر چوٹ کرنا جا ہی تھی ان کی اب منجائش مبیں ربی اور یہ کہ وہ شکر کر چکی ہے۔

وجهيس ميري كار بندآئى؟" نام نے بھى موضوع شاندارگارى اي رقم يخريدى كى تھى۔

بدلتے ہوئے پوچھا۔ "کار؟" اس نے چکتی ہوئی قیمتی گاڑی کو بغور دیکھا اس کی کالی آئیکھوں میں شوخی کی چیک پیدا ہونے لگی۔ "كيابرف كاكاروباركرنے كااراده بـ"

"بنیں بیکار میں نے اس لیے خریدی ہے کہ مہیں

ئے افق 🗢 جنوری ۱۲۰۱۲ء

خوب صورت طره دار حسينائيس اپنے طور پر خود كو انتہائى چالاك اور شاطر سمجهتى ہيں ان كے خيال ميں ہر مرد ان كى اداؤں سے بے وقوف بن سكتا ہے ليكن كبهى كبهار اس كا الث بهي بوجاتا ہے. ايك چالباز عورت كا فسانه و ه ديتي بوئي بازي بار گئي تهي.

ہے تاہم اس کا دل تو یہ جاہ رہاتھا کہٹام کی موتی گردن پر

قصانی کی چھری چھیردے ٹام کا بھاری بحرکم جسم ڈرائیونگ

سیٹ پر بہت نمایاں نظرآ رہاتھا جبد میکی کے چرے کارخ

اس کی طرف تھااس کے چبرے پرینلے ینکے سرخ ہونوں

"كيابات به ج تم بهت ست نظراً رب مو-"

"میں اورست۔" جونزنے مسکرانے کی کوشش کرتے

«میں تو بالکل ٹھک ہوں لیکن تم ایسا لگتا ہے جیسے تہیں

" آ ہ، جونز ان احتقانہ تبعروں ہے میں بھی متاثر نہیں

"میں ان سے پہلے بھی مل حکا ہوں نام حقیقت بوچھوتو

میں ان سے شادی کرنے کے چکر میں مجنس گیا تھا لیکن پھر

مجھے عقل نے سہارا دیا اور میں نے فیصلہ کرلیا کہ میں زیادہ

"جوزز" ملکی کا چرہ غصے کی شدت سے سرخ ہوگیا۔

تم نے اپنامنہ بھی آئیے میں دیکھا ہے میں تو مرکز بھی تم

بناتے وقت فرشتوں نے کوئی برزہ لگانے میں تساہل برت

" صبح بخير جوزن" ام نے ايے سفيد دانتوں كى نمائش

رایک عجیسی محراب کھی۔

ہوا،میری بوی ہے ملومکی ۔"

خوب صورت لڑکی کا مسحق ہوں۔''

وہ شکتہ دلی کے عالم میں بڑی بے دل ہے قدم اٹھا تا میکی کو بغور دیکھامیکی کاحسن اس کے دل کی گہرائیوں تک ہواایو نیوایف کی جانب جار ہاتھا۔ جاروں طرف سے شورو میں دکھاور در دکی اہر دوڑا گیالیکن اس نے اس نے جوڑے عل سنائی دے رہا تھیا اور شہرا سورج بر معلم کی ساہ فام بستی ہر یہ ظاہر تہیں ہونے دیا کہ وہ حسد کی آگ میں پینک رہا يرجمي اى طرح اين بركتي تجهادر كرر باتماجيے سفيد فاموں عی بہتی بر ..... درخت بھی ہُوا کے اشاروں پر ناچ رہے تھے اور سوئمنگ بول میں نہانے والے کالے بچوں کی بر جوش اورمسرت بجري جيني ماحول مين موسيقي محول ربي تھیں مگروہ ..... جوز ..... بہت اداس تھا آج اے مکا نول کے صحن ہے عورتوں کی نقر کی چنے پکار بھی ایسی لگ رہی تھی جو آپس میں زورزورے باتیں کردہی تھیں۔

> اس کی اوای کا سب صرف بیتھا کہ اس نے تربوز کی جو فصل خریدی تھی اس میں زیادہ فائدہ نہیں ہوا تھا اور بیشتر ر بوزمر نے کے باعث اب نقصان کا بیٹی اندیشہم کینے لگاتھا کاروبار میں نقصان کا خیال آتے ہی جوزنے ایے گال برخود بی تھیٹر لگائے اور قسمت کو کوسے لگا جومبریان ہوتے ہوئے اجا تک بےوفائی کرنے لکی تھی۔ بات صرف ساڑھے سات سوڈ الر کے نقصان کی تبیں مسئلہ یہ بھی تھا کہ اس کی شہرت خاک میں مل گئی تھی اور لوگ سمجھ گئے تھے کہ جوز کی جیب میں اب ایک نکا بھی نہیں۔ وہ انہیں خیالات میں غلطاں چلتار ہلاورای رومیں ہنے کی وجہ سےوہ اس کمی رودسر کوئبیں دکھے سکا جواس کے عقب نے نکل کراس کے سامنے موڑیررک ٹی تھی اگروہ اس کارکو پہلے دیکھ لیتا تو یقینا راسته بدل ویتا کیکن کار پر نظر ای وقت پڑی جب ورائونگ سیٹ پر بیٹے ہوئے ٹام نے اے آ واز دی اور سجى جونز كوبياحياس مواكهاس كادتمن نمبرايك جمكتي موكى

ے شادی نہ کرتی۔ "اه بو "جوز شنے لگا۔ كارےاے يكارر ہائے۔ '' حمہیں وہ رات یا دے جب تم دریا کے کنارے جا تھ

جوزنے برغرورعام اوراس کے ساتھ بیٹی ہوئی لڑکی

خ افق ﴿ جنوري ١٠١٦ء

"فكرمت كرو، من تهيين الين بني مون إساته لے

" کوئی زیاده عجیب بات بمی نبین <u>"</u>

" مجمع فكر بحى نبيل من في كارديكمي اورخريدل" " الم

ائم دونوں کو کارا مجمی لگ کی اور بس ساڑھے سات

سو ڈالر کی خریداری تم نے مکی کومنٹی توڑنے کے عوض

جونز كاول جل كركباب موكبابه حقيقت محى كدر بوزك

و کے بیالتی عجیب بات ہے کہ تمہاری رقم سے کار

كارويار من خمارے كے بعداے ساڑھے سات سوڈالر

ک رقم جرمانے میں بھی اوا کرنی بڑی تھی اور بقول ٹام یہ

خریدی کی اور میں اس بر سواری گانٹھ رہا ہوں کیوں

فے يوفرور ليے على كيا۔

"St 5 20 15 30 17

ملک کی مشہور معروف قار کاروں کے سلسے دار ناول، نادات اوراف ٹول ے آرات ایک مکمل جرید و گھر مجرگ دلچپی صرف ایک ہی رسالے میں موجود جوة يكرة مودكى كاباعث بنا كااورده مرف" حجاب" أجى إكر ع كبدكرا في كاني بك كرايس-خوب صورت اشعامنتخب غرلول اوراقتباسات يرمبني متقل سلسلے

اور بہت کچھ آپ کی پہندا در آرا کے مطابق

Infoohijab@gmail.com info@aanchal.com.pk

كسىبهى قسم كى شكايت كى صورتمين

021-35620771/2 0300-8264242

صرف ساڑھے سات سوڈالر میں نہیں بکے عتی، میں سجھتا ہوں کہ کسی نے اسے چوری کی کاردے دی ہے۔ ورصش " كاستور في مونول يرانكي ركمت موت

"وه چوری کی کار برگزنهیں خرید سکتا۔" " كيے نہيں خريد سكتا، اس كى عقل بھى اس كى طرح موثی ہے اورمیکی .....وہ تو انتہائی عبی لڑکی ہے ای وجہ ہے میں نے اس سے شادی ہیں گا۔"

"تم اس سے بہت ناراض لگ رے ہوجوزے" " ظاہرے ناراضکی کی وجیمی تم جانتے ہو، انہول نے مجصے دھوكا ديا ہے اور سنو كاستور كى غلط بهى بين متلامت ہوجانا۔اے موقع ملاتو دہ تہیں بھی دھوکا دےگا۔" د دنہیں وہ میرابہت مخلص دوست ہے۔'

"میں بھی پہلے میں کہنا تھالیکن میگی ہے ل کراس نے پرے ساتھ جو پچھ کیااس کے بعد دوسروں کی آ تکھیں کھل

'''سنے میکی ہے ان ساڑھے سات سوڈ الرکی وجہ سے شاوی کی ہے جوتم سے ملے میں ورنہ وہ میکی کوتم سے

''اور پھران ساڑھے سات سوڈ الرے اس نے ایک مروقه كارخريدل-"

"کون کہتا ہے کہ کار چوری کی ہے؟" کاستور کوغصہ

''سنو،تم موٹرمکینگ ہو، پہلی ہی نظر میں بتا دو مے کہ اس كاركى كم ہے كم قيمت سوله سوۋالر سے لېذا كونى بھى اليي كاركوساز هرسات سوڈ الرمیں فروخت تہیں كرے گاہوں اگر کارچوری کی ہوتو پھرسوڈ الرمیں بھی ل عتی ہے۔'' " تام مجمى غلطى نبيس كرسكتا\_"

"جھے م سے اعدردی ہودست "جوزنے اس کے كندهج يرباته ركاركهار

''تم غیرمعمولی اورغیرضروری اعتاد کے مالک ہولیکن میں جانتا ہوں کہ ایک دن موت کی نیند ضرور سوؤ کے اور فرشیتے بتا نیں گے کہ مہیں ٹام نے زہر دیا ہے۔ ٹام اتنا ذلیل محص ہے کہ اس نے ایک مرتبدائی مال کے تمار چوری کرکے بچ ڈالے تھے۔وہ آج میری حالت پرہس رہا

خ افق ﴿ جنوري ....١١٠٠ء

ہے اور صرف جھے اس يرسواري كا حق ب مل ف ساڑھے سات سوڈالرون رات کام کر کے جمع کیے تھے تا كەنتاە كاروباركواپنے پيرول ير كھڑا كرسكول كيونكه ٹام نے خبافت سے کام لیتے ہوئے مجھے میرے فق سے مروم كرديالبذامين اس وقت تك چين عين بيفول كاجب تك انصاف حاصل نەكرلول-''

جہاں تک میکی کا تعلق تھا تو جوز کے دل میں اس کے لیے کوئی کدورت نہیں تھی۔ وہ صرف یہ جا ہتا تھا کہ میکی کو مجمی ایک سبق مل جائے اس نے جونزے بے وفائی کرتے ہوئے منکنی کے فور ابعد ٹام سے ساز باز کر لی تھی۔اس نے سارے وعدیے جونزے کیے تھے لیکن وہ صرف اور صرف ٹام سے کلص کی۔

جوز قدرے بہتر موڈ میں سوک سینٹر کی طرف چلنے لگا سین جب بعض لوگوں نے اس کی طرف و مکھ کر ہاتھ ہلائے تو اس کا موڈ پھر خراب ہو گیا وہ لوگ یقیناً یہ کہدہ تھے کہ جونز ، تم قلاش ہو چکے ہو، چلتے چلتے اس کی نظر کا ستور کے گیراج پر بڑی اور پھروہ کیراج میں داخل ہوگیا جہال كاستوروروازے ير كھرا ہوا تھا۔ جونز كومعلوم تھا كه كيراج کا مالک ٹام کا بہت گہرا دوست ہے اور کاستور بھی جانتا تھا كمام اورمكى جوزك بارے ميں كياسو چتے ہيں۔ "كيا حال ب جوز؟"اس في يوجها-

"بهت برا..... بهت فراب\_ " الم مجھے بڑی زیادل کررہا ہے میلی نے مجھے

جورم وصول کی ہے وہ ہات بوا کلنگ اسپرطس میں بنی مون برخرج کی جائے کی کاستور

''اوه .....وه توبهت مهنگی جگه ہے۔'' "اوراس نے ایک کاربھی خرید کی ہے۔"اس انکشاف ىركاستوركى تىلىس ئىھنى كى تھٹى رەكىئىں-

"میں نے ان دونوں کوایک بڑی کار میں دیکھا ہے ابھی کچھ ہی در پہلے ویسے مجھے اس بات پرشبہ ہے کہ کارٹام

ود میں سمجھانہیں۔''

''سنو، وہ کہتا ہے اس نے روڈ سٹر ساڑھے سات سو ڈالر میں خریدی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ آئی ایکی کار

جى النائد على النائد على النائد على النائد المرائد ال في موتام " جوز كي آ تكسيل ايك بار پر شرارت سے کار ساڑھے سات سو ڈالر میں میں

معنف وجس وترتبين جائے-" المعمين ربتائ ہ ﴿ اوروہ ساہ فام بھی نہیں ہے۔''

اس نے کار مہیں س طرح دے دی۔" وه آج بهان آیا تھا۔ اسے رقم کی سخت ضرورت تھی بتایا که نام کارفریدنا جابتا ہے تاکدائی جوز کی سابق معیتر کوئن مون کے لیے کے المريرى بوكى-"

عالے بول سے فص کہاں ہے۔ جی گیا ہا جی کہاں گیا لیکن اس سے کوئی

٠٠ جوزنے بنكارا جرتے ہوئے كہا-ربدل سكتا موں كداس مودے بيس كوئي ندكوئي ے۔ کوئی بھی ایما عدارآ دی ساڑھے سات ر برصروری ایمی کارفروخت نبیس کرسکیا میراخیال ہے سوڈالر میں ایمی خریمہ ایک مودارین اس خواہش کا اصاس کرو کے پیکار بھی نہ کہتم جلد ہی :''

ا جو کہوجونز ، میں برائیس مانوں گا کیونک آج میرا ے چلومہیں کارمیں تفریح کرادوں۔" تحدید .... میں کسی سینڈ ہنڈ کار میں بیٹھنا پند

جَهِولے ہے آ مے بوھ کی اور جوز ایک طرف

ل ارد ہے۔ تام اب مصیب تمہارا گرد کیے لے گئم " تھیک جھے کنگال بنا کراپے حق میں کانتے ہی ہوئے رینے جھے کنگال بنا کراپے حق میں کانتے ہی ہوئے

ما-وه دیریمی وه دیریمی

يخ افق 👽 جنوري....١٢٠١٦ء

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



ر کاروہ کی تونہیں کتے۔" سز فیلوک نے برے وثو ق ے کہ اور دونو ل عور تیں سر ہلانے لکیس-" تم نے سا بلڈا ٹام اور مکی نے چوری کی کار خریدی دوستول سے کہدر ہاتھا۔ "اوہ نبیں۔" ہلڈانے جرت سے سز فیلوک کی طرف و یکھا اور پھر دونوں سر کوشیوں میں باتیں کرنے للیں دونوں اس تکتہ پر بحث کر رہی تھیں کہ ٹام کی گرفتاری میں دیرہے۔ "ارے ٹام کومعلوم تھا کہ کارچوری کی ہے۔" بلڈائے شكارى في النه كل يع عجيب كرج دارى أواز تكالى-آ واز سنائی دی۔ "آ رہی ہوں ..... ذراتھبر و.....اھے "اب تواس کی خرمیس، بے جارے جوز کوتو انہوں بےمبرے کول ہورے ہو؟" نے کٹال کرہی دیا مراب اس کا بدلہ بھی ملے گا۔'' ''ویسے میکی نے جوز کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔'' سوزان نے چوخود بھی جونز کی امیدوار تھی نفرت ہے کہا۔ ''اشخ نقیس آ وی ہے ایبا غلط سلوک ..... توبہ ہے ا تنازیادہ ہے کہ صرف سگار طنے کاشہ نہیں ہوسکتا۔' سے پہرتک مروقہ کار کی کہائی ساہ فاموں کے ہر کھر میں پہنچ کئی ہر ورت نے اپنے شوہریا باپ، بھائی تک پیڈبر پہنچائی اورسب اس بات برمنفق نظرآئے کہ ٹام نے جان بوچھ کرمسروقہ کارخریدی ہے کیونکہ سب ہی کا کہنا تھا کہ موله موذالر کی کارساڑھے سات موذالر میں کوئی بھی ہیں ورنه .....! "ملى نے ہونٹ چباتے ہوئے خطرناك ليج بیج سکتا۔ پھر پہنج ٹام اور میکی تک بھی پہنچ کی۔ کیلی نے میلی ''تم کیے ہی ہو کہ کار چوری کی ہے۔'' ہوگیا کہ کارسروقہ ہوتھ گرتم اپنی جرمنایا۔" ''اورتم بيكس طرح كهيمتني بوكه بيه چوري كي نبيل-'' "اورلوگوں کو پیمعلوم ہے کہتم مسروقہ کار میں گھوم پھر بڑا ہنگامہ ہوگا اور تم اس ہنگامے کے مرکزی کردار ہوں ''کون کہتاہے۔۔۔۔وہ ذِلیل جوزز؟'' "اے برامت کہو۔" کیلی نے ترش کیجے میں جواب

"اگرېم سباحق بين تو پھروكيل ايدور دُ تواحمق نبين،

"وه صرف باتونی ہے کیلی اوراس کا مند بند کرنے کی

کسی میں بھی ہت نہیں۔"میکی نے مند بناتے ہوئے

سات سوڈ الروصول ہوجا تیں گے۔" وس منٹ بعد وہ سٹر کیلی کے بورڈ تک ماؤس کی مھنٹی بجار ہا تھا کیلی نے مفکوک نظروں سے اسے ویکھا کیونکہ جفل واقعات کی وجہ سے رونوں کے تعلقات اچھے ہیں رے تھے۔ جونزاے دی کھ کر مسکرایا تو کیل کے چرے پر رِ نے والی شکنیں بھی دور ہوتی چکی کئیں۔ ''آ ہ .....آج توتم قیامت ڈھار بی ہوکیلی۔'' " كون، كيابات عاج تي مين مهين الجلى كون لك " جاميس بس ايے بى دل جابا كمتم سے ل اول كيا میں نے سا ہے کہ مبت پریشان رہے ہو۔" " ہاں پریشانیاں تو میرامقدر ہیں کیلن میں ایسے دسمن کو بھی پریشان و یکھنا جہیں جا ہتا حالانکہ ٹام اور میکی ہے مجھے نفرت ہے۔'' کیلی کے کان کھڑے ہو سے وہ دوسروں کی زندگی میں بہت دلچیں لیتی تھی اوراہے علم تھا کہ شادی ہے جل میلی کا جونز معلق تفا- پھر جب جونزاے سروقہ کارکا قصد شایا تو لیلی کاپیٹ پھولنے لگا۔ جوز کی اس درخواست کے باوجود کہ بہ تصر کی کونہ

بتائے وہ سز فیلوک کے کھر چلی گئی سز فیلوک کوملم تھا کہ یکی نے انتانی جالاک سے کام لیتے ہوئے جوز کومنلی کے اعلان ہرمجبور گردیا تھا اور پھروہ حرکتیں کی تھیں کہ جونزمنگنی توڑنے پر مجبور ہوگیا تھا اس کے بعید میکی نے مقدمہ دائر کردیا تھا اور جونز کوظم ملاتھا کہ وہ میکی کو ذہنی کونت کے عوض ما ڈھے سات موڈ الرادا کرے۔ '' بے جارے نے جورقم جمع کی تھی دہ میکی لول گئی۔'' سلی نے مسز فیلوک سے کہا حالانکہ سز فیلوک کو بھی اس کاعلم تھا اور پھرٹام لمبخت نے اس سے چوری کی کار

"أتنا اجها نوجوان آخر ميكى ك عشق مي جتلا كيے ے، بے جارے کو بھائس لیا تھا اس جزیل

"اجھا ہے ٹام اور میکی کواس کی سزا ملے چوری کی کار

تقاليكن ايك مقوله بإدر كموكه جو يهلي بستائة خرمي بهلي روتا بھی وہی ہے۔"

یہ کہ کر جوز ، کندھ جھائے سڑک یہ گیا۔ ٹام کے ليے كاستور كاغير متزلزل غلوص واقعي غير معمولي تھاليكن اس میں کاستور کی کوئی خطاعهی نہیں تھی وہ بہت سادہ لوح اور شریف النفس محص تھا۔ اس کی شرافت کا فہوت بیتھا کہ ایک سال سے گیراج جلانے کے باوجودابھی تک کارمبیں خريد سكاتفا كجراس كا ذبن سلكنے لگا كيونكه اس ميں اچا تك بي ميكي نام اور كار كانضوراً حميا تفا\_

" خدا کرے، کارچوری ہی کی ہواوراس کا اصل مالک واليل ليخآ حائے۔"

وہ ٹام کوزک پہنچانے اور اپنا انتقام کینے پر ہوچنے لگا کیکن وہ جانیا تھا کہ ٹام بہت شاطر تھی ہے کوئی معمولی منعوبداس کا مجھیں بگاڑ سکے گا۔

موال بيقا كه كيا نام جيسا شاطر چوري كى كارخر يدسكنا ہاں نے نام سے تفتکو کوذہن میں دہرایا۔ ووسلیم کر جکا تھا کہ جس محف سے اس نے کارفریدی ہوہ بر مجھم کانہیں اوراب برعظم من موجود بھی ہیں ہے۔

"اگر کار چوری کی نہیں .... تب بھی .... کاش وہ موینے لگے کہ کار چوری کی ہے۔" پھر جونز علتے جلتے رک

ایک ٹی جویزای کے ذہن میں ابھرنے تکی۔ ٹام کواگر یقین ہے کہ کار چوری کی تبیں تواہے سے بھی علم نہ ہوگا کہ کار تقیقی ما لگ ہی نے فروخت کی ہے للبذا آگراہے کسی نہ کسی طرح اس شک میں مبتلا کردیا جائے کہ کارچوری کی ہے تو ہنی مون کالطف غارت ہوجائے گا۔

آه ....کی کول کرنے سے بہتریہ ہے کہا سے موت کا خوف دلایا جائے۔مرنے کے خوف میں مبتلا کر دیا جائے وه يم مرده بوجائے گا۔

وه سينة تان كر حلنے لگا۔

''اب دیکھا ہوں کہ وہ کس طرح ٹابت کرتا ہے کہ کار مروقة نبيل \_''جوز صرف بيرجا بتاتھا كياس كے ساڑھے سات سوڈ الرہے میکی اور ٹام لطف ندا تھا تلیں۔

"میں انہیں بریشان کردوں گا وہ شادی کے ابتدائی واول ہی میں ایک دوسرے کو کاٹ کھا تیں مے اور ساڑھے

نخ النَّق 🗢 جنوري .....١٦٠٠،

خالق وجوري ١٠١٦ء

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

وه بھی یمی کہدر ہاتھا۔

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

بصرے کول ہوتے ہو؟

كوبلاتا ہے توليسي آواز نكاليّا ہے؟''

ایک میخی خور شکاری اینے کھر میں آئے ہوئے

''آپلوگ جانتے ہیں کہ جنگلی گینڈا جب اپنی مادہ

دوستوں نے جب انکار میں سر ہلا یا تو شکاری بولا۔

" فين وه ال طرح كي آواز نكاليّا بي" كهدكر

اس آواز کو سنتے ہی کچن ہے اس کی بیوی کی زوروار

"خدا کرے سب لوگ غلط کہدرہے ہوں ، لیکن دھواں

اس کے جاتے ہی میاں بیوی میں تکرارشروع ہوگئی۔

"مب ملتے ہیں۔" ٹام نے عورتوں کو برا بھلا کہتے

'' ہاں اگروہ مکتے ہیں تو تمہارے حق میں یمی بہتر ہوگا

"نیے کہتم نے کارمیری رقم ہے خریدی تھی۔اگر یہ تابت

، دنبیں لیکن اگر کارچھن کئی ٹام ڈارلنگ تو اس گھر ہیں

نے دولہا کوائی دلہن ہے آئی بدلمیزی کی امید نہیں تھی

اے تواب تک یمی یقین تھا کہ ملی اس کے کنٹرول میں

ہے کیلن اب ..... ''تم فکر مت کرومیکی ، کارچوری کی نہیں ہے۔'' اس ''تم فکر مت کرومیکی ، کارچوری کی نہیں ہے۔'' اس

وجهبين كس طرح معلوم مواكه بهاري كارمر وقهبين

نے زم کہے میں بیوی کو یقین دلانے کی کوشش کی ۔

'کیا کہنا جا ہتی ہو۔''

"تم مجھے دھمکی دے رہی ہو۔"

کیلی اٹھ کر درواز ہے کی طرف بڑھ گئے۔

" ذرا جلدی کرنا و یسے مجھے تمہاری دوسی پر فخر ہے

" شکرید\_" جوزنے کاستورے نام کے بارے میں

"میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں کا ستور ..... بالکل ال طرح جيئة مير إسر موسنو، الركوني به يو حضائة كرتم كاركاكيا كررے بوتو كوئى جواب مت دينالوگ جھ '' فکرمت کرو، کسی کو پچھ جھی نہیں معلوم ہوگا۔''

ر ہا تھا۔ یقین متزلزل ہوتے ہی ایک خدشے نے سر ابھارا کہ کاراس سے چھن نہ جائے کار کا چھننا ،از دوا جی زندگی کی اے امید بھی کہ نام اے معقول معاوضہ دے گالیکن وہ غیر معمولي منافع نام سے لینے پر بھی آ مادہ نبیں ہوتا،اے تو قع مھی کہ اس کار کونمٹانے سے علاقے میں اس کی شہرت ہوجائے کی اورلوگ زیادہ تر ای سے کام کرایا کریں گے لوگ تواہے پہچانیں مے بھی تبیں،اس نے نیلے رنگ کے بارے میں سوچے ہوئے کہا۔ وہ آٹھ نو بج تک کام کرتار ہا اورا کی سنج سات کے پھر کام یرآ گیا۔ نو بج تک اس نے فینڈر ہٹا کر کاردھوڈ الی تا کہ رنگ کر سکے تمبر پلیٹیں بھی ہٹا کر

اجا تک بی کار پر پڑی اورائے بلٹ کر گیراج میں آ ناپڑا۔ يوجهاإس كامنصوبه كامياب بورباتهار

"نام توبتاروروست\_"

'میں کسی بات کی تر دید ہیں کردں گا۔''

کو نکال کر پلیٹ گلاس لگا وو اور ہاں کام کے دوران نمبر پلیث تکال کر کہیں محفوظ کردینا ورنہ رنگ سے خراب م پہلے ہی میری رقم کارخرید کرجوئے پرلگا چکے ہو ہوجائے گ۔"

ين شرط لكا سكتا مون كه .....!"

''اب ضرورت اس بات کی ہے کہ بازی تمہارے

ٹام بہت آ زرد کی کے عالم میں اینے کیراج تک گیا

جہاں چہلتی ہوئی کار کھڑی تھی۔ وہ کاریر ہاتھ پھیرنے لگا

پھراے ایک نے خدفے نے کھرلیا اگر بیمروقہ ہے تو

اس کاما لک اس کارنگ دیکھتے ہی بہپان لے گااور پھرتو میں

ا سے یقین تھا کہ کارچوری کی نہیں لیکن پورے محلے

میں اڑنے والی افواہ کے باعث اب اس کا یقین متزلزل ہو

"بس اب مجھ لو کہ ساری پریشانیاں دور ہوگئیں۔ میں

كارير نيار تك كراؤل كا تاكدا كركوني كارى تلاش يس آئے

بھی تو پہچان نہ سکے۔مسروقہ کاریں رنگ کی وجہ سے پکڑی

' کاستورے وہ میرا بہت اچھاد دست ہے۔''

کے کر کاستور کے کیراج پہنچ گیا اور اس کے دوست نے

رنگ اچھا نہیں لگتا پھر اس کے بٹر گارڈ نکال دو تا کہ بیہ

اسپورٹس کار لگے عقبی جصے ہے حرکت کرنے والے گلاسوں

ية تجويز ميلي كوبھي پسندآئي اور چند بي منٺ بعد نام ، كار

اسب سے پہلے تو اس پر نیلا رنگ کر دو،اس پر بھورا

'رنگ کس سے کراؤ مے؟"میکی نے نائٹ گاؤن

ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ میں صرف اتنا ہی جا ہتی ہوں۔''

ورمیلی نے کئی ہے کہا۔

ماراجاؤل گا۔"

سمنع ہوئے کہا۔

READING

برے فورے اس کی ہدایات سیں۔

ابہت خوب سب کام ہوجائے گا۔" کاستور نے برم عظوص سے جواب دیا۔

جویاتیں کی تھیں وہ کاستور کے ذہن سے حرف غلط کی طرح

ے بہت ملے تھنے ہیں جھ گئے نامیرے دوست

نام واليس جلا كيا اور كاستور فوراً كام ميں جت كيا تپاهی ،شهرت کی بربادی اور شاید قید کودغوت دیتا همی مون کا خواب بھی پورائبیں ہوگا کیراج مس کھڑے کھڑے اے اینے خدشات کی حدت سے پسینہ آ گیا۔ وہ ایک پیٹی پر بیٹھ کرسو چنے لگا۔وہ بے وقوف مہیں تھاللہذا جلد ہی اس نے مِسْكُ كَاحَلْ تَلَاشْ كُرلْيا اوروہ ديوانہ وارميكي كے كمرے ميں کیراج کے ایک کونے میں ڈال دیں اور رنگ بنانے لگا۔

بیدہ مرحلہ تھا کہ جب جونز وہاں ہے گز رااس کی نظر بیکس کی کارے کا ستور؟" اس نے شوخ کیجے میں

''کی کی ہے۔''

"جھےنامے بیں کام عرض ہے۔"

"اجھا .... میں بتا دیتا ہوں بیرکارنام کی ہے جومیرے مر ما یہ ہے خریدی کئی ہے کیوں ، میں غلط کہدر ہا ہوں۔"

مهلتي كليال

جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پھول کو تاز کی دیتے ہیں اسی طرح اچھے الفاظ مایوس دلول کوروشی دیتے ہیں۔

🕳 حذیاتی لوگ نه تو خودخوش ره سکتے اور نه ہی دوسرول كوخوش ركه سكتے ہيں۔

ا بن زندگی کا اصول بنالیجے کہ کس سے برا كرنے ميں بھى پہل نہ كريں يقين مانے آپ ہميشہ

سرخرور ہیں گے۔ چیلی ملاقات میں کی شخص کے متعلق رائے قائم مت کریں کیا معلوم اس وقت اس کا آپ کے ساتھا چھائرا پیش آنا وفت اور حالات کا تقاضا ہو۔ این رائے ضرور دیں مگر رائے کو دوسروں پر ملاکنے سے کریزکریں۔

تاديه عباس ديا.....مويٰ خيل

ہو۔"اس نے بات کرتے ہوئے کہا۔

"اس كمينے نے مجھے سوسائل كى ركنيت سے بھى خارج كرنے كى كوشش كى تھى جوزن "بوسنن نے دانت بيتے

" بالكل درست، اس طرح تم بھى اپنا مقام لےسكو

"مِن تيار ہوں۔"

" گڑے" جوزنے سکون کی سائس کتے ہوئے کہا۔ 'ابتم اپناراکٹ چھوڑو کے جوٹھیک نشانے پر لگے

روائلی ہے قبل اے بعض جھوٹی چھوٹی مزید ہاتیں بتا میں اور جب وہ چلا گیا تو ہننے لگاوہ ٹام سے پرا نابدلہ لینا جا ہتا تھااور جونزنے اے بیموقع فراہم کرویا تھا۔ منح دی ہے جب کاستور نے نظریں افغا کر دیکھا تو اس کوا چنبیا ہوا بوسٹن کا رکوغورے دیکے دریا تھا۔ ووصبح بخير بوسنن ."

نظافق 🗣 جۇرى ....١١٠٠٠ ء

كالق وجوري ١٠١٦،

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

"فیلائ ساوہ لوح کاستور نے لا شعوری طور سے ''بہت اچھا گگے گارنگ کرنا کب شروع کرو ھے؟'' "تقور كادير بعد-" كاستورنه جائي موئي بهي سب کے جار ہاتھا جونزاس نی صورت حال پرغور کرتا ہوا سڑک پر حقائق ادر حالات کوغور کرتے ہوئے اے ملبی مسرت میگی کو پریشان کرنے کا منصوبہ غیر متوقع طور پر زبردست كامياني سے بمكنار مور باتھا۔ وہ اس ير جتنا سوچ ربا تھااہے آئی ہی خوش تھی۔ بات واضح تھی ٹام نے یقینا ہے افواه س کی محمی که کار چوری ہوئی اور اس پر اتنا پریشان ہوا تھا کہاب کارکارنگ تبدیل کرانے پر مجبور ہوگیا تھا۔جوز کو اس صورت حال پراتی خوتی ہوئی کہ سر مائے کے ڈوینے کا د كه بھی بھول گیا۔اب وہ پیمنصوبہ بنار ماتھااس مسئلے کامنطق انجام کیا ہونا جا ہے۔ جلتے جلتے وہ ایک تطعی نصلے پر پہنچ گیا جس کی کامیانی کے تصور ہی نے اس کے جسم میں نئی تو انانی مجر دی۔ وقت آ گیا ہے کہ میں سارے قرضے وصول

"تقيد نق تو كردو"

''تم خورتغیش کرلو۔'' کاستورنے جواب دیا۔

''اچھاتورنگ کرنے والے ہوکون سارنگ پیند کیا ہے

کرلوں۔ایجٹ پوسٹن کے تاریک اور گندے ہے دفتر میں پہنچا تواس کا دل اٹھل رہا تھا۔ بوسٹن اے دیکھ کرکھل اٹھا۔ جونز ہمیشداس کے کام آتا تھا اور جب بھی بوسنن کوقر ضے کی ضرورت يرنى تهي تو وه صرف إور صرف جوزي يرابط قائم كرتا تها جوز نے فورامئلہ پر تفتکوي۔

متم جانے ہو کہ میں نام سے لتنی نفرت کرتا ہوں

" بالكل ..... كيول نبيس ..... اور ميس جمى اس سے نبيس

" محد اب ميري بات غور سے سنو۔" جونز کی زبان فیجی کی طرح چل نکلی اور پوسٹن غور ہے

، 'اور کیونگرتم انشورنس ایجنٹ ہولہٰذامیرے بہت ہے کام آ کئتے ہوتم اس سے پچھ کیے بغیراے پریثان کر سکتے

يبارى معلومات + میرے بیارے آ قاحفرت محرصلی اللہ علیہ وسلم نے زند کی میں صرف ایک مج کیا عار بارعمرہ کیا۔ +آب نے 53 سال مکم عظمہ میں رہے اور 10 سال مدینه می گزارے۔ +آب کے 3 مٹے اور جاریٹیاں تھیں بیٹوں کے تام محمرقاسم محمد ابرا ہیں محمد طاہر تھا اور بیٹیوں کے نام حضرت زينب معفرت رقي محضرت ام كلثوم اور حفرت فاطمه فخفا + آب کے دانت مارک جنگ أحد من شہید + جبآب بارتفاق آب كے مصلے برحفرت ابوبكرصد يق نے ستر ہ نمازیں پڑھا میں۔ + آب نے جب اس دنیاہے بردہ فرمایا تو آب کو حفزت علیؓ نے مسل دیا۔ آپ کی تدفین کے لیے حضرت الوطلح"ئے لحدمبارک کھودی (سجان اللہ)۔ + آپ نے فرمایا جو تھل سوتے وقت 21 بار پوری م الله يؤها الله تعالى فرشتوں سے فرماتے ہیں كماس م کی ہرسانس کے بدلے نیلی لکھو۔ + سجان الله مبوش ارم ..... بهاولپور "کین گیراج میں کیا کریں کے حارا اگا قدم کیا

" کھے بھی تبیں ٹام صاف کہددے گا کہ کاراس کی تبیں ے اور مجھے اس ڈرامے کا لطف آجائے گا میں مجھول گا کہ ميرى دولي مونى رقم واليس ل كئ-"

اجمی وہ کیراج کے قریب پہنچے ہی تھے کہ وکیل ایڈورڈان کےسامنے گیا۔

"اوہ بی جلوس کہاں جارہا ہے دوستو۔"اس نے ہنتے ہوئے یو چھا۔

"أ وُتم بھي ساتھ چلوہم جاتے ہيں كہتم ايك ايے مسئلے پراین رائے دوجوجرائم کی فہرست میں شامل ہے۔ جوز نے بھی قبقہ لگاتے ہوئے کہا۔اس کی پیشکش فورا قبول کرلی کئی اس برنام نے جواعتراض کیا دہ ولیل نے مستر د کردیا۔ گیراج میں داخل ہوتے ہی کاستورا کھل کر

بہترتو یہ ہے کہ تم میکھ دنوں تک جیل طبے جاؤ'' الميزميل مجھ پررحم كرو-"وہ تعلقيانے لگا۔ ''مگر وہ جھوٹ پکڑلیں گے بیہ پوچیس کے کہ کار اگر ماری بیں تو پھر کس کی ہے۔" ا جم کہددیں مے کہ کاستوراے اپنی کارفر اروے رہا

اس کھے بوسٹن دروازے برخمودار ہواادراس نے بہلا سوال دی کیا جس کی ٹام کوتو قع تھی۔

" لیسی کار؟" ٹام نے جرت سے کہا۔" کاستور کے یاس کارکہاں ہے آئی بوسٹن۔" "وه كبتا ب كرتم لائے تھے۔"

"ماري كاركيے موكى جبكهم في توكونى كارفريدى بی میں اسکی نے اسے شوہر پر ترس کھا کر کہا۔

"مول -" بينى صورت حال بوستن كے ليے يريشان

اتب چرتم دونوں میرے ساتھ چلوتا کہ بیقصہ کیراج میں کاستور کے سامنے ہی نمٹا دیا جائے۔" اس نے مجھ سوچتے ہوئے ہدایت کی۔میاں بیوی قدرے انچکیاہٹ کا مظاہرہ کرنے کے بعداس کے ساتھ چل دیےرائے میں جونز ہےان کانگراؤ ہوگیا جس کے چیرے پر فاتحانہ جیک

'ارے....کیا کسی جنازے میں جارہے ہوٹام'' اس نے ان کے ساتھ قدم بڑھاتے ہوئے شوخ کہے میں یو چھامیکی اور ٹام دونوں اے خونخواز انداز سے گھورنے

اتم مارے ساتھ کیوں جل رے ہو؟" ٹام نے روك كريو جها\_"دور بوحادً"

"بيآ زاد ملك بشاهراه عام باور برايك كواس ير طنے کاحق بنام کوں ٹی تھیک کہدرہا ہوں تا۔

پوسٹن نے مسکرا کراہیے دوست کی طرف دیکھا اور دونوں شانہ بشانہ اداس سے چند قدم آ مے چلنے لگے۔

"آج ميري دلى تمنا يورى بوكى بوسن تم في ويكها، دونول كتنے پریشان ہیں؟"

"اورميرى خوائش بھى پورى ہوگئے-" بوسٹن نے دھيى آ داز میں جواب دیا۔ " ٹام کے گھر۔" بیکھ کراس نے رکنے کی زحمت نہ کی ادهر كاستوربهت يريشان موكميا كيونكهاب الي بهي يقين ہوگیا تھا کہاس کے گیراج میں سروقہ کارکھڑی ہوئی ہے۔ دوست تقالبذااس نے فورا ٹام کوفون کیا۔

" صبح بخير بھائي كس كى كار ب يە؟" بوسنن نے گاڑى

"میں اس پر نیار تک کررہا ہوں۔" کاستور نے ایک

"ميراخيال ہے كەاس كار سے تبهارا كوئى تعلق نبير،

" كول سيل بيس بيس ايك موثر كار ميني كا

"میں تم سے چندسوال کرنا جا ہتا ہوں کاستور، سوچ

جانبيں۔" كاستور نے سات كہديس جواب ويا

"وى ب بالكل وى ب-" اور پيرسيدها موت

"بي .....!" كاستورايك لمح تك بچكيا تار ماليكن كجر

"اوه نام ....ای چریل کا شوبر .... می سلے بی

مشکوک تھا کاستور شکرے کہ پیکارمیری سیں۔ " پیے کہہ کروہ

دروازے کی طرف لیکا مگراس مرتبہ کاستورنے اے روک

مجھ کر جواب ویا، کیا مہیں علم ہے کہ یہ کار چوری کی

انشورنس ایجنٹ ہوں تم یہ بات کیوں بھول جاتے ہو۔''

بار پھرٹا لتے ہوئے کہا۔ بوسٹن نے چند کھوں تک اسے گھور

ك كرد چكردگا كرنشتول كود يكھتے ہوئے يو چھا۔

"میں نے یہ یو جھا ہے کہ کارس کی ہے۔"

كرد يكھااورنمبريليث كى خالى جگه د يكھنے لگا۔

"ميري ميري -"

"مبريليين كهال كتيري"

" په کوئی نی پات جبیں۔"

اور بوسنن کار کے نیے جھا تکنے لگا۔

"كمامطلب؟"

"ميري سي بين ہے۔"

سزا كاخوف غالبآ كيار

"بيڻام يبال لايا تفا<u>"</u>

كہال جارے ہو؟"

READ

"بيڪارتمهاري ۽ تا-"

" بہیں۔" کاستورجال میں تھنے لگا۔

"كككيا ..... كأستور .... كيا كهدر بهو" الم ك

ٹام نے ریسیور پنج ویا اور ملٹ کر دیکھا اس کی بیوی

"اب كيا جوا؟" ال في رو كم ليح من يو جها اور

تم نے جونز کومیرے ذریعے بے وتوف بنایا اور پھرمیری رقم سے چوری کی کارفرید کی ابتمہاری جگه صرف اور صرف

"مكر به سفيد جهوث موكاي"

"اور پھروہ کار لے کرجا تیں سے اور میری ساری رقم ڈوب جائے گی میکی نے ترخ کرجواب دیا۔"اس سے

" يبي وجه ہے كە نام اس كا رنگ بدلوانا جا ہتا تھا۔ وہ "تم مصيبت ميل چينس محيّے ہوام." '' کیا کہدرہے ہو،کیسی مصیبت۔'' " تہاری کارچوری کی ہے۔" "اوه .... توتم بھی ہے کہدرے ہو کاستور ۔"

"میں ہی ہیں وہ تحص بھی یہی کہدر ہا ہے جس کی کار چوری ہوئی تھی اور اب اس بارے میں انشورنس والے تحقیقات شروع کر چکے ہیں۔"

ليح مين مين خوف تفا-" بيتم كوكس نے بتايا؟"

وسی نے بھی نہیں لیکن مجھے کی نہ تھی طرح معلوم ہوگیا ہے۔انشورس ایجنٹ بوسٹن نے کچھ در پہلے کار کا معائنة كيااوراب وه تهاري طرف آرباہ بہتريمي ہے كه ہیں چلے جاؤ ورنہ قانون کے ہاتھ کار کی جائی اور تمہاری کرون د بوچ لیں گے۔"

ا نے خود کو بڑی مصیبت میں پھنسا لیا ہے خونخوارنظروں سے کھور رہی تھی۔

ٹام کوسب کھیتا دینا پڑا۔

"تم .....احمّ .....گاؤري ..... بهت شاطر <u>ختے تھ</u>۔

"محومت " " ثام نے جینجلا کر کہا۔ " میں جیل ویل کہیں کہیں جاؤں گامیری بات سنو پوسٹن یہاں صرف پیر یو چھنے آ رہا ہے کہ کار کس کی ہے اور ہم دونوں اسے یہی جواب دیں مے کہ کار ہاری بیں ہے۔"

" يهي جھوٹ مجھے رفاري سے بحاسکتا ہے۔"

نخانق 🗣 جنوری ۱۲۰۱۲ء

نے افق 🗢 جنوری .....۲۰۱۲ء 97

جوز اور بوسنن نے ای جسی پر قابویاتے ہوئے سب « و کیامطلب کیسی مبارک باد ـ " م' اتیٰخوب صورت کارکا ما لک بنے پر۔'' • دمیں سمجھانہیں۔'' جوز ایک قدم پنجھے ہٹ کر بولا۔ \* \* كون كېتا بى كەرىكارتىبارى كېيىل ـ " " ' میں کہتا ہوں کہ کا رمیر ی ہیں ہے۔" ومنام اور میکی کی-" "נוקנעל שותם" " الم جمونا ب " كاستور نے بھى كہا-" ند بے جارے ٹام کوجھوٹا مت کبوعزیز دوست۔

الدورة نے بنتے ہوئے كہا۔اب دواس صورت حال سے طف اندوز ہور ہاتھا۔اس نے بھی کہاتھا کہ کار کاستور کی ہے شایداس کی وجہ بیخوف ہوکہ وہ مسروقہ کارخریدنے کے الرام میں پرا جائے گالیکن اس نے ہم سب کے سامنے کہا ہے کہ کارتمباری ہوادر بھینا ایسابی ہوگا۔ '' میں کس جنیال میں پھس گیا ہوں۔'' کاستورنے سر سنتے ہوئے کہا۔

"ائم ال كاركاكيا كروك كاستور؟" " بدمیری کارنبیں ہے۔" کاستورنے بونٹ بر کھونسہ مارتے ہوئے کہا۔

''احِماسنو۔''ایڈورڈنے اس مرتبہ سجیدگی ہے کہا۔ محجان تك تمبارے اور ٹام كے درميان تفتكو كالعلق تم ما لک قراردے تھے ہودہ ملکت کی تر دید کر چکا ہے۔ گئ کواہوں کی موجودگی میں اگرتم اس مصیبت سے چھٹکارا

" "وه بهت كميناً دى ہے-" كاستورنے كها-"تم نے "و یکھامیں نے کہاتھا تا کہ کارٹام کی ہے۔"اس نے ان کے بارے میں جو چھ کہا تھا وہ تو بہت ہی کم تھا۔" ا یڈورڈ خاموتی سے سب چھود یکتا اور سنتارہا پھروہ پیٹ بڑا۔"ارے مجھے تو بتاؤیہ کیا چکرتھا۔" "میری کار؟" تام نے گاڑی کی طرف و مکھتے ہوئے کہا جس پر ابھی رنگ مہین ہوا تھا صرف بونٹ پر اسپرے کیا گیا تھا۔" بیکار نہ تو میری اور نہ میکی کی ہے ہارے پھھ کہد دیا اور جب وضاحت حتم ہوئی تو ایدورڈ نے حالات يرفورانى قابوياليا- "مين مهين مباركباد دينا مون

سینہ پھلا کر ہوستن سے کہا۔

پاس تو کوئی گاڑی نہیں ہے۔'' جیرت ادرخوف ہے کاستور کا منہ کھلارہ گیا۔

" فركبو .... كياكباتم نے نام ير عددست-"

"آ ہ کاستور " جونزئے گرم لوے برضرب لگانے کا

المارس كى بي السنن ماربل في جوزے سے

''ایک مرتبه دیکھی جب کاستوراس میں نہیں جارہا

''سنونام میں ایک دومنٹ بعد یاکل ہوجاؤں گا اور

تھا۔اس جواب پر کاستورخوف سے کا پینے لگا ٹام نے واستح

چرتمہاری خرنہیں ہوگی۔' اس نے دانت میتے ہوئے کہا

اور ٹام اور ملی با ہرنگل گئے ملی غصہ سے ماکل ہو چکی تکی۔

اے بدد کھ تھا کہ اس نے جوز کوجس مقصد کے لیے بے

وقوف بنا كرساڑھے سات سو ڈالر اینٹھے تھے وہ مقصد

حاصل بھی نہیں ہوا او ربدنامی بھی ہوئی وہ سڑک پر ہی

ادھ کیراج سے جوڑے کے نکلتے ہی کاستور انہیں

یقین ولائے لگا کہ کاراس کی تہیں جس پر ہوستن نے ایک

زور دار قبقبه لگایا اور جوز بھی منتے منتے لوٹ یوٹ ہوگیا۔

إن كوتنها ديكه كركاستوراور زياده خوفزوه موكيا-اس كي سمجه

میں اس بے وقت بلسی کا مطلب نہیں آ رہا تھالیکن جونزنے

موقع دیکھ کر بڑی ہدردی ہے کہا۔" ٹیل نے تم کو بتا دیا تھا

كەنام اينے مفادكى خاطرتمهيں بھى داؤيرلگاسكتا ہے۔

" تم نے ساکار پہلے بھی نہیں دیکھی۔"

طور پر بہ بتایا تھا کہ کار کاستور کی ملکت ہے۔

رحير ينالى-

اس کی مشکل آسان کردی۔

"میں پہ کہدر ہاتھا کہ کار ہاری میں ہے۔"

ميكارميري تبين ايدور ذنداق مت كرو

ہے تو بیکارٹام کی ہے لیکن ہارے اور قانون کے نز دیک یکارتمہاری ہے کیونکہ تمہارے قضے میں ہاورجس تحق کو

جوزنے ہنتے ہوئے جواب دیا۔ انہیں یہ ناممکن ہے۔"میگی کی آئکھوں میں آنسو

"مر ..... پتومسرونه کارهی جوز؟" " بر گرنیس بیم سے کس نے کہددیا ٹام تحققات سے معلوم ہوا کہ کارچوری کی ہیں تھی۔'

'تب پھر پیمیری کارہے۔''ٹام بھڑک اٹھا۔ "اب اس بارے میں وکیل ایڈورڈے بات کرو،تم اس کے اور انشورس ایجٹ کے سامنے کہد کیے ہو کہ کار تمہاری مہیں کاستور کی تھی اور میں نے ای سے خریدی

ٹام کاروباری آ دمی تھا وہ سمجھ گیا کہ قانونی اعتبار ہے ومويا اگر كاستور كار ميرے باتھ فروخت كردے تو جوز کی بوزیش بہت متحکم ہے لین میکی ایک عام ی عورت تھی وہ صرف اتنا ہی جانتی تھی کہ اس نے بڑی محنت ہے ساڑھے سات سوڈ الرحاصل کیے تھے اور پھر کارفریدی تھی وہ خونخو ارتظروں سے ٹام کو کھورنے لکی پھراس نے ٹام کی کئی تسلول کے بارے میں انتہائی خوشگوار قصیدہ پڑھ ڈالا۔ "أ متم دونوں ایک دومرے سے سخی محبت کرتے

Ne "جوزنے مزالیتے ہوئے کہا۔ ''میری دعا ہے کہ زندگی بحرتم دونوں ای طرح ایک دوس سے محبت کا اظہار کرتے رہو۔" یہ کہہ کراس نے كيئر ۋالا اور كارزن ہے آ مے بردھ في ليكن وہ آ مے حاكر ركا اس نے ربورس میں کارچلائی اوران کے قریب آ کر بولا۔ "میں باث اسپرنکس جار ہا ہوں، چلو، تمہیں بھی لے چلول ہنی مون میں وہیں منالیہا۔''

پھراس نے پلٹے کرنہیں دیکھا کیونکہ ملکی سینڈل ا تار کرنام کی پٹائی کرنے لکی تھی۔

''اب بولو کاستورائے مخلص دوست ٹام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے۔'' خ افق ﴿ جنوري ....١١٠٠ء

يخانق 🗢 جؤري .... ۲۰۱۷ء

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

حاصل کرنا جاہے ہوتو اس کا واحد طریقہ بیہ ہے کہ کارے

ى مصيبت ميں چيس جا ہوں اور اب كوئي خطرہ مول ليما

"بات تو تھیک ہے لیکن اس کار کی وجہ ہے میں پہلے

جوز دونوں کے مکا لمے بغور سن رہا تھا۔" بیکار کس کی

" يمي أيك مسلم ب ثام اور كاستور دولول اس كى

ترويد كرتے ہيں ليكن كيونكه اس لاوارٹ كارير كاستور كا

قصہ ہے لبندا آگر یہ کار کاستور فروخت کردے تو خریدنے

والے کی مکیت بن جائے گی ورندسر کاری تحویل میں لے

"كاستور ميرا خيال بكمهيس كيراج كاسامان

فریدنے کے لیے رام کی ضرورت ہے۔" جوز نے

"میں کی نے چکر میں تو تہیں چس جاؤں گا۔"

" ٹھیک ہے کار کی قیمت بھاس ڈالراوراس بررنگ

کرنے کے اخراجات چیس میں صرف ایک سوڈ الرطلب

كررما مول ـ" كاستور في مسكرات موع كما اور سودا

کار بررنگ ہوگیا تو وہ بالکل نئی ہوگئی ایک ہفتہ بعد

جب جونز کار کیراج ہے نکال رہاتھا تو اس کا چیرہ مسرت

ہے سرخ ہور ہاتھا۔اس نے ہاتھ ہلا کر کاستور کوخدا جا فظ کہا

اور کار بورڈ تک ہاؤس کی ست بڑھا دی پھر کھر آ کراس

نے تقیس ترین سوٹ پہنا اور سیدھا ٹام کے گھر پہنچ گیا وہ

' ہے....!'' ٹام کار کی طرف اشارہ کر کے خاموش

"میں نے کاستور سے خریدی ہے ای کی کار تھی تا۔"

دونوں اے کارمیں دیکھ کرمششدررہ گئے۔

مالك كى حيثيت سےائے فروخت كردو\_"

ملكيت ب- "اس في ايدورد سي وجها-

مِين اس كا ما لك بن جاؤن گاايْد\_"

مكراتي ہوئے كہا۔

صدفی صد ..... قانونی ما لک\_"

"پچاس ڈالر کانی ہوں گے۔"

كاستورنے خوفز دہ انداز ميں ايدور ۋے يوچھا۔

« دمبیس تم فکرمت کردیس قانون جانتا ہوں ۔''

PAKSOCIETY



لوگوں کو لیلیٰ خالد کا نام ہی بھول گیا ہے ' جس نے دو اسرائیلے طیارے اغوا کرکے پوری دنیا میں فلسطینی حریت پسند خواتین کی دليري كي دهاك بنها دي تهي ليلي خالد نے بري شهرت پائي.

پاکستان میں وہ اتنی مقبول تھی که اس کے اسکارف اور وردی کے ڈیزائن کے کپڑے خواتین میں بہت پسند کیے جاتے تھے۔ اس زمانے میں ہمارے بڑے بڑے لیڈر اپنے بچوں کو لیلیٰ خالد بننے کی تلقین کرتے تھے لیکن آج اسلامی ممالك اس موضوع پر کھل كر بات نہيں كرتے' مذاكرات كى مصلحتوں ميں الجهے ہوئے ہيں جن سے شايد آزادي کی منزل پر پہنچنا ممکن نہیں۔

> نارنگی رنگ کی فراک سنے ہاتھ پھیلائے عادوں طرف لکے نارنگیوں کے درختوں کے بیج چھوٹے سے میدان میں وہ خوشی سے تیزی ہے جھوم رہی تھی۔ چکر کاٹ رہی تھی اورائے ساتھ کھلتے اپنے بہن، بھائیوں کے ساتھ کھیل دی گای ال کے شانوں تک کٹے ہوئے مال بھی اس کے ساتھ ساتھ جھوم رے تھے۔وہ جمن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی۔ای لیے اس كوسب كى توجياور محبت لمتى تقى ده جوسوچتى، جابتى، يالىتى اور کچے بھی کرگز رتی تھی۔ جاروں طرف مگے نازنگیوں کے درختوں میں اور نج کلر کی نارنگیاں جھول رہی محیں اس سال فصل بہت الجي مولى هى فضايي دوردورتك نارتكيول كى خوشبوبى مولى هى اور کیلی کوید بہت پسند تھیں۔ "میں اب بہیں کھیاوں گی، مجھے نارنگیاں کھانا ہیں۔"اس

نے اٹھلا کر کہا اور کھیل سے نکل گئی وہ دوڑتی ہوئی بھی آیک ورخت اور بھی ووس سے درخت کی طرف جا رہی تھی اور ہر ورخت سے اپنی پیندگی حیکتے رکوں والی رس دار نارنگیاں تو ژکر این جھولی میں ڈالتی جارہی تھی۔

بھائی نے آ مے بر ھر کہا جواس سے سال بھر برا تھا۔

ونہیں بھائی میں خودائے ہاتھ ہے تو ڈکر کھاؤں گی۔"اس نے ضدی کہے میں کہااوراس کا بھائی چھے ہٹ گیااہے معلوم تھا کہ لیلیٰ جوسوچ لیتی ہے دہ وہ بی کرتی ہے اس وقت کیلی کی عمر

1948ء میں میود اول بی کے ایک گروہ نے اس علاقے میں ملمانوں پر حملے شروع کردیے اور ایسے حالات پیدا كردے كرده اے آبائي مرجهور في يرمجور مو محت ايے بى عرب خاندانوں میں ہے ایک خاندان لیکی کابھی تھا۔ لیکی خالد اں وقت جارسال کی تھی وہ اپنی آئٹھوں سے بہتو دیکھتی تھی کہ کھے لوگ مسلمانوں کائل عام کررے ہیں لوگ کھر چھوڑ چھوڑ کھ حارے میں بہت سے خاندان اسے پیچھے اپنا سامان بھی چھوڑ نے بیں لیکن اس کی مجھ میں میں آتا تھا کہ بیسب کیوں مور ہا "كلل اتى نارنگياں تو ٹوئى يڑى بيں يہ كھالو" اس كے باب اس كى مال نے اس ير كھرے باہر جانے يركيوں یابندی لگادی ہاب وہ اسے نارنگیوں کے باغ میں کیول جیس عاعتی پرآ ستا ستہ جب حالات نے اے سمجھایا تو سب الى كى مجھ ميل آنے لگا۔

جس روز وه هيه ميں ابناآ بائي گھر جھوڑ کرآ رہي تھي تو بہت رور ہی تھی اس کی ماں بار باراس کی ڈھارس بندھار ہی تھی۔

للل اے والد خالد کی بہت جہیتی تھی وہ 1944ء میں فلطين كي شرحفه من بدابوني وه ايز آه بين بعائول میں سب سے چھوٹی تھی اور سب کی توجہ کا مرکز تھی زندگی بر كون اندازيس كزرراي مى كد 1948ء ين فلطين عدوال کے آبائی باشندوں کو بجرت کرنے پر مجور کردیا گیا اور ایسا 1918ء میں ہونے والے آیک معاہدے کے تحت کیا عمیا جس میں اسرائیلیوں کواس علاقے میں بناہ گزین کی حیثیت سديني اجازت دي كي سي

نخ افق 🗣 جنوري ..... ۲۰۱۶ء

100







WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

كون ..... مجھے يہ پند ہيں۔" كيل نے ضدى ليج ميں "بان میں جانتی ہوں کیلی کتمہیں نارنگیاں پیند ہیں کیکن '' کیوں، کیوں بیس تو رسکتی ؟''اس نے سوال کیاوہ روہائسی "كونكبدية مبارى نارنگيال مبين مين"ان كى والده ف مستمجھا مااوروہ انہیں جبرت سے دیکھنے لگی۔ میکی اور کے گھر میں لکی ہیں۔ان کا مالک گھر والا ہے تم چکی تی جہاں وہ سسکیاں لے لے کررونے لگی۔ <sup>آ</sup> ''لیکی بری بات ہے تم بڑی ہور ہی ہواس بات کو مجھو کہ بید '' تو ہم اپنی تارنگیوں کے درخت وہاں کیوں چھوڑا ئے؟'' معم درختوں کے ساتھ تمہارے والدکو بھی تو چھوڑآ کے چزیں اور تھلونے لائیں گے۔"اس کی والدہ نے سمجھایا۔ میں کیا کو کھیلنے کے لیے کھلونے نہیں ملے اس نے بچین تدريكاشعي ينسلك بوكاي اسکول میں تدریسی کے دوران میں وہ اینے نامساعد

ہیں، ہم چروالی آئیں عے " انہوں نے کیا کو سمجھاتے لین میرے نارمکیوں کے باغ سو کھ جا کیں گے ان کی و کھے بھال کون کرےگا۔"اہے اپنی نارنگیوں کا بہت خیال تھا۔

''میں تنہارے باغوں کی دیکھ بھال کروں گا۔'' "كياآ ينبين جارب بين؟"كيل نے يوجھا۔ د مبیں، میں بہال رہوں گا اور اینے کھر اور باغ کی حفاظت کروں گا میں بدمرز مین ان يبود يول سے وايس لول گا۔"اس كے والدنے يرعزم ليج ميں كہا۔

"أكرحالات زياده خراب مول توجهي ويين آجاتا-"اس كي

گا۔ حالات تھیک ہوجا تیں محے ہم سب پھرے ایے اس کھر د منیں میں یہ خطرہ مول تبیں لے سکتا، یہاں کے حالات

أنبيل مطمئن كرتي موئے كها۔

توزنی اور کھائی تھی۔

READING

"لیل حیب ہوجاؤ۔ ہم تھوڑے دنوں کے لیے جارہے

"باغ تھيك رہيں مے ليكل في اس كے والد نے كہا۔

والدون اس كوالد كها "مين شايدندا و ان شاء الله تعالى مين تم لوكون بي كوبلالول

میں بادہوں گے۔ اس کے والدے یرامیدا تداز میں کہا۔ "كيابيس موسكتاك بم بحى يمبي رين -"اس كي والده السفروق موعم معمومان والكيا-نے اس کے والدکوراضی کرنے کی آخری بارکوشش کی۔ تم دیچیه بی ربی ہوسی کی جان و مال محفوظ نبیس تم لوگ لبنان میں محفوظ رہو کے اور میں بہاں جدوجہد جاری رکھوں گا۔ حالات

> پھروہ سب ایک کار میں بیٹھ کرھیے سے لبنان کے لیے روانه دو گئے تھے وہ ساراسامان بھی وہیں چھوڑ گئے تھے اور لبنان میں آ کرایک چھوٹے ہے گھر میں رہائش اختیار کی تھی ہے گھر ایک لبنانی علاقے تیر (Tyre) میں واقع ایک بناہ گزین

تھیک ہونے پر میں تم سب کو بلالوں گا۔" اس کے والدنے

جہاں لیلی خالداوراس کی قیملی کی رہائش تھی اس کے برابر کے گھر میں بھی تاریکیوں کا درخت لگا تھا اور تاریکیاں لیکی کی كمزوري ميس اس في كى باروه نارنگيال تو رف كى كوشش كى، کیکن اس کی ماں نے ہر باراہےروک دیا جبکہ حفیہ میں ایسا نہیں ہوتا تھا وہ آ زادھی اپنی مرضی کی مالک تھی جو تارنگی جاہتی

102

نے تی ہے تع کیا۔

تم البين مبين أو رسلتين - "انهون في تصيحت كي -

ال کی اجازت کے بغیر آئیں ہاتھ نہیں نگا عتیں۔" نہوں نے کہااور لیک ان سے ہاتھ چھڑا کر بھائتی ہوئی اینے کرے میں

تارنگیاں ہماری ہیں ہیں۔ "اس کی والدہ نے اسے مجھایا۔

ہیں کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ ایک دن ہم واپس ضرور جا تیں کے پھرتم دوبارہ سے ان نارنگیوں کے باغ میں کھیلوگی، نارنگیاں تو ڑو گی، گھاؤ کی اور تمہارے والد تمہارے لیے اور ڈھیر ساری

تیر کے بناہ گزین کیمپ میں بردی کسماری میں گزارا، زندگی کی ضروريات ميں سے بہت ي اسفرادائي سے بين التي تقين اس نے اپنی ابتدائی تعلیم ملس کرنے کے بعد لبنان ہی میں واقع ایک امریکن یو نیورش سے مزید علیم حاصل کی اس نے 1962 ے 1963ء تک اس بونیورٹی میں بڑھا لیکن پھر مالی مشكلات كى وجد سے تعليم جارى شدر كھ كى اور آيك اسكول بيس

حالات سے مقابلہ کرنے کے ساتھ ساتھ اے اردگرد کے حالات ہے بھی خود کو دورنہیں رکھ کی وہ شام میں مسلمانوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کودیکھتی اورخون کے کھونٹ کی کررہ و بنہیں لیکی تم یہ نارنگیاں نہیں تو رسکتیں۔ اس کی والدہ جاتی لیکن یہاس کی فطرت کے خلاف تھااس نے ارادہ کرکیا کہ

ایے تھے کہ فلسطین کواسرائیلیوں ہے آزاد کرانے کے لیے جدوجهد كرنالازي تفااور ليلى اس كے ليے تيار تھی۔

جمال عبدالناصر کے اعلان کے بعد مسلمان ملکوں میں بھی موجودمسلمانول مين خوشي كى لېردور گئي تھي اورسب كاپيخيال تھا كه جمال عبدالناصرفي جو وعده كياب وه الصفرور لوراكر گااورفكسطينيول كوان كاوطن واپس ل جائے گا۔

1967ء میں جمال عبدالناصر کے بچائے اسرائیل نے مقرير ملكردياس في يمله 5جون كومفرك ار فورس كراؤند یر کیاس جملے می طیارے اور بملی کا پٹر استعال کیے گئے تھے یہ جنگ زیادہ عرصے جاری نہیں رہی اور اس جنگ میں اسرائیل نے مصر کو ہرا دیا بہت ہے مصری فوجی ہلاک ہوئے اور بہت

اقوام عالم وم سادهے تمام صورت حال و مکھ ربي تھي مسلمانول كاخواب توث كياتهااوريكي خالدكي اميدجي دم توزكي ھی اس جنگ میں ناصرف اسرائیل تےمصرکو ہرادیاتھا بلکہ فلطین کا باقی حصہ بھی ہتھیا لیا تھا جو دہاں ہے بھی اس نے فلسطینیوں کو نکلنے برمجبور کردیا تھا۔ بہادر لیڈروں کے وعدے كام بين آئے تھے بيلى كواحساس ہواكداسے ابن جنگ خود

"میں جھتی ہوں کہ ہمیں ای آزادی کی جنگ خود ہی لانا ہوگی۔" کیلی خالدنے اپنے ساتھ بیٹے ہوئے اپنی عظیم کے ایکسائی ہے کہا۔ بیاس شام کی بات می جب اسرائیل کی تح كاعلان مواقعااوريكي خالدريثه يوير بياعلان سنف كے بعد بہت ادای اور مالول تھی وہ ٹریننگ کیمی کے باہرا بنی راتفل ہاتھ میں

"تم فحك كبتى مو-"اس كساتهى في كبا-"ہم اگر مدد کے لیے دومروں کی طرف دیکھتے رہیں کے تو ابھی بھی اینا مقصد حاصل نہیں کرسکیں ہے۔" کیلی نے کچھ

جب بم في اي لي جدوجهد كايدات في الياب تو پر میں نڈر ہوکرال جد دجد کے لیے خود کو تباریحی کرنا ہوگا ااوركى خوف كے بغيراس جنگ ميں حصة بھی لينا ہوگا۔" "جمسبتهاري ال بات عضفق بين-"اس كارد

لرد بیٹے ہوئے لوگوں نے بھی اس کی تائید کی اور اس دن کے بعد ليلى خالد نے خود کو بی ایف ایل بی کی اسپیشل ایریشن اسکواد کا

103

وہ سلمانوں کے ساتھ فلسطین کی آزادی میں عملی کردارادا کر \_\_\_

گی چنانچاس نے اپنے بھائی کی تقلید کرتے ہوئے پندرہ سیال

ك عرين بي السطيني تظيم "يا يور فرنث فاركبريش آف فلسطيسس"

(في ايف ايل في) مين شركت اختيار كرلي اور دبال با قات

ر نینگ کے دوران کیلی خالد کے ساتھیوں اور تنظیم سے

سركرده لوكول يربيه بات داصح موكئ تفي كديكي خالدايك تجي محست

وطن ہے اوروہ فی الف ایل فی میں اسے جذبہ حب الوطنی ہی کی

بدوات آئی ہے وہ بہادر اور نفر ہاس نے بہت جلد فائشت

كابم كريكه لي تقد دورتك نشاندلگانا بخلف بتعيارول كا

استعال اس كے ليے الك كھيل سے كمبيس تھا چر 967 1،

میں معرے صدر جمال عبدالناصر نے ایک ایسا اعلان کیا سک

"اسرائیل جنگ جاہتا ہے ہم اس کے لیے تیار ہیں ہے

جمال عبدالناصر كابياعلان جب ريديو ي نشر مواتو مسلى

المي ني سنااي مفر كے صدر جمال عبدالناصر في استى

"ال کیلی میں نے سا ہے جھے خوتی ہے کسی کوتو ہماری

اں اور فتح ہماری ہوگی ساری دنیا کے مسلمان اس کی اس

اليكن ميں وعده كرتي ہوں كەصرف مصر كى فوجيس، يېتيس

"الله جوكرے كا بہترى كرے كائو"اس كى والدہ نے اس

کی ڈھاری بندھائی وہ جانتی تھیں کہ کیلی اس معاملے میں بہت

حساس ہے اس نے اتن کم عمری میں اپنے بہن بھائیوں کے

ساتھ گھر اور وطن چھوڑ ااوراس کے بعد کسماری کی زندگی ایک

كيمب ميس گزاري اورتعليم بھي حاصل کي اس کي زندگي کا مقصر

صرف اورصرف اینے وطن فلسطین واپس جانا تھا اور حالات

لڑیں گی ان کے ساتھ ساتھ ہم بھی اسرائیل سے اپنی در بدری کا

تقرريين كيااعلان كياب؟ "اس نے اپني والدوسے يو جھا۔

تكلفول كااحساس موكوئي توب جو بهارا خيال كردياب اور

ہارے لیےلانے کو تیارے اب وہ اسرائیل کوسبق سکھائے

گا۔"اس کی والدہ کے کہے میں بھی جوش تھا۔

تقریری تعریف کردے ہیں۔''کیلی خالدنے کہا۔

بدلالیں مے۔ "لیلی نے عزم سے کہا۔

جنگ كريں كے اور ميں وعدہ كرتا ہوں كہ ميں فلسطين واپس ولوا

دنيائ عرب كے مسلمانوں میں خوشی كی اہر دور كئي۔

نے بھی سناوہ اس روز بہت خوش گی۔

ٹرینگ حاصل کرنے تی۔

"- BUNDS

نخالق 🗣 جنوري.....١٢٠٠٦ء

نځالق 🎔 جنوري....١٦٠٠٦ء

یا قاعدہ حصہ بنالیااور جدوجہدا ؔ زادی کی پہلی خاتون بن کئے۔ لی ایف ایل کی کا میشل آیریشن اسکواد جوائن کے ہوئے کیل خالد کوایک سال ہی ہواتھا کہائے قسمت نے ایساموقع دیا جس کے بعداہے دنیائے اسلام میں بے پناہ شہرت حاصل ہولی اور وہ مشرق وسطی میں فلسطین کی جدوجبدآ زادی کا نشان بن تی اس نے اس مقصد کے لیے عظیم کوائی خدمات خود پیش

29 اکست 1969ء وہ وان تھا جب کیل نے اپنی قسمت آ زمال هی وه ایک روتن اور شفاف دن تها موسم بهت خوشگوار تها لیلی خالداس تیم کا حصہ بنی جس نے ٹی ڈبلیوا نے فلامیٹ ہائی جیک کی پیفلائٹ روم سے استھنز جا رہی تھی وہ اینے چند ساتھیوں کے ساتھ فلائیٹ میں موجودھی اس کے ساتھ اس کا ایک ساتھی بھی تھاجو نی ایف ایل لی سے تعلق رکھتا تھا اور اس جہاز کے اغوا کے منصوبے بیدونوں بی اہم کردار تھے۔

لیکی خالدادرال کےساتھی نےسفیدٹراؤزراورسفیدجیکٹ پہنی ہوئی تھی وہ دونوں بڑے اظمینان سے اپنی اپنی سیٹوں پر بیٹھے ہوئے تھے جہاز میں سکون تھا اس وقت ائر ہاسٹس جہاز کے مسافروں کو کائی چیش کررہی تھی اجا تک کیلی خالداوراس کا ساهی این این کے قریب جا کررگ گئے ایئر ہوسٹس نے ان کے اس طرح اٹھنے کی وجہ پوچھی کیکن کیلی خالدنے ہاتھ كاشارے سے اسے خاموں كرديا كھردوس بى لمح اس نے اپنی جیک کے نیجے پھیں ہوئی رائفل نکال کی می اور زور ے کاک بٹ کا دروازہ کھنکھٹا اٹھا۔ سب آئی تیزی ہے ہواتھا كه جهازيس موجود مسافرول كي مجهيس ويحتبس آيا تفادوس بى كمح كاك يث كا دروازه كهلا ادريكي خالدرائفل محاط انداز میں تھامے ہوئے یائلٹ کے کیبن میں داخل ہو کی تھی اس کا ساتھی بھی کن سنھالے کاک یٹ کے دروازے میں کھڑا تھا اب جہاز کے مسافروں نے شور محانا شروع کردیا تھا لیکن کیلی كدوس بالمح صورت حال كوقابوكر يك تقي

"بيسب كيا بي؟" يأكل في طرف ويجي ہوئے گرت سے لوچھا۔

" فلطين مودمنك في ايف ايل في تمهارے جهاز كوفيك اودر کر چکی ہے۔'' کیلی خالد نے جواب دیا وہ بہت پر سکون نظر

5 2 1

کیلی کواس انداز میں وہاں دیکھ پائلٹ اور کو پائلٹ دونوں باندھنے کی ہدایت کردی تھی جس پرسب نے عمل کیا تھا بینجے

عیم کا چیک داراسکارف نہ ہوتا تو انہوں نے جو پکھ سناا*س پر* أنبيل يفين نبآتا كونكرد يكضفين ليلى خالد بهت كم عمراور معصوم نظرآ رہی تھی،اس کے چرے برمعصوم بچول جیسی جھلک تھی آ تکھوں میں سکون اور زمی وہ نسی طرح بھی ایک دہشت گرد تهيس دکھائی وے ربی تھی لباس دیکھ کراندازہ ہوتا تھا کہ وہ کوئی ماؤرن حسيته باور بعديس اسے عالمي طور يرجمي أيك خوب صورت مجابده جبيبالقب ديا گيا تھا۔

'خاموتی سے برواز کرتے رہو۔' کیلی نے جواب دیاای

"میراخیال ہے ہمیں اغوا کیا جارہا ہے۔" اس نے اپنے ساتھی سے کہااور یائلٹ نے ائز ٹریفک کنٹرول مرکز ہے رابطہ

" ثم اب قلاید 840 نہیں ہو۔" کیل نے بات کمل کی اورخود مائتكروفون مي بولنے لئي۔

"ليذيزايند جينول من يورامينش بليز"

اس نے ماہراندا نداز میں مسافروں کو مخاطب کما۔ " آ پ کی نئی کیمین سعد سابوغز الی بات کرر ہی ہے۔ "اس فے اپناصل نام کیتے ہوئے کہا۔

'پیجہازاب بی ایف ایل نی کی کمانڈ میں ہے''

"جہاز کواسرائل کی طرف لے چلوا راے علیہ کے اوپر جہاز کواڑادے کی ماکلٹ نے بلاچوں وجرااس کی تقلید کی تھی۔

کیل کے باقی ساتھیوں نے ہاتھ ان کے سروں کے بیچھیے

بہت جیران سے اگر اس کے ہاتھوں میں کن اورسر پر فلسطینی

"تم کیاجاہتی ہو۔"یائکٹ نے یو جھار

وقت کو یا کلٹ کی نظر کیلی نے دوسرے ہاتھ میں بکڑے ہوئے وبنذكر نيذيريزي وهموقع كي نزاكت كوجهانب جاكاتها ..

مائتكرونون ميس بول رباتها-

«نہیں نہیں نہیں ایک نے اس سے مائیکرو

فون جھیٹ کیا۔

کیلی نے کہا اور مسافروں میں پھر تھلبلی مچے گئی وہ آیک دوس ع وجرت سد مكور عرق

ے اڑاتے ہوئے چلو۔ " کیلی خالد نے کہا اس کے ہاتھ میں كرنيذ تفاجس كى ين تكلي موئي تهي اوروه الصابرالريات كر رہی تھی۔انداز ایساتھا کہ اگر اس کے کہنے برعمل نہیں ہوا تو وہ

خوف سے اسے ماں باب کی کودوں میں دیکے ہوئے تھے اور بعض مسافرول فيرونا شردع كردياتها\_ ''جہاز میں ایندھن کم ہے؟'' یا کلٹ نے کیلی کو بتایا۔ "دُمثق كي طرف چلو، مجھے بتا ہے ایندھن وہاں مل چلے

لیکن هیه کےاویرے برواز کرناہے" لیل نے پھر ہدایت کی۔

جب جہاز ہا کفہ ہر ہے گزرر ہاتھا تو کیلی والبانہ محبت ہے حفيه كى سرزيين كود كيهراي تفي جهال وه پيدا مونى هي جهال ال کی زندگی کے حارسال کزرے تھے جہاں اس کی زمین اور کھر تھا اور جہاں اس کے نارنگیوں کے باغات تھے، وہ سرزین جہاں اسے واپس آنا تھا لیکن ابھی اسے دہاں جانے کی اجازت تبیں تھی اور وہ اس موقع ہے فائدہ اٹھاٹا جا ہی تھی وہ چوہیں سال بعدال سرز مین کود مکیدر بی تھی۔

ولي ور بعد فضا من دواور جهازال كے جہاز كدونوں اطراف من آ چکے تھے اور وہ لیپنن سے بات کرد ہے تھے۔ "ہم يہال بي گئے إلى بقم كيا جائے ہو" وہ يو چورے

"جمیں اغوا کیا گیا ہے ہماری فلائٹ روم سے ایسھنز جا رای تھی ایندھن کم ہے ہمیں ہٹای طور پر لینڈنگ کرنا ہے۔"

" فیک ہے ہم تہیں گائیڈ کریں گے۔" دوسریے جہاز سے جواب دیا گیااس کے بعد کیلی کاک بٹ سے باہرآ کئی تھی وہاں اس نے اپنے ساتھی کوچھوڑ دیا تھا اور بدایت کردی تھی کہ کسی بھی تئم کی رعایت نہ کی جائے اگر یا کلٹ کی طرف ہے كوني حركت بوتو بلادر ليغ جهاز ازاد ياجائي

جہاز میں تمام مسافر اینے ہاتھ اپنے سروں کے پیچھے باندهے بیتھے تھے۔

"تم ظالم ہو،تم دہشت گرد ہو۔" ایک عورت غصے سے

حيب بوجاؤ، همارا مقصد مسافرون كونقصان يبنجاناتهين ے، لیکن اگر کسی نے کوئی غلط حرکت کی تو میں کو لی مارنے میں ور جیں کروں گی۔ "لیلی نے کہا جس کے ایک ہاتھ میں بن لکلا ہوا کر بنیڈ اور دوسرے میں رائفل موجود تھی اس کی دھمکی کااثر ہوا تھااوروہ فورت خاموش ہوگئی تھی۔

"تم كيا جھتى ہو،تم زندہ 🕏 جاؤگ۔"ايك محض نے كہاجو ال كے قريب والى سيٹ پر بيٹھا ہوا تھا۔ "مجھاں کی پروائیں۔"کی نے کہا۔ "تم كوجميل بانى جك كرك كيا ملے كا مارے يے پریشان میں۔"ایک عمر رسیدہ عورت بولی۔ "بہتمباری سمجھ میں ہیں آئے گاسب بی خاموش میں میں چروه ایئر ہوسٹسوں کی طرف مڑی۔ "تم اینا کام کرنی رہو،مسافروں کو پچیضرورت ہوتو وہ پوری لرد، مارامقصد مسافروں کو بریشان کرنایا ارنامیں ہے جب

تك كديمس مجورندكردياجائے" "أور بال ياور كھوكاك يث بيس مير اساتھي موجود ہے اور وہ ائے کام کا بہت ماہراورطبیعت کا بہت سفاک ہے آگر کسی کی طرف ہے کوئی حرکت ہوئی تو وہ خود کواور جہاز کواڑانے میں در

لیل خالد کی اس ہدایت کے بعد کسی نے کوئی بھی مزاحت

" ہارے یاس ایندھن حم ہورہاہے چنانچہ جہاز ومتق کے ایئر پورٹ برازےگا۔" کیل نے چھدر بعداعلان کیاس بھی مسافروں نے کوئی ردمل ظاہر میں کیا تھادہ مجھ گئے تھے کہ کھ بھی کہنانضول ہے جو کھے مور ہاہوہ اینے انجام کو پہنچے گاتب ای ان کی جان چھوٹے کی۔

" كچهاى دىر بعد جهازومش ايئر بورث يرا تارليا كميا تفااس سليلي مين دوجهاز جوامدادي برواز كررب تضافهون في مدد کی تھی جہاز کے لینڈ کرتے ہی مسافروں میں کچھ بے چینی و میصنے میں آئی تھی لیکن چرایئر ہوسٹوں نے انہیں مطمئن کردیا

"تمام لوگ این این جگہوں پراطمینان ہے بیٹھیں جیسے ہی جہازے اترنے کے انظامات ہوجائیں گے آپ کوا تار دیا حائے گا پھر وہ سب انتظامات ہونے میں زیادہ در بہیں لی تھی ومشق الزيورث يرسيكيورني بإهادي فمي تقي اوركسي بهي ناخوشكوار واقعہ سے تمننے کے لیے فائر بریگیڈ اور ایمولینس بھی موجود میں۔"ابتمام لوگ جہازے اترنے کے لیے تیار ہوجا کیں سب اعمینان ہے باری باری اتریں مے آگر کوئی بدنظمی کی تو آب لوگوں کے لیے وشواری پیدا ہوسکتی ہے، بالکل اطمینان رهیں، کھبرانے یا بریشان ہونے کی ضرورت مبیں آپ کو با

نے الق 👽 جنوری ۱۲۰۱۰ء

نے افق 👽 جنوری ..... ۲۰۱۷ء

حفاظت اتاراجائ كااور كرجس كوجهان جات يهاك ہے اس کی منزل کی طرف روانہ کرا دیا جائے گا۔" ایک ایئر ہوسٹس نے مسافروں سے اطمینان کے لیے اعلان کیا جس کے بعدمسافروں میں یائی جانے والی کھے بے چینی بھی حتم ہوگئ ليكن ابھى زيادە دىرىبىن گزرى تھى كەلىلى خالدا يك بارچىراتىپىكر

مسافر اطمینان ہے لیکن جلدی جہاز سے اتریں کیونکہ جہاز میں بم ہے۔" کیلی نے کہان کا اثنا کہنا تھا کہ مسافروں میں ممکذر می کئی تھی اور ایئر ہوسس نے اے شکایتی تظرول

تمام مسافروں کے جہازے اترنے کے بعد آہیں تیزی ے ایئر بورث ہے باہر کی طرف لے جایا جار ہا تھا بہت سا سيليورني عمله اور يوليس كاعمله وبال موجود تفاسب سيآخريس لیلی خالد، اس کے ساتھی اور دونوں یا کلٹ جہازے اہرآ کے تصاور بولیس نے لیکی خالداوراس کے ساتھیوں کو کرفتار کرلیا تھا مسافرون مين سراميمكي اور براس بيل چكاتها وه خاصے پريشان نظرة رب تفريكن وبال موجود سيكيورتي اورايير بورث كي عمل نے آئیں غاصا مطمئن کردیا تھا۔

لیکن اپی گرفتاری ہے پہلے لیلی خالد نے جہازے باہر آتے ہی تی ڈبلیوا ے قلائث 840 کے جہاز کو بم سے اڑا دیا تھااس کے بعداس نے گرفتاری دی تھی جہاز دھا کے کے ساتھ شعلوں کی لپیٹ میں آ گیا تھا اور ذراہی دیر میں جل کر خانستر ہوگیا تھامسافروں میں کچھ رب مسلیر بھی تھیں کہ جن کامطالبہ تفاكه يلى كورفتارنه كياجائي-

" پ ایا کول طابق بین انہوں نے بین الاقوامی وہشت کردی کی ہے جہاز اغوا کیا ہے اوراآ پ کہتی ہیں کہ آمیس كرفارندكيا جائے ـ" أيك سحاني في أيك عرب خاتون سے بوجيهاجو جهازين موجودهي ادريكي خالدك كرفتاري يراحتجاج كر

اس لیے کہ اس نے کسی کو مارالمیس اس نے امارے ساتھ کوئی برسلوی ہیں گا۔ "اس عورت نے جواب دیا۔ "لکین جہاز اغوا کر کے خوف و ہراس تو پھیلایا ہے۔ قانون کی خلاف ورزی تو کی ہے۔ "اس سحافی نے بوچھا جو

حادث كي خرس كرائر يورث پہنجا تھا۔ مر را اور کیا کریں ۔"اس خاتون کے ساتھ موجود مرد کوچھا۔

فلطينيول كوان كى سرزمين عزيردى نكالا جارياب انے سال گزرنے کے بعد بھی ان کی کہیں تی توائی نہیں ہے تو وہ اور کیا کریں۔"اس محص نے دوبارہ کہا جس برصحانی نے کوئی جواب میں دیا اور وہ دوسرے مسافر کی

"مب کسے ہوا؟" اس نے عمر رسیدہ مسافرے یو چھا۔ " پائيں، شروع ميں توسب تھيك شاك تھا جہازنے كاميابى سے يروازشروع كى كھى كيكن چركھ دريد بعيدا جائك وہ انی سید ہے کھڑی ہوئی اس کے ایک ہاتھ میں کن تھی اس نے تمام لوگوں کوائی اپنی جگہ پر بیٹھے رہنے کی مدایت کی اور پھر كاك بد كى طرف بوھ كى اس عرصے ميں اس نے اي جكيث كى جيب الك منذكر نيذ نكال كراس كى ين بعى نكال دى تھى ادر كاك يەك كادرواز ە كھول كراندرداخل ہو تى تھى سەسب كجهاتي جلدي موكيا كرسي كي مجه من كجه بين آياجب تك مافر صورت حال مجھتے اس کے ساتھی اپنی اپنی پوزیش سنجال مکے تھے انہوں نے سب کے ہاتھ سرکے پیچھے بندھوا ريے تھے۔"ال حص نے بتایا۔

" كياكسي مسافر كوكوئي نقصان چنجيا كوئي زخي موايا كوئي

ہلاکت ہوئی۔"اس صحافی نے ہوچھا۔ د جنہیں کوئی ہلاکت نہیں ہوئی کوئی زخمی بھی نہیں ہوا کسی بھی مسافر کوکوئی نقصان میں پہنچایا گیا۔"اس نے جواب دیا۔ ال موقع برجب ليلي كوكرفيار كما جار ما تفاال كى بهيت ك تصورين اتارى كننس جو بعديس ميذيا كي حوالے كردى كتي اوراس واقعے کی خبر کے ساتھ ساتھ کی خالد ساری و نیا میں شہرت یا چکی می ریڈ ہو، تی وی ،اخبارات ہرجگداس کے بارے مل الكهاجار باتفااورخاص طور ب دنيائي عرب اورسلم دنياش وہ جدوجہدا زادی کی ایک مجاہدہ کے روپ میں سامنے کی تھی ہے خبر کافی عرصے تک إخبارات اور میڈیا کی زینت بی رہی پھر ال يركنايس مي المي لني -

یلی خالد اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کرنے کے بعد بولیس المیشن لے جایا حمیا جہال اس سے بہت سے سوالات

تم نے جہاز افوا کوں کیا؟" پولیس انسکٹرنے اس سے

" با كدونيا كى توج فلسطين كي مسائل كى طرف كرواعيس أميس بتاعيس كه بهار بساتھ ناانصافی مور ہی ہے۔ 'کیلی خالد نے براعماد کھے میں مس کرکہا۔ آے روز بیں تھا کہاس وقت وہ دمشق میں ہے جواسرا علی

حکومت کا حصہ بن چکا ہے۔ "تم کس تنظیم نے لیے کام کرتی ہو۔"اس سے پوچھا گیا۔ "میں تی بار بتا چی ہوں کہ میں بی انف الل بی کے لیے كام كرتى موں جو فلطين ميں وہاں تے مسلمانوں كى جدوجہد آ زادی کی ایک بروی عظیم ہے۔"کیلی نے جواب دیا۔

"تم نے ہائی جیکنگ کے لیے یہی جہاز کیوں اغوا کیا؟

مير الإلان تقاجمين كوئى نه كوئي جهاز تواغواكرنا اي تقااس جباز کے لیے مارے پاس اطلاع تھی کہ اس میں اسرائیل کا مفیر یزدگ رابن سفر کررہا ہے ہم دراسل اے بیفالی بنانا عاست مقطيل بعدين بتاجلا كدوه ال فلائث مين موجود بين

" بیلی نے کہا۔ ''اگراسرائیلی فیرتمہارے ہاتھ لگ جا تاتو تم کیا کرتمں۔'' "اے ایے ساتھ لے جاتے،اے رغمال بنا کراہے مطالبات منواتے "ليلي نے بيروائي سے كاند صاح كاكركبا اورا کیم حیران ره میاوه آی کم عمراز کی کی آئی دیلرانه با تین س کر

' جہاز اغوا کرنے کے دوران کسی کونقصان بھی پہنچ سکتا تھا، حمہیں انسانی جانوں ہے کھیلنے کی اجازت کس نے وی۔" "میں تحق ہے ادکامات تھے کہ جہاز کے کسی سافر کے ساتھ غلط سلوک نہ کیا جائے نہ ہی کسی کونقصان پہنجایا جائے ہم اينادكامات كي تي ابندى كرت بين "كيلي في كها-پھر گرفتاری کے دوران کیلی خالداوراس کے ساتھیوں سے کئی روز تک یو چھے کچھے کی جاتی رہی اور ایک دن اس پولیس أسيش كي الكير في اليف الل الي كالمي الر کارکن نے ایک اور جہاز اغوا کرلیا ہے اور کیلی خالد کی رہائی کا مطالبه كرديا ب اس يخرين كرايخ كانول يريقين ميس آيا لیکن جب جیل میں موجود کی وی براس نے پی خبردیکھی تووہ حیران رہ کئی تھی واقعی فی ایف ایل فی کے ایک جیالے نے اس

لیل اوراس کے ساتھیوں کی رہائی کا مطالبہ کرنے کے لیے جوجبازا فواكيا كيا تعاوه كامياب ربااوراسرائيلي وزيراعظم فيوه مطالبها نے ہوئے لیل اوراس کے ساتھیوں کور ہا کردیا۔ ئی وبلیواے جہاز کا اغوا کامیاب رہاتھا جس کے بعد لیلی خالداور في الف الل في كوسارى دنيا كے ميڈيا ميں شهرت حاصل ہو کئی تھی تمام اخبارات، دیڈیوادر کی وی اس واقعے کی خبریں نشر كررب تصديد ل ايست اوراسلامي مما لك بيس يملي خالدايك مشہور ہیروئن کے روب میں انجر کرسامنے آئی تھی نوجوان لؤكيان اس كالباس كى كالى كردى تعين اس كالسكارف اس کے انداز سب کھ فوجوان سل میں مشہور ہور ہاتھا وہ سب کے ليحاكية في كون بن في تصى الع مختلف ما مول اور القابات سے نوازا جار باتهاا سے دہشت گرداڑ کی اور مجاہد حسینہ جیسے خطابات دے جارے تھے۔اس کی ایک تصویر بہتے مشہور ہوئی تھی اور لی الف امل بی کی جدوجہد کی مبل بن کئی تھی اس تصویر میں اس نے ایک جیکٹ پہنی ہوئی تھی اس کے سریر چیک داراسکارف لپٹا ہوا تھا جو کسطین کے جھنڈے کے رنگوں سے مماثلت رکھتا تھاس کے ہاتھ میں اے کے 47 راتفل تھی اور اس کے ہاتھ میں پہنی ہوئی آنگوشی اس تصور میں نمایاں تھیں جس میں راتفل كى ايك كولى كلى موئى تفي اس تصوير مين اس كى آ تلهيس شرم ہوئی ہوئی تھیں اور چرے بربچوں جیسی سکراہے تھی اگراس کے ہاتھ میں رائفل اور انظی میں بولٹ والی انگوشی شہولی تو کوئی ال تصور كود كي كريبين كهد سكنا تها كماس تصور مين موجوداركي کی خاطر جہاز اغوا کرلیا تھا اور وہ کیلی اور اس کے ساتھیوں کی

جانتے تھے لین ایک جہاز اغوا کرنے کے بعد کیلی خالد کوراتوں

رات جوشرت می تھی ہاں کی ہی وجھی کے لوگوں کی ہمررویاں

فلسطین اوراس کے مظلوم عوام کے ساتھ ہوگئی تھیں لیگی نے خود

یہ بھی دیکھا کہ جس جہازگواس نے اغوا کیا تھا اس کے ایک

" بربرے شرم کی بات ہے کہ السطینیوں کوان کی زمین

سٹیورڈ کا مدبیان من کریکی بہت خوش ہوئی تھی اوراس نے

سوچا تھا کہ اس کی محنت رائیگال ہیں جائے کی جب ساری دنیا

كواصل حقيقت كاعلم بوكاتوان كى بمدرديال فلسطينيول ك

ے بول کردیا گیا ہادر آہیں جبری طور پردہاں سے نکالاجا

اسٹیورڈ نے تی وی براینے انٹرویو کے دوران کہا۔

ربا بسارایل کاس مل کاندمت کاما ہے۔"

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1

ر بائی کامطالبه کرر باتھا جبکہ ذاتی طور پر کیلی اس کو یاوہ کیلی کوہیں نخافق 👽 جنوري.....۲۰۱۶ء WWW.PAKSOCIETY.COM

RSPK.PAKSOCIETY.COM

لیلی کی پیقسور بین الاتوای شمرت یا می مردرود بوار براس کے بوسر نمایاں تصاوروہ اسے عہد کی ایک مشہور ترین مجاہدہ بن

1969ء میں لی ڈبلیواے فلائٹ کے اغوا کرنے اور پھر رہائی یائے کے بعد کیل خالد منظرے یکدم غائب ہوگئ کائی عرصے میں اس کی بہت ہی داستانیں مشہور ہوئیں اس کی شادی کی داستانیں اس کی بہن اور بہنوئی کے ال کی داستانیں غرض صِيِّ منه اتِّي النِّي سِنْ مِن الْيُ تَعِيلِ -

عجر 1970ء ميں ليكي خالد دوباره منظرعام بيآئي اس بار اس نے پہلے ہے بھی زیادہ بہادری سے جہاز اغوا کیا تھا کیکن ونیانے ایک بری تبدیلی اس میں محسوں کا بھی اس کے جبرے کی چھ بار پاسٹک سرجری کرائی تھی۔

6 تتبر 1970 وكيلي خالداور پيئرك آركوليو (امريكن) نے ایف آئی اے فی فلائٹ ہائی جیک کی پی فلائٹ ایمسٹرڈیم ے نیو یارک جاربی تھی اس بار بھی وہ فلامٹ کے مسافروں میں موجود تھی کیکن بلاسٹک سرجری کی دجہ سے اسے بیجانا تہیں

المسترؤيم ايتزيورث يرجب وه كامريد بيرك كساته مسافرول كى لائن مي ايتر فلائث ككاؤ تشريعاً مح بر حداى تھی تو اسرائیلی آفیسرنے آئیس روک لیا تھا نہوں نے ان کے بيگوں کی تلاثی کی کھی لیکن آئیس کچھٹیس ملاتھا کیونکہ ہنڈ کرنیڈ (جنہیں کیلی فلائث کے دوران استعال کرنے والی عی) اس کے ٹراؤزر کی جیبوں میں تھے اس کے علاوہ کی ایف ایل لی کی انظامیہ نے ایک اور بھی اختیاط کی تھی کدیلی اور پیرک کے یاسپورٹ بھی بینڈ اوور سے حاصل کیے گئے تھے اس کا يأسپورث وكيوكر تلائي لين والي فيسرن ال ساعا مك

"كياتم البيني بول على مو؟"

5 2 1

"Siseaor" احا بک ہی کیا نے منہ سے نکالا اور یہ واحدلفظ تفاجوا سيني زبان كأوه جانتي تحى اس كي قسمت الجهي تهي كيَّ فيسرنے اس سے اس كے بعد كوئى اور سوال بيس كيا تھا اور وہ ایک گہری پر سکون سائس لے کرآ کے بڑھ کی تھی۔

فلائث روانہ ہونے کے بعدوہ کائی دیر تک اینے ساتھی آركيو كے ساتھ برسكون انداز ميں ابني سيٹ برجيتھي ربي تھي

ار كليم ايك نا يجرين تها اور في ايف ايل في كا حصه تها ال آيريش من السيالي كاساتهي بنايا كياتها-

آ دھی فلائٹ کے دوران خالدہ اور ارکیو اپنی سیٹوں سے الشحوه تيزي سے كاك يث تك كئے تصادراً ركيبونے كاك ید کے دروازے برزورزورے دستک دینا شروع کردی تھی اس دوران میں کی خالد نے اپنی جیبوں سے ہنڈ گرنیڈ نکال کر اسے دونوں ماتھوں میں پکڑیلیے تھے ادران دو گرنیڈ کی چنیں انے منہ سے میں کرنکال دی میں ان کی کوشش می کہ کاک بث میں واقل ہوکر یا کلٹ کو حملی دے کر بے بس کردیا جائے اور مجرجهاز كواغوا كركے مطلوبه مقام تك لے جايا جائے۔

"دروازه کھولو۔" کیلی نے چیخ کر یا کلٹ سے کہا۔ لیکن اس ك نقوش كافى صد تك تبديل مو كئے تھاس نے اسے چرے اركاك بث كا دروازہ كہلى بائى جيك كى طرح تبيس كھلاتھا جہازوں کاعملہ مہلی ہائی جیکنگ کے بعد مختاط ہوگیا تھا یا تلث کو تحق سے بدایات تھیں کہ کاک یث کسی کے کہنے پر نہ کھولا جائے اس کے علاوہ جہاز میں سکح گارڈ بھی موجود تھے جیسے ہی لیلی اوراس کے ساتھی نے کا ک پیٹ کا درواز ہ کھٹکھٹایا تھا ان سکے گارڈ نے فائرنگ شروع کروی تھی اور نشانہ کیلی خالد کا ساتھی آرکیج اور کی جی تھ آرکیج نے لیل کے سامنے آ کراہے بحانے کی کوشش کی محلی کولیان آر کھنو کی بشت میں تکی تھیں اور دہ منے کر گیا تھا یں کے گرنے کے ساتھ ہی ایک کولی لیل کے شانے میں فی محی اور وہ اندھیروں میں ڈویتی چلی کی تھی۔

كرتے كرتے اے محسول ہوا تھا جيسے كوئى چر بہت زور コンシックシャー

م کھ در بعد جباے ہوش آیا تو وہ زخی تھی اور زمین بر برى بونى هى اور سلح كارۋائے تھوكريں ماررے تصمافر يخ

"تم لوگ خون بهانا بند کرومآخر په کټ تک چلنار ہے گا۔" کیل کوجہاز کی ایک مسافر عورت کی آ داز سنائی دی۔

لوگ بری طرح مجج رہے تھے کچھ خوا تین اور یچے روجھی رے تھے جہاز کو بھائی طور پرلندن کے بیھر وائر بورٹ برا تار لیا گیا تھا اور کیلی کو Faling یولیس انٹیشن لے جایا۔ گیا تھا جہاں اے بتایا گیا کہ اس کا ساتھی اس حادثے میں ہلاک

اوہ،میرے خداوہ بہت مہریان اور اچھا تھا۔ "کیل نے بسافتة كرائية بوع كهار

"بول .... اجھاتھا اس کیے اس نے تہارے ساتھ مل کر جہازاغواکرنے کامنصوبہ بنایا۔ "پولیس انسکٹرنے اس ہے کہا۔ "وہ ہماری ڈیوٹی تھی۔" لیک نے بے بروائی سے کا ندھے اچکاتے ہوئے کہا۔

"اورا گرتمهارے باتھوں میں سوجود کرنیڈ بھٹ جائے تو کتنے لوگ جان ہے جاتے کتنے لوگ زخی ہوتے کیا ہے

انسانیت ہے۔" المیکڑنے چینے ہوئے کہا۔ "ہمیں گئی سے ہدایت تھی کہ جہاز کے مسافروں کو کوئی

وليونى زياده ترضح كاوقات مين بهولى تعى\_

زندگی گزار رہی ہو؟ " کیلی نے دوستاندانداز میں منتے ہوئے

السلازمت ميري مجوري محى ميرے بح جھوٹے ہيں اور محرچلانے والا كوئى تبيس مجھے ينوكري آسانى سے ل كى چنانچه

"تم بتاؤتم تولزك موريه جهاز اغواكرنا.....يتم نے كيوں

''لی ایف ایل بی کیا ہے؟''ماریہ نے پوچھا۔ ''لی طینی عوام کی جدوجہدا زادی کی ایک نظیم ہے جس کا مقصد دنیا کوید بتانا ہے کہ تطبینی عوام کے ساتھ ظلم ہور ہا ہے اور ونیاداری جدوجهدا زادی میں ماراساتھوے "کیلی نے اسے "كيا جہاز اغوا كرنے ے كوئى فائدہ ہوا؟" ماريہ نے

شروع كيا؟ كياس كام كربهت مي ملت بين؟ "ماريدني

لی کی ممبر ہوں اور بیاکام میری ڈیوٹی میں شامل تھا۔" لیکی نے

"ملیں ہمیں اس کام کے معے میں ملتے میں فی ایف ایل

"ا تنا تو ہوا کہ لوگوں کواصل مسئلے کاعلم ہواریڈیو، ٹی دی اور اخیارات میں جہاز کی ہائی جیکنگ کی خبر کے ساتھ پی خبر بھی شائع ہوئی کہ بیمائی جیکنگ کیوں کی جارہی ہےاور کون کر رہا ہے۔"

، تهمین اس سے کیافائدہ ہوگا؟"مار پینے یو جھا۔ '' یہ فائدہ کم ہے کہ میں دنیا کی توجہ فلسطین کی طرف كرواني مين كامياب بوكن مون "كيلي في كها\_

"فلطين كا فائده ميرا فائده باورفلطين كي آزادي ميرى أزادى إورآزادى كامطلب يكيش حفيه حاسكون كالي كراي باغات من جهال ميرا بحين كزارا "كيل نے

"متم حيف كى رہنے والى مو؟" ماريد في مدرد ليج ميں

"مال" ليكل نے مختصر ساجواب دیا۔ "وہال تو اسرائیلیوں نے بہت ظلم کیے ہیں میری ایک دوست وہاں رہتی ہے اس سے مجھے وہاں کی خبر س ملتی رہتی

" تم كبوكيا من في جوكياده غلط كيا-"كيل في كها\_ میں ہیں مائی۔" ماریہ نے جواب دیا اور اس کے یاس ہے ہٹ تی تھی اے لیل ہے ہدردی تو ہوئی تھی لیکن اس کی سرکاری دمددار بول کی وجہ سے دواس کی تائید بیس کرسکتی تھی۔ چند دفول میں کیلی خالد کی دوئی رات میں ڈیوٹی برآنے

109

یخانق 👽 جنوری ....۲۱۲۰۰۰ء

نے افق 👽 جنوری .....۲۰۱۲ء

نقصان مبیں پہنچنا جاہے اور ہم ان ہدایات بر ممل کرنے کے "أوراكر بم يحث جاتاً." "توجيح انسول موتا كيونكه ميرامقصد صرف دهمكانا تقالسي "آخرتمهارامقعدكياب؟" "صرف اورصرف سيك فلسطين كي لوكول كوان كى سرزمين يآ زادي عديخات وياجائ "ليل في كهار کیل کوجیل جیج دیا گیا جہاں وہ اٹھا کیس دن قید میں رہی وہاں اس يردوخواتين جيرز كى ديولى ليگانى كئى تھى جو بارى بارى اس كيل ك المرديوني دي كيس يلي في أستا مسان ے تعلقات استوار کرنا شروع کردیے۔ "سنوبتمبارانام كياب؟" ليلي في ايك سے يو جهاس كى "اربيه"ال فيجواب ديا-"تم یہاں کب ہے ہو؟" "مین تقریراً دوسال سے بہاں ملازم ہوں۔" ماریہ نے تم نے بیرو کری کیوں کی، یہاں تو تم خود بھی قید یوں دالی

یابندہیں۔" یکی نے کہا۔ كومارنامازحى كرناميس-"

"بال ایک طرح ہے تم تھیک ہی کہتی ہو۔" ماریے نے کہا۔ میں نے کرلی۔"ماریہ نے کہا۔ "خوب۔"لیلی نے مسکراتے ہوئے کہا۔

والی المازمہ ہے بھی ہوگئی۔

""تہہیں پتا ہے میں فلسطین پر ایک کتاب تکھوں گی۔" ہو کتی۔" مارتھانے کہا ایک روز لیل نے رات والی المازمہ کو بتایا جس کا نام مارتھا تھا۔

""اچھا اس سے کیا ہوگا؟" مارتھا نے مسکراتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا۔

توجھا۔

"" "اس سے بھی دنیا کوآگاہی ملے گی کہ فلسطین میں مسلمانوں کے اور کیسے ظلم ہورہے ہیں۔"کیلی نے کہا۔ "خوف تم مجھے بھی اس کتاب کی ایک کائی بھیجنا میں پڑھوں گی کہتم کیالکھوگ۔" ارتھانے کہا۔

''ٹھیک ہے میں بھیجوں گی۔''لیل نے وعدہ کرلیا۔ ''تم نے اپنی انگی میں یہ کیسی عجیب می انگوشی پہنی ہوئی ہے۔'' مارتھانے اس کے ہاتھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔

"کیوں، اس میں کیا عجیب ہے؟" کیلیٰ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ "کوئی بھی عورت اپنی انگوشی میں بندوق کی کولی نہیں لگا سکتی۔ انگوشی تو عورت کا زیور ہوتا ہے جو وہ سجاوٹ کے لیے پہنتی ہے کوئی ہتھیار تھوڑی ہوتا ہے جو اس میں گولی لگائی

جائے۔''مارتھانے کہا۔ ''ہاں تم ایسا سوچتی ہولیکن میری زندگی میں میک اپ، زیور، فیشن، محبت نام کی کوئی چیز نہیں، میراا پی ذات کے لیے کوئی شوق نہیں میں مجاہدہ ہوں۔۔۔۔۔اسلام کی مجاہد۔۔۔۔فلسطین کی مجاہدہ۔''لیل نے پر جوش انداز میں کہا۔

" نیتم نے کہاں سے خریدی؟" ارتفانے یو جھا۔ " بیمیں نے خریدی نہیں ہے بلکہ میں نے خود بنائی ہے۔"

"تمنے....وہ کیے؟

"جب میں نے تی ایف ایل بی میں اپنی ٹریننگ کے پہلے روز ہینڈ کرنیڈ کا استعمال کیا تو اس میں سے جورنگ لکلا وہی میں نے ایبولٹ کے کرد لیپ لیا اور انگوشی بن گئی تب ہے میں کی سے ہوں۔" لیکی نے بتایا اور مارتھا جرت سے اسے کھی بنگی ہے۔

" "میں نے جب گرفتاری کے بعد تنہیں پہلی بار دیکھا تو میں جیران رہ گئی تھی تم پولیس اٹیشن میں ایک بینچ پر جیٹھی ہو گی تصمییں ۔ میں جیرت سے سوچ رہی تھی کہ بیرتو ایک دہلی تبلی،

معصوم، خوب صورت ی کم عمر لڑکی ہے یہ دہشت گردنہیں ہو گئی۔''مار تھانے کہااور لیکی اداس سے سکرائی۔ ''میں دہشت گردنہیں ہول۔''اس نے پرسکون انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔

''میں مجاہدہ ہوں، میں اپنے وطن کے لیے حدوجہد کررہی ہوں، بتا دَا گرتمہارے وطن پر کوئی قبضہ کر لے ادر شہمیں زبردتی وہاں سے نکالنے کے دریہ ہوجائے تو تم کیا کردگی کیا تم اسے احساس نہیں دلاؤگی کہ دہ ظلم ہور ہاہے۔''لیلی نے پوچھا تو مارتھا نے بے پروائی سے کا ندھے اچکادیے۔

پھراش رات کیلی کو بتایا گیا کہ نی ایف ایل ٹی کی طرف سے اس کی رہائی کی کوشٹیں تیز کردی تی ہیں اور ٹی وی اور ریڈیو سے بی ایف ایل ٹی کی طرف سے اعلانات کیے جارہے ہیں کہ لیکی خالد کور ہا کیا جائے۔

"شایدتم ربابوجاؤ "مارتهانے اس سے کہا۔ "ہاں ہوسکتا ہے اگرتم رہا ہو گئیں تو کیا کروگی؟" مارتھانے

\* "میں .....اورزیادہ ہوشیاری کے ساتھ جہاز اغواکرنے کی کوشش کروں گی۔ تا کہ پکڑی نہ جاؤں۔ "کیلی نے ہنتے ہوئے کہااور مارتھااسے جبرت سے دیکھنے گئی۔

" ال كامياني حاصل كرفے كے ليے يجى عزم چاہے ہميں تھك كر بيش انہيں ہے نہ ہى كى ركاوٹ كے دائے ہيں آنے سے اپناسفر بدلنا ہے ہميں آگے بڑھتے رہنا ہے تمام ركاوتوں اور مشكلات سے مشتے ہوئے۔ "ليلی نے كہا۔

سوات ہے ہے۔ ہوئے۔ اس کے بہا۔
چندروز بعد کیا خالد کوجیل ہے لندن کے پولیس آمٹیش
لے جایا گیاجہاں اسے پتاجلا کہ لی ایف ایل کی طرف سے
ایک تحریری مطالبہ برطانوی وزیراعظم کوچیش کیا گیاہے جس میں
مغربی رغمالیوں کے بدلے جس کی خالد کے ایک
مغربی رغمالیوں کے بدلے جس کی خالد کے ایک
ساتھی نے جوالسطینی کرچین تھا ایک جہاز افوا کرلیا تھا اور بدلے
میں اس کی رہائی کا مطالبہ کرویا تھا گئی خالد جیران تھی وہ اسے
میں اس کی رہائی کا مطالبہ کرویا تھا گئی خالد جیران تھی وہ اسے
میں اس کی رہائی کا مطالبہ کرویا تھا گئی خالد جیران تھی وہ اسے
دوماکا کرنے والی ڈیوائس اپنے جسم کے ساتھ دگایا ہوا تھا اور اس
دوماکا کرنے والی ڈیوائس اپنے جسم کے ساتھ دگایا ہوا تھا اور اس
نے لیائی کی رہائی کا مطالبہ کیا تھا۔ لیائی نے را توں رات جوشہرت
یائی تھی بیاس کا بھی تھا کہ ایک اجبی اس کی مدوکر رہا تھا تھر

برطانوی وزیراعظم کویدمطالبہ مانناپڑا کیونکہ بہت ہے برطانوی بھی پی ایف ایل پی کی تحویل میں تھے جنہیں وہ کیا کے بدلے چھوڑنے کے لیے تیار تھے۔ بول کیا کی دوسری اربھی تین ادی۔ اصلا کر نے میں سراد یا

یوں کیلی دوسری باربھی آ زادی حاصل کرنے میں کامیاب وگئی تھی۔

جہازاغوا کرنے کے بعد کیلی خالد مختلف علاقوں میں گھوشی
رئی لینان، شام اور جورڈن وہ ہر پچھ عرصے بعد اپنا ٹھکانہ بدل
دی تھی پھراس نے ایک عرب فزیشن سے شادی کرلی جس
سے اس کے دو بیٹے ہوئے اور اب وہ جورڈن میں اپنے شوہراور
بیٹوں کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے اس کی مستقل رہائش
جورڈن ہی میں ہے اور اسے تاج بھی فلسطین میں واقع حیفہ میں
جورڈن ہی میں ہے اور اسے تاج بھی فلسطین میں واقع حیفہ میں

یذرائی حاصل کی لیلی اسٹوڈ ہو میں آپ روای چیک وار اسکارف کے ساتھ موجود تھی گواب اس کی عمر خاصی ڈھل بچکی ہے کیان اس کے چبر سے عزم وحوصلیاب بھی نمایاں ہے۔ ''ماضی میں آپ نے جو کچھ کیا اس نے آپ کی زندگی کو آپ کے لیے مشکل بنادیا آپ نے اپنے لیے اتنا مشکل راستہ کیوں جنا؟'' کیتھرین نے ہو چھار

'' میں جھتی ہوں کہ میرے لیے دو ہی راستے تھے یا تو میں دوسرے لوگیں دوسرے لوگیں دو ہیں راستے تھے یا تو میں دوسرے لوگی کی طرح اپنے لیے راشن کارڈ اور کمبل حاصل کرتی اور یا کلاشنکوف لے کر اپنا حق چھین لیتی میں نے دوسرارات اختیار کیا۔''لیلی نے کہا۔

'آپ نے بہت چھوٹی عمر میں فلسطین کی جدوجہدا زادی میں حصہ لیاآپ نے دوجہاز بھی اغوا کیے کیاآ زادی کی جدوجہد کے لیے جہاز اغوا کر ناضروری تھا؟''

"جہازاغوا کرنے کا مقصد کی کونقصان پہنچانا نہیں تھا بلکہ
دنیا کو گفتی ہجا کر جگانا تھا کہ لوگ ہماری طرف متوجہ ہوں اور
سوچنے پر مجبور ہوں کہ فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ زیادتی
ہور ہی ہے اور واقعی ایسا ہی ہواجب میں نے پہلا جہازاغوا کیا تو
اس کے اسٹیورڈس نے کیمرے کے سامنے کہ کرکہا کہ یہ بہت
شرمناک ہے کہ مسطینیوں سے ان کا ملک چھین لیا گیا ہے۔"

''لیکن زیادہ تر لوگوں کا کہنا ہے کہ بیددہشت گردی تھی کہ جہاز اغوا کیے جا میں اور لوگوں کو رغمال بنایا جائے۔'' ''نہیں میں اس کی مخالفت کرتی ہوں کیا مسلمانوں کو زبردی فلسطین سے نکال دینا دہشت گردی نہیں، میں نے جو جہاز اغوا کیے اس بیس اس بات کا خاص خیال رکھا گیا تھا کہ کوئی مسافرزخی نہ ہوکسی کوکوئی تکلیف نہ پہنچے۔'' مسافرزخی نہ ہوکسی کوکوئی تکلیف نہ پہنچے۔'' ''آپ فلسطین کے لیے اس لیے لایں کہ دہاں سے آپ

دہ جہیں ایرانہیں ہے میرے والدین فلسطینی نہیں تھے وہ الدین فلسطینی نہیں تھے وہ الدین فلسطینی نہیں تھے وہ الدین فی سے میں فلسطین کے لیے صرف اس لیے لڑی کہ یہ انسان کا تقاضہ تھا اور فلسطین سے میری محبت تھی جس نے مجھے ایسا کرنے پرمجبور کیا بالکل ای طرح جس طرح غسان کشانی ایسا کرنے پرمجبور کیا بالکل ای طرح جس طرح غسان کشانی سے ایک اور حریت پہندگی مثال دی اس نے بھی ایک کی ایسا کے کہا اس نے ایک اور حریت پہندگی مثال دی اس نے بھی ایک کی ایسا کی سیمھیار ڈالنے ہے ایک کی ایسا کی سیمھیلی کی کرنے ہی گئی کی ایسا کی سیمھیلی کی سیمھیلی کی کرنے ہی گئی کی ایسا کی سیمھیلی کی سیمھیلی کی کرنے گئی کرنے گئی کرنے گئی کی کرنے گئی کرنے گئی کرنے گئی گئی کرنے گئی گئی کرنے گئی گئی کرنے گئی کر

''آج کل آپ انقرہ اور استبول میں ہونے والی کانفرنسوں اور سیمینار میں شرکت کردہی ہیں آپ کیا جھتی ہیں کیاوقت کے ساتھ ساتھ آپ کی جدوجہد کے لیے حالات سازگار ہوئے ہیں۔''کیتھرین نے یو جھا۔

" میراخیال ہے کہ ابھی تک تو نہیں، لوگوں نے اپنے چروں پر مصلحت کی چاور ڈال رکھی ہے بہت ہے ممالک ہیں جو کھل کر اسرائیل کی مخالفت نہیں کرنا چاہتے لیکن میرا پھر بھی بہی کہنا ہے کہ اس مقصد کے لیے جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں وہ ایک اور فلسطینیوں کاحق ہے جو بھی ہیں وہ رائیگال نہیں جا کیں گی اور فلسطینیوں کاحق ہے جو بھی جدد جہد اور اپنے بچاؤ کے ذریعے وہ استعمال کر سکتے ہیں وہ کریں چاہ انہیں ہتھیار ہی کیوں نہ اٹھانے پڑیں " کیا گی خالد نے جو اب انہیں ہتھیار ہی کیوں نہ اٹھانے پڑیں " کیا گی فالد نے جواب دیا پھر وہ کیتھرین سے جدا ہوگی تھی ۔ اے کی فالد نے جواب دیا پھر وہ کیتھرین سے جدا ہوگی تھی ۔ اے کی

اس انٹرویو کے پچھ عرصہ بعد کیلیٰ خالد کومشہور فلمساز Lina makbol کی کال آئی۔

''میں لیمامقبول بول رہی ہوں'' ''جی میں سنارہی ہوں'' کیلی خالدنے کہا وہ اس وقت

مجمعی میں سن رہی ہول۔'' کیٹی خالد نے کہادہ اس وقت بہتا چھے موڈ میں تھی۔ دوسہ خال

''میں فلمساز ہوں۔'' ''میں جانتی ہوں۔''لیل نے برجشکی سے جواب دیا۔

111 ئے افتی 👽 جنوری ۔۔۔۔۔۱۶۰۱۶ء

نځافق 🗢 جنوري....۲۱۰۲ء

Charles

FOR PAKISTAN

"مين آب يرقكم بناناها بتي بون "ال في كها-1969ء اور 1970ء ساب تک کی کئی دیڈ پوزموجود ہیں مجھے خيال آيا كيان تمام معلوات اورويد يوزكوجمع كرول اوراب آي " يقلطين كي جدوجهد من أيك ابهم كردار بين مين ونيا موجودہ زندگی کے بارے میں بھی معلومات حاصل کر کے اور تمام کو دکھانا جا ہتی ہول کیآ ب نے 1969ء سے اب تک من چیزوں کو یکوا کر کے ایک فلم بنائی جائے تا کہ تاریخ میں ریکارڈ رب كما ب في سوار والسطين كي زادي كے ليے كام كيا۔" البول، فحيك بي في في اللي في كبار"أب جب جابين لینامقبول نے کہای کی نظریں کیلی کے ڈرائنگ روم میں تی اس أَعْتَى بِينَ آنْے سے ملے مجھے فون ضرور کردیجے گا۔" کی مشہورز ماند تصویر لکی ہوئی تھی جو 1970ء کے بعدے بہت الحيك إلى معر جلد اي حاضر بول كي اليما مقبول في مشهور ہوئی تھی اور اس تصویر کی بدولت کیلی ساری دنیا میں بہیاتی جانے لکی تھی اس تقیور میں اس نے ایک ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی پھر چندون بعد ہی وہ فون کرنے کے بعد کیل سے ملے تی جومرداندؤيزائن كي هي اس في سرادر كاندهول يوسطيني يرجم ك تعی وہ عمان کے ایک ایار ٹمنٹ میں رہی تھی اس کے یہاں کوئی رنگوں سے بنا چیک دار اسکارف لپیٹا ہوا تھاس کے ہاتھ میں ملاز منبیل تھی اور وہ اس عمر میں بھی اپنا سار کام خود کر بی تھی۔ رائفل تھی جے اس نے مضوطی سے پکڑ اہوا تھا اور اس کے ہاتھ کی جب لینا مقبول اس سے ملنے پیچی تو سارے ایار منٹ میں ورمياني أقلي مِن يرسي الكوشي مِن راتفل كي بولث تمايال تحي، ليلي بہترین کھانے کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی لیلی ایار ثمنٹ کی صفائی کر کی نظریں نیچ جھلی ہوئی تھیں چبرے پر معصومیت تھی اگر اس رای تھی اور ورائنگ روم میں رکھے ہوئے صوفوں کی سینگ ك باته مي را تفل نه دولى اوراس في المطيني مجابده كى وردى نه بدلنے میں مصروف تھی۔ لیٹا مقبول کو دیکھ کر وہ سکراتی ہوئی بنى موتى تواس كى تصوير كود كي كركونى مبين كهدسكنا تعاكديده والزكى آ مے بڑھی اور تیاک ہے اس سے مصافحہ کیا پھراہے ایک ے جس نے 69-70 میں میود کے دل وہلا کرد کھدیے تھے اور صوفے ير بيضنے كا شاره كرتى مون ايك برد اصوفه كھ كانے كلي تو

"إيك زمان مي آب كو" فوب صورت حميز" ومثت كرد لرك خطرناك خوب صورتى" جيسے القابات سے نوازا گیا۔"لیمامقبول نے کہا۔

سارى دنياكے سامن فلسطين كى جدوجهدا زادى كى علامت بن

کرابھری تھی۔

"بال-وه وقت تقاجب ميسب كے ليے موضوع بحث ى مولى كال وقت لوكول في مير بار مي عجيب عجيب طرح كمنس دي تع "كلى في مراتي موع كها-آپ نے این چرے کی پلاسٹک سرجری بھی کرائی تعين حالانك آب ملكي ي خوب صورت تعين؟"

"ال بديلاتك سرجرى من اي شاخت جميان ك ليكراني تفي تاكه يكوى فه جاؤل اورا سانى سے اپنا كام كرنى ر ہوں۔ در اصل میرے شے میں میری جمن ادر بہنوتی کوئل کردیا محياتفا ليلى في اضروكي بي كبيايه

"میری بین میری جمشکل تھی میری بھی ان دنوں پیند کی شادی ہوئی تھی لیکن جہازوں کے اغوا کی وجہ سے میرے پیچھے بہت سے اسرائیلی دعمن لگے ہوئے تھے پھر کسی کومیری بہن پر میراشیہ موااوراس نے میری بہن اور بہنوئی کول کردیا تب مجھے

لی ایف ایل کی کاطرف سے ہدایات دی گئیں کہ میں رو ہوشی ہوجاؤں پھر میں نے اپنی رویوں کے دوران بی بد فیصلہ کیا کہ ال طرح تھي كر بيٹھنا تو بردل ہے من كب تك چيى رہوں کی اس طرح میں بی ایف ایل ایف میں این فرانس می انجام لہیں دے سکوں کی جنانچہ میں نے اپنے جرے کی بلاستك مرجرى كرافي كافيعله كيا-"

المين في سنا ب كدر جرى آب في كل باركرائي "ليما

"بال ڈاکٹر نے میری ناک اور تھوڑی میں تبدیلیاں کیں جوكامياب ريس ال كے ليے بھے جھا ريش كرانابرے كم مجھے کوئی بھی پیجان نبیں سکتا تھا۔" لیلی نے بتایا۔

"میں نے آپ کی آپ کی برگزشت برطی ہے، My People Have To Live اس شرآب نے لکھاہے کہ سرجری کے دوران آپ نے خودکو بے ہوش کرانا يسترتبين كما تفايه

جائت می کدمیری مرضی کے معابق ہورہا ہے البیں۔" "اب تو آب ملى طور يرجدوجد من حصربين لےربي ہیں لیکن فلسطین پر ہونے والی کانفرنسوں میں اب بھی شرکت

ال وجيها كه من في اني مركزشت من لكها ب مير إسائي يوااوراعلى مقصدتها إلى ذات سيزياده جس میں تمام ذاتی مقاصد اور معالمات بے معنی ہوجاتے ہیں اوراب مجمى واى مقصدمير بسامن ساور شايدم تدري كديكايا ال وتت تك جب تك فلسطين كالزادي نبيل إجاتي ـ" "الك ورت كى حيثيت سال جدوجهد من حصر ليخ ير

كن مشكلات كاسامناكيا؟"

" ہمارے بہال عورتوں کے لیے صرف میں مجھاجا تا ہے کہ وہ گھریس رہ کر گھریلو ذمہ داریاں ادا کرے لیکن میں نے ایک فائثر کی طرح لڑتے ہوئے مردول کے شانہ بٹانہ کام کیا اور پیر ابت كرنے كى كوشش كرتى راى كه بم بھى مردول كے ساتھ ساتھ اس جدوجہد میں شامل ہیں ای کیے ہمیں ان کی طرح تظرآ تايز تا بهار الساس ، جاراا تهنا بيشهنا ، جاري بول حيال ہم این ظاہری حالت ان جیسی بنا لیتے ہیں اور اس کے ہمیں نقصان بھی ہوتے ہیں۔"

"مثلاً كمانقصانات."

Robin Morgass نے اپنی کتاب میں لکھا ہے "مصیبتول کو بمار کرنے والی اور دہشت کی علمبر دار لیلی خالدنے دوطرح کے نقصان اٹھائے ایک تو یہ کہاہے لوگوں کی توجہ حاصل ہوتی تھی وہ بہت مشہور ہوئی تھی جس ہے اس کی آرگنائزیش کے مرداس سے ملتے تھے ادر عورتوں کواس سے شکایت تھی کہ اس نے ہمیشہ انقلاب کی بات کی عورتوں کے حقوق کی بات نبیس کی۔ ''لیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ "لوك به كيون نبيل سجية من فلسطينيون كي نمائند كي كرتي ہول عورتوں کی تبیس''

آب كيا جھتى بين كيا عورت بہتر فائٹر ہو عتى ہے؟"لينا

"میراخیال ہے بیضروری ہیں کہ ہم بیثابت کریں کہ ہم عورت إلى مين جانتي مول كه عورت ايك فائثر موسكتي إيك آ زاد جدوجهد کی فائٹر اور ایک سیای شخصیت بھی ہوسکتی ہے اور ا رادجدوجهدی فاسرادرایک سیان مصیت بی بوی بادر ایک سیان مصیت بی بوی بادر ایک سیان مصیت بی بوی بادر ایک سیان می ایال بیددرست ب میں کھی آئیکھول ہے سب دیکھنا اگر دہ محبت کر بیٹھے یا اس سے کوئی محبت کرنے لگے تو وہ شادی مجھی کرسکتی ہے بیج بھی پیدا کرسکتی ہے اور مال بن کے اپنی ذمہ داری بھی بوری کرستی ہے جیسے کہ میں نے فائنگ کے دوران نمیں سال کی عمر میں شادی کی میرے دو بیچے ہیں اور اب میں ائی سای دمدار بول کے ساتھ ساتھ ایک مال کی حیثیت ہے ائی ذمدداریان بوری کردی مون-"

"آ ي عورت يملي بين المسطيني؟" ال سے کوئی فرق برنا میں عورت ہونے کے ساتھ

"ایک سوال میرے ذہن میں اکثر کو بخنا رہا میں نے سنا ہے کہ 1970ء میں جب آب برطانیہ کے پولیس انتیشن میں عیں اورا بے کے ایک ساتھی مروان نے آپ کور ہاکرانے کے کے جہاز اغوا کیاتو وہ نہتا تھا اس نے پھر بھی اپنی بات منوالی تھی

اورا بكور باكراليا تعا-"لينامقبول في يوجها-"وه "كل خالدنے وكيروجے بوئے كہا۔

"بال موان معنول میں نہتا تھا کہ اس کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار نہیں تھالیکن اس نے اسے جسم پر تیراکی کالباس بہنا ہوا تقااوران كاالاسنك هينج لياتفاجس بساس كيجم ميس ابھار پیدا ہوگیا تھا اوراس نے کہاتھا کہاس نے خود کش موادا ہے جسم کے ساتھ باندھا ہوا ہے جے دہ اڑا دے گا۔" کیل نے بنتے

نتان 🞔 جنوري 🕒 ۲۰۱۶ء

خالق ﴿ جوري ١٠١٦، 113

> ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1

"مجھ بروہ کیوں ۔ جاکیا نے اوجھا۔

طرح فلطين كے لے كام كيا۔"

لیامتول اس کیدو کرنے کے لیا مے برجی۔

كرنے كى عادى مول \_"كىل نے بنتے ہوئے كہا\_

"ارے .... آ پ اکیلے کیے کریں گی۔ لائیں میں آپ کی

ومنبين،آب بينسس بيل كراول كي بين اس طرح كام

"میں نے خود کوآرام کا عادی مبیں بنایا میں ہمیشہ ہے

سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرتی ہوں۔''کیل نے صونے کو

ورست بوزیشن میں رکھتے ہوئے کہاس نے سرمی کلر کا ٹراؤزر

اور تی شرف بہنی ہوئی تھی بال کا ندھوں سے او نیچے کیے ہوئے

تصاور وه ستر سال کی عمر میں بھی حاق و چو بند نظر آ رہی تھی

"ججه فلم بنانے كاخيال كيسية محيا؟" ليكي نے مسكراتے

"آب نے پچھلے ذوں ترکی میں فلسطین کے لیے ہونے

والے سیمینار میں شرکت کی تھی۔آب اب بھی فلسطینیوں کی

حدوجبد کی ایک رکن جھی جاتی ہیں اور اس حوالے سے مختلف

پروگراموں میں شرکت کرئی رہتی ہیں جارے پاس آپ کی

112

چېرے سے اس کی عمر تقریبادی سال کم محسوی ہورہ ی تھی۔

ہوئے لینامقبول سے بوجھا۔

READ

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

" من اسے وعدے کے مطابق کی ہوں۔" لیمائے کہا۔ " میں حقہ میں بہت ہے لوگول سے اول وہال اب محل

"میں جاتی ہول فلسطین کی جدد جمدا (اوی کے تی جرب كالمتطبغول كوسى امرائل كامتاب يربيل أيك دياست قأتم کریے کی احازت ہونا جاہے جس کا آیک دار الحکومت ہو

نع ے لکھے اس اور ع مح کی زبان برآ زادل کا نعرہ بود محيول شار مسلتے ہوئے بھی اچنہوں کو و کھ کروکٹری کا نشان

" بعض لوك آب كواب وكى جدوج بدآ زادى كى جيرون مجھتے ہیں اور بعض کا خیال ہے کہ آب دہشت کرد ہیں۔ کیما

" ميں جب سازام تي مول توانك ادر سوال كر لي بهوں " کیلئے تے کیااور کچھ کمچ خزاؤں ش کھورٹی رہی ال کے منے اور شوہراے محمن نظرول سے دیکورے تھے۔

ما جمارے علاقے میں وہشت گردی میں نے پھیلائی ہاری ومیتوں برقبضہ کی اوگوں نے کیا؟ جمیں مارے محرول ے زیردی تکلنے مرک نے مجبور کیا۔ وہ ہی دہشت کردہ مراوال دہشت کوئتم کرتے کی جدوجید کررے اس الاے مے اس

تجرائے وعدے کے مطابق لیٹا مقبول کھیور صے بعد وواره على خالد \_ ملفة في كى الرمون ويكى كالثوير فاش رشد بنال اوراس ك في بدراوريش بحي موجود في-

"آج كل فلسطين شراس وتحرك كي جوكو شير يو

アモリットローレルリアとところでで"

یں تبین ہے دوام ائیلیوں کے حق میں ہے میں اب سینیٹی

قوى كوسل كالمبرين أي مول الانساك صد جهد شي شال موقي

ہوں۔ " میل نے کہا ای وقت ڈرائنگ روم میں ایک محرر سیدہ محر

توانا تحقی وافل ہواجس کے ساتھ دولو جوال کھی تھے جو خاصے

فريش الراور مرے ورول من شراور بدر ال الكارة

ے میرے منے ای میرے ماڈی کارڈڈ کی فعہداریال مجی

الله العالم كالعلى كالحاب كالعالم كالم كالعالم كالعالم

عصے بھی دید میں فلمانا جائتی ہوں اس علیا میں میں دید جانا

عابتی ہوں کیا آب اس سلے ٹیل مٹھ آبنا جاتی ہیں یا دہاں

"مير ع والدير ع ما ته أيل آئ تعيده والعطين كي

الااول كى جل جد شي رو ركز ما جاست تنظيم أول في

تعيير تحل جوني اوروام الوكول كالمركادة محي ومال ماري

گئے بچھے دیتے کے لویوں ہے سرف پر آبنا ہے کہ وہ مایوں تہوں

تهين ايك: ايك دن اواري منزل شرود ملي كامير يدل ش

شديد خوابش ب كريس حيف في أياب بارائية كمر شرور جاول

ال ك ورود لورو يكول و وال ميرية جين كي ماوس ال

" على آب كا يخام وبال ك لوكول مك شرور كانفادك

" جارى والدو ببت بهاور بن أجول في دور عربيت

بھی ای انداز میں کی ہے اور ہم رولوں بھائی بھی ای مسلم کا

العدين اورفد ملت انحام دے دے ال مدر في مباروسكل

آؤن كي اورحيقه كالمعلون ويكها حال آب كويتاون كي "اليتا

مقبول فرللي كهاجوا اعترض وبراور بينول كماته

المين جب والوس آول كي تواليك بار بحرآب علا

114

يلى نے كهال كا تعصر آيديدہ ہو كا كاب

كى "كيامتيول نے اٹھتے ہوئے كيا۔

ورواز ع تك رفست كريم آلي كي-

TIE VILLE

"ان علومير عروبر فاض رشيد بلال إن الك

راق بن كياآب ان مصمتن إل؟"

الاست اورخ مصورين تق

سنطائح بن ألكيلي في تخريك

ك وكول كوكولي بيغام ويناحا يتي جن - "

ان من وي وقد بدياجاتا عيرو مبلي تفاآخ أي وه جدوجهد آ زادی جاری رکھے ہوئے ای دہاں کے بیچے سے کی اس کی من زادی معبت الی بونی سے الیامقول فرکھا۔

میں اس کے قدائرات بھی مطنے رہیں گے اور سے مدوجہد گی غرض جب تک ہمارے ملک پر قبضہ رہے گا ہے تک یہ جدو جہد حاری رے کی محبیں تا ہا۔ رمطاب کیا جار ہا ہے امرائیل کے 87ء سے مسطین کی سرزیمن رقبط کیا ہواہاوا اکیل جاہے کہ اے چھوڑ کر جا نس اور ٹاہ کر شوں کوان کے علاقول ش مائے وی اگر الیا میں جونا تو اماری جدوجهد

" بال مجتصاندازه مور بخلینامقبول نے کہا۔

اجب مل ديد كي كوجول كروراي كي ويل ي ديكها كرجك عليه بوارول يركيلي خالدكانا فالمكلفات أزازي

- WeWilWin' العالى: العالم- كالروبون

- MumanRace "كماآب المحاصطني مقصدك ليم منايتدكري

بالكل "ليكل في اعتاد يجواب ديا-"كولى الكي المسطينون كي التي التي المراس المساكرة جب ش لي الفي الى على على توجيرى الك اور تكي المسواري تقى ميرے يال الشيني جدوجبد كى فائل تقى جيئر تيب وينا ادراب ترؤيث ركان بحى ميرى وسدداري كى جس مين الاداري بروكرام بوتا تقا كم جدوجيد كسي كراب عاور البري ك ليكون کول ے کام کرنا ہیں اوکول کو کس طرح واپس اے علاقول میں لانا ہے جبکہ اس کے خلاف کام کرر ہا ہے وہ مار کی سارتی کوششوں کو ناکام بنانے کی کوشش کرتا ہے وہ غرا کرات ي كالقرانداذ كرواع"

اللهاآب كي ليادولو به فالرا ركاليكن بيراجد ين بي المرك كا والداب من ورايدار كالالايل التي إلى آپ کے گھر کی عالت بہت خراب ہے و گھنڈر بن کیا ہے وبال ويراني كاراج بالل وبال عام ك لي الك تحد لاق مول شايدا بويسدا عد اليامتيول في ايك فاكلون كا شاران في طرف بدها إجران كرف بشرف برواياور مجر کل کووے ویا کی کے چرے رخوی کے آ ار مووار 

بابرتكالاتوال المالك بكيشقا الدكيامية "الرائية سمات لوجها-

ألب كول كريكيس ثابية بالويسة المسال المقول

مربطی نے آن بلث کو خوالاتو ال میں ایک خوب سورت ڈیدرکھا تھا جس کو تھولئے براس کی نظرین ایک ٹوٹے ہوئے نائل بريزى اورال فرزاس الركوافها كما تحول عالكا وها عبار بارج ومراق كالرسكال الدي تعين "اووراوه مرے قدل" آل نے وکھے کہا۔

"استروم احد ... آخر كار .... يمونا ما ير عامر كا حسال يرش صلى أول مية أل مير عدالدتي يوى جابت الله على المراس الحالين المول عن الله على الالمراس چلتی تھی تو میری مال جھے ڈائن تھی پر جھے ان شینڈے اور جینے لائتون برنتھے یاؤک علے میں عروآ تا تھا۔" کیلی بہت جذباتی

ہوئی گی اس نے وہ ٹاش کے کرمیل مرہ الباتھا۔ "السائية المنظمة كوني موجو أثير ملسا" تم نے میرے کر کا کڑا تھے لا کروہا ہے۔" کیلی کی آئمس أيشاري تحس سكشوبرفان كآلمحول = تشوييري أسوصاف كالك بمادوركر ماني لي ال "آب برسکون ہوجا عمل آب دو عمل کیل ایس ایس مع بشرق الديالي كا كان ال كاطرف بوحاديا-

المرقف كالرون "كل تيكار البيس التضمال كي جدوجهد كے بعد بھي الي زيين كاات الان الله الكرانية عالمارح الكل المطرح السر جارا کھر بھی ملے کا ضرور ملے گا'' کملی تے یعنین ہے كيا\_ بينا التول خامور بيطي مي اس كي أتحول بين مي آنسو

الكون محى مرس من رهما كرفك طبيتون كوان كرفق سے محرور كرد ب الحل في فورونا في سيكيا

و والحول كى واليس عدل كويدل كيس عقد بدان كا قانونى في مراع يُعَرِينُ عن كانون 194 يس ما على الى يكراموا يكل فلطينول كال في وسلم كرے كالور آئیں ان کے آمروں میں جانے کی احازت وے گا جنہیں 1948ء میں زیروی تکالا کیا اس سارے جھڑے کاحل ہی ت كالسطينيون كوان كى زميتون اجائيدادول ، كادُل اور مرول کووائس جائے دیا جائے۔" سی بول رہی تھی پھر لیل نے

MyPeople Shall Live اس نے لک باتھ علی كماب ادردوم ب سيائة كمر كاثوثا مو تأكل الحاماء واتفا ال كا تلعيس برغم عيس اور لينا مقبول اس كي شوير ، بجول كساتهاك كاولد لويناري هي

الماري كمول كراجي كتاب كالك جند تكالى-

"مل مايون ميل وول" ليلي بول ري محى" اكرات سال کی جدوجید کے بعد 2015ء میں بوائن او پر فلسطین کا يرقي الرابا حاسكا يحق والحديثي فالمكن يس بيدوجود شرواريك اے کی اور فلسطین آزاد ہوگا۔"ال کے لیے بیل عرص عاجے ليا حول كول كريكي

\* 1.17 .... J. P. . 312

115 كالى 🕶 يورى ١١٠٠ - ١١٠١

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

Section PAKSOCIETY1 PAKSOCIETY

## امجد جاويد

عشق حقیقی ہو بھلے مجازی ،عشق پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہوتی عشق چاہے اپنے مقصد کے لیے ہو، کسی ذات سے ہو یا پھر رب تعالیٰ سے، وہ اپنا آپ منوا لیتا ہے۔ حق و باطل کے درمیان اپنے کردار سے وہی لکیر کھینچ سکتا ہے جس کے پاس آفاقی سچائی ہو. قوت عشق سے وہ میدان عمل میں اترتا ہے جو ایك كرداركى شہادت دیدا ہے۔ انسانی ذات ہی وہ میدان عمل ہے جہاں حاصل عشق کا ظہور ہوتا ہے۔

اپنے کردار سے یه ثابت کر دیتی ہے که من سچا ہو تو زمانه جهك جاتا ہے. عشق اور حاصل عشق کے درمیان ڈولنی ہوئی دل گداز کہانی،

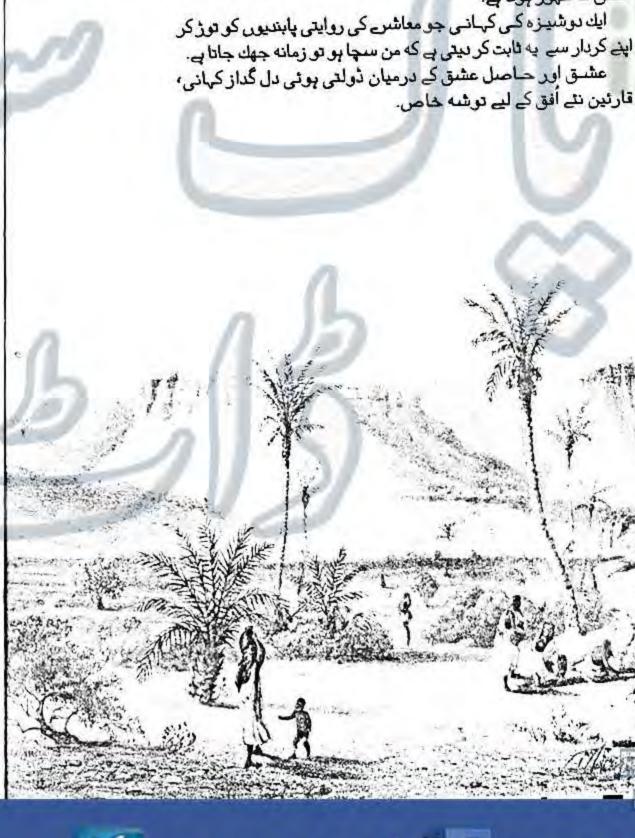



WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



ضوع پُتاہے، کیار تمہارے لیے تھک ہے؟" سعدیدانفل نے برے غورے شانہ وقار کی آ تھوں میں دیکھتے ہوئے یو چھا۔ وہ اینے سوال کا رومل اُس کی آنکھوں میں ہی ویکھ عتی تھی ۔ کیونکہ شانہ و قار کا چبرہ نقاب میں تھا۔ دو برس کی رفاقت میں سعد بہ مجھ کی تھی کہ شانہ کی بیآ تکھیں اتنا کچھ کہہ جاتی ہیں کہ لفظوں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اور بہت سارے مفہوم خود بخو دسمجھ میں آجاتے ہیں۔ سعدید کے لیے شانہ کی آئکھیں بہت اہمیت افتیار کر گئی تھیں۔وہ اکشرسوچا کرتی تھی کہ یہ کا جل کی ہلگی ہی ڈوروالی سادہ س آنکھیں، ان میں ایس کیا کشش ہے؟ جن میں ووب جانے کو جی جاہتا ہے۔نہ مجموی بنی ہوئی جو کمان جیسی لکیں فطری بھوی جن کے نے قدرتی جک روش چرے کی نوید وی تھیں۔سیندور کمی رحمت میں اکا جل کی مِلَى وْور والى سياه آئنهيس اتن جاذبِ نَظر بھي ہوعتی ہيں؟ معدیہ جس قدر سوچی ،اس قدر ان آعموں کے راز تھلتے طے جاتے۔ شانہ کا بورا بدن سیاہ حجاب میں چھیا ہوا تھا۔ آنکھوں کے علاوہ اس کے ہاتھ دکھائی دیتے تھے۔جن یر ند حناتھی اور نہ ہی ناخنوں پر محنت کی تنی تھی۔سادہ سے مجرے مجرے ہاتھ ،جن میں گلائی بن نمایاں تھا۔ یوں دکھائی دیتے جیسے رس مجرے گداز ہاتھوں کو ذراس تعیس کی تو ان میں دراڑیں پڑھتی ہیں۔سعدیہ کو یوں لگتا کہ یہ کا یک کے جیے ہاتھ کی دوسرے بدن پر رکھ دیے جا میں تو بلاشبہ ان میں سکون بخش دینے کی صلاحیت ہوگی مضمون بھانی لیتے ہیں خط کا لفافہ دیکھ کر کے مصداق، مد ہاتھ اور آئیکھیں بتا رہی تھیں کہ شانہ وقار کس قدرخوبصورت ہوسکتی ہے۔ان دوبرس میں اتفاق نہیں ہوا تھا کہ دونوں بھی تنہائی میں ملی ہوں۔اس کیے سعدید نہ اندازہ ہی لگا عتی تھی اور نہ یقین ہے کچھ کہد عتی تھی کہ وہ

"شاندایہ جوتم نے اپنی ریسر تج رپورٹ کے لیے مو

مس قدر حسین ہے۔ حسب معمول شانہ کی آنکھیں دھیرے سے مسکرا کیں تو كاجل كى بلكى ي دهار واضح موسى اور وه ساه ماتوني آئکھیں یا تیں کرنے لکیں۔جس پرسعدیہ گزیزا کی اور تیزی ہے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ "ميرا مطلب ب، ثوبز عمعلق موضوع چن كرتم

118

موئے رہم لیج میں کہا۔

نِعْلَطِي تُوتبِينِ کي؟" ' كيول كيا بواے اس موضوع كو؟" شاند نے كما تو

یوں لگا جسے لہدیمی لفظوں کو ملائمت بخش سکتا ہے۔اس پر معدیہ نے اسے سامنے مزاہوا کافی کاسفید مگ تھمایا اور موجے والے انداز میں سرکو جھکالیا۔ وہ شاید مناسب لفظ الاش كرنے ميں مشكل محسوس كرر بي تھى يا پھراس كا اپنا

خيال بي دائح بين تھا۔

وه دونول این میڈیاڈ یمار شمنٹ کے ساتھ والی کینٹین میں تھیں۔ جہال ان کے اپنے شعبہ کے علاوہ ویکرشعبہ جات کے طلبہ و طالبات مجھی موجود تھے۔سعد میہ اور شانہ دونوں آ منے سامنے بیٹھیں ، دو مختلف طبقہ بائے فکر کی نمائندہ وکھائی دے رہی تھیں۔ جے موافق کہنے کی بجائے مخالف ہی کہا جاسکتا تھا۔سعد بیانصل بوائے کٹ بالوں والی کامٹی الزك محى جس كي سفيد دودهيا كرون،ساه بالول میں نمایاں ہو جاتی تھی۔روش پیشائی ،بنی سنوری بھوس، گہری بھوری آنکھول کے درمیان پچھ ایسا تھا جہاں جك توتقى مركشش نبير كلى - نتف عناك مي بيرك الونگ تھی۔ نیچلے ہونٹ کارسلا بن لب سنک کی تہہ کے نیچے ویا ہوا تھا۔ ملکے سزرنگ کے تھلے گلے والی باف سليوشرث،او نح يانجو ل والى شلواريينے ہوئي تھي۔اس كى الكيول كوبر هے ہوئے ناخنول نے مددوى ہوئے كلى جن يرمرخ رمَّك كي نيل يالش تعي - دا تيس كلاني مين كبر يسبز رنگ كى دورى كى جى مى سفيدمونى تھے۔اى باتھے وہ سفید گے تھما رہی تھی۔جسم کی خوبصورتی عیاں کرنے والالباس يمنغ والى سعديه كي دوتتي سرتا يا حجاب ميس ملبوس شانہ ہے تھی۔وہ اکثر شانہ ہے اوٹ پٹانگ سوال کر لیا کرتی تھی۔اس وقت بھی سعد یہ نے پیسوال یوری سجیدگی کے ساتھ حمرت ملی جمدروی ہے کیا تھا۔ جبکہ شانہ سمجھ رہی تھی کہاہے ہمدردی نہیں بلکہ کچھ دیر بعد ہزاق اڑائے کے کیے تمبید باندھ رہی ہے۔ ''مطلب …! شوہز سے متعلق بیار پسرج رپورٹ تم

مكمل كرياؤ كى؟ 'اس نے الجھے ہوئے لہجے ميں يوجھا ۔تب شانہ نے بڑے اعتاد سے اس کی جانب دیکھتے

"كون تبين ممل كرياؤل كى - مين جب ميذياك

تعلیم حاصل کرنے یہاں کیمیس تک آعتی ہوں تو بیہ شوبر-میڈیا سے ہٹ کرتو میں ہے۔ای کا حصہ ہاور میرے خیال میں ای شعبے پرزیادہ توجہ دینے کی ضرورت

'بات بیس بی یار!' سعدیہنے سے کرکہا پھر چند کھے تو قف کے بعد بولی۔"اصل میں تہاری شخصیت کے ساتھ یہ موضوع جمالمیں ہے۔ اس نے یہ بات ہونوں میں مسراتے ہوئے کی تھی۔اس پرشانہ خاموش رہی کہوہ اپنی بات یوری طرح مکمل کر لے۔ کوئی جواب نہ یا کروہ بولی۔" کہال تم ،اتی تخت یابندی کے ساتھ حجاب من ملفوفرے والی لڑکی ، کہاں شویرز کی بے باکیاں ان کا کوئی کامی نیشن نبیل بنتایارتم نے اگر الکٹرک میڈیا ہی کے بارے میں ریسر کی کرنا تھی تو کسی ٹاک شویا کسی ذہبی پروگرام کے حوالے سے کوئی ملکا بھلکا جائزہ لے لتیں۔ بیہ كدهر مشكل داى موتم .... "اس في بدى مشكل ساين بات شانه كوسمجها ناجا بي-

، شباند تو جھانا جائی۔ ''جو ہات تم مجھے سمجھانا جاہ رہی ہوناتم خود اس میں واضح نہیں ہو۔ مہیں خودمعلوم نہیں کہ آخر کہنا کیا جاہ رہی ہو۔ای کیےسانے کہتے ہیں کہ سلےسوچو، پھر بولو۔"شانہ نے خوشگوار کہتے میں یوں کہا'جیسے دواس کی بات کوا ہمیت نہ دیتے ہوئے یونمی ہوامیں اُڑادینا جاہتی ہو۔اس پرسعدیہ نے جو تکتے ہوے کہا۔

" تمبارا مطلب ہے، میں یو تھی ہا تک ربی ہوں، بے مقصد گفتگو کرد ہی ہول تمہارے خیال میں۔"

'' ظاہرے جب تک آپ اپنا پیغام دوسروں پر واضح نہیں کردیتے ،تب تک ابلاغ نہیں ہوتا۔ابتم اینے بیان بى ميس منتشر ہوتہ ہارا پيغام بى ادھورا ہے تو سامنے والا بندہ کیا مجھ سکتا ہے۔ "شانہ نے بڑی خوبصورتی سے اس پر چوٹ کردی۔ سعد پدکوامید نبیں تھی کہ شانہ ہی اس کا نداق اڑاناشروع کردے کی۔اس لیے بردی سنجیدگی ہے بولی۔ د شہیں۔ میں بالکل سیرلیں ہوں اور مہیں آئندہ آنے والى مشكلات سے آگاہ كرنا جائتى موں ـ"اس نے يوں كہا جیے وہ کی مبیرصورت حال کے بارے میں اے

قومثال کے طور پرآئندہ آنے والی مشکلات کیا ہو علی

FOR PAKISTAN

ہیں۔" یہ کہتے ہوئے شانہ یقیناً مسکرائی ہوگی کیونکہ نگا ہوں نے سعدید براس کی مسکراہٹ واضح کردی تھی۔ "مب سے پہلے تمہارے والدین جو کم قسم کے مذہبی لوگ ہیں وہ تو شوہز کا نام سنتے ہی تمہاری پڑھائی بند کر دیں گے۔ چرتم ہو کی اور تمہارے کھر کی حارد بواری... باہر کی تازہ ہوامیں سائس لینے کوبھی ترس جاؤ گی۔''معدیہ نے خوف ناک انداز میں کہا۔

"ابیا کچینبیں ہوگا۔" اس نے بڑے سکون ہے معدیدگی بات رد کردی۔

" بیتم فظ میری بات کے زومیں کہدرہی ہو یا واقعی تمہارے والدین مہیں منع تہیں کریں گے۔ کیا تمیں اپنے والدين پراعتاد ہے كہ وہ تمہيں نہيں روكيں مے \_"اس سے ليح يس د لي د لي حرت هي-

" بنیس روکیس مے تمہارے یاس کوئی دوسری مشکل ہوتو بتاؤ۔' وہ اعتاد سے بولی تواس نے جیرت سے کہا۔ " كابرے اس كے لي مهيں شوبز كے لوگوں ہے ملنا ہوگا۔ کسی نہ کسی اسٹوڈ یو میں بھی جا نا پڑے گا اورتم انھی طرح جانتی ہو کہ تمہارے والدین یا ان کے حلقہ ء اثر کے لوگ مطلب جوتمہارا طبقہ ہے ....وہ ان شویز والوں کو كالمجفتاے؟"

"معدید! میں نے کہانا، یہ کوئی مشکل نہیں ہے میرے کیے،ای سارے ہی منظر کو مجھتے ہوئے میں نے یہ موضوع چناہے۔'' وہ بنجیدگی سے بولی۔

'' کیوں شانہ! کیوں میتم نے خواہ مجوّاہ میں اتنابرا رسك ليا؟ جارا آخري سال ب بلكه يون كبوكه آخري ماه ے یہاں اس کیمیس میں، پر فری ہوجانا ہے مرف فانقل امتحان ہی بیجتے ہیں ناتم کیوں اپنی پڑھائی کے پیچھیے یدی ہو۔ میرا مطلب ہے کہ تم بوے آرام سے میل اسنوری جیسی ریسرج دے عق ہو۔ آخر کتنے مارس ہیں اس کے؟''وہ یوں الجھتے ہوئے بولی جیے دہ اپنی بحث بھول کئی ہو۔ شانداس کی طرف و مکھتے ہوئے خاموش رہی۔ برے حل سے بات من کر ہولی۔

"" تم كواه موسعديه! كلاس مين ميليدن سے لے كر ان تک، ہرکی نے میرے ساتھ کھے الگ ساسلوک کیا ے-میرے بی کلاس فیلوز ،میرے ساتھ معمول ہے ہث

119 😅 اقتى 🗢 جۇرى ... ٢٠١٦،

ONLINE LIBRARY

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM نخ الق 👽 جنوري .....۲۰۱۲ ه

Complete

كرازيك كرت رب مرف ال ليئ كهين ال قاب میں ہوتی ہوں۔ کچھ لوگ میرا غماق اُڑاتے رہے۔ کچھ میرے ساتھ احر ام ہے بین آتے ہیں۔ کی لڑ کے لڑکیاں اب تك ميرا جره ويكف كي شديد خوابش ركهت بين-میرے چرے کے بابت افواہیں اب تک گردش کر رہی میں تم بھی ان سے واقف ہو۔ میں لڑکوں بی کے میس الركيون كي تفحيك كانشان بتي ربي مون مرف اس كي كه میں جاب ہمبتی ہوں۔ مجھے یوں تاثر دیاجاتا ہے کہ جیسے میں کوئی الگ ی مخلوق ہوں۔جس کا دنیا کے معاملات سے کوئی سردکار مہیں ہے۔" شانہ کہتی چلی گئی تو سعدید نے

تم وه بات کهوجو کهنا حامتی هو \_ اتن کمبی تمهید کیوں؟' " میں جہیں یہ باور کرانا جائتی ہوں کہ سب کا میرے ساتھ سلوک معمول ہے ہٹ کر ہے۔ ماوجوداس کے کہ زیادہ لوگوں نے اس تجاب کے باعث مجھے احرام ویاہے۔کہنامیں بیرجاہتی ہوں کردنیا کی پروا کئے بغیرزندگی گزارنے کامیراا پناطر زفکر ہے۔جس کے تحت اگر میں تحاب لیتی ہوں تو اس کا مطلب بیٹیں ہے کہ میں دنیا کا کوئی کام نہیں کرعتی۔ میں برکام کرعتی ہوں۔"اس نے

"وواتو تھیک ہے، گریہ ٹویرا؟"سعدیے کہتے ہوئے این بات ادهوری جھوڑ دی۔

" بیشوبز والے کوئی ماورائی مخلوق تونہیں ہیں۔ہم جیسے انسان ہیں۔اصل بات یہ ہے معدیہ، جارے سارے نیچرزسمیت بیرسب لوگ اس موضوع کومیرے لیے تجر سے بولی۔ ممنوعه تصور كرتے ہيں۔اس حوالے سے تفحيك آميز ر مارکس یاس کیے گئے۔ میں نے بیموضوع پہنچ سمجھ کرلیا ہے۔ میں اے ممل کر کے دکھاؤں گی۔ "وہ پُرعزم کیج

> "میں تو تمباری فیملی کے حوالے سے کہدر بی تھی تا۔ "وہ تیزی سے بولی۔

> "سب بی میم مجھتے ہیں۔جب وقت میں نے یہاں داخله ليا تفاراس وقت بھي ميري فيملي والے انجانے خوف اور منفی رومل کے باعث مجھے میڈیا کی تعلیم حاصل کرنے سے روک رہے تھے۔ میں نے البیس میڈیا اور اپنے مقصد

کے بارے میں بتایا \_ انہیں ولائل دیے۔ میں اپ ارادے میں پختی وقت نے ثابت کیا کہ انجائے خوف اور منفی رومل کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ میں میڈیا کی تعلیم چاصل کررہی ہوں۔"ایس نے غیرجذباتی کیچے میں انتہائی حل ہے کہاتو وہ انتہائی بحس ہے بولی۔

"مقصد! كيا مقصد بتمهارا اور ده كيا ولاكل تهيج" معدید کے لوچھنے پر شانہ نے اس کی جانب غورے زیکھا، پھر کہری شجید کی ہے ہولی۔

'' میں بتاؤں گی تنہیں لیکن ، ابھی وقت نہیں ہے، پھر

"نیکیابات ہوئی۔ کیااس کے لیے کسی خاص ماحول کا اہتمام کرنا ہوگا۔''سعدیہ نے جھنجلاتے ہوئے کہا۔

"شايداييا بي ب، نه به وقت باور نه بي تم ان بإتول كومجحه ياؤكي بيميرا دعده رباسعد بيبه مين اينامقصد تمہیں ضرور بتاؤں کی۔اور پھر جا ہوں کی کہ اگر وہ مقصد تہارے ممیر کے مطابق ہوتو چرتم اے قبول کر لیا۔ آگرتم مجھوکہ میں غلط ہوں تو بلاشبہ اسے رو کر دینا۔ یہ مہیں اختیار ہوگا۔ میں تہاری بات مان لوں گی۔ "شانہ نے صاف انداز میں کہا تو سعد پہطنز پہلیج میں بولی۔

"ابھی تم کہدرہی تھیں کہ شوہز والے ماورائی لوگ نہیں ہیں۔ہم جیسے انسان ہیں۔مگر اِس وقت تم خود ماورائی لگ رای ہو۔ کیونکہ پہلے تم نے اس طرح کی بات میں کی۔ "بد كهدكراك نے سب لينے كے ليے مك بونؤں سے لكاليا۔ '' يمليجني ايبامونغه بي مبين آيا تفايه'' وه بزے سکون

"اب جبكه ايمامونع آئي گيا بي تو تم نے كون ساا بين مقصد کے بارے میں تعصیل سے بتا دیا ہے۔ " وہ منہ بسورتے ہوئے بولی۔ تب شانہ نے ای حل سے کہا۔ " نتاؤل کی اورضرور بتاؤل گی۔ یہ میں نے تمہیں ہی

نہیں ، دوسرل کو بھی بتانا ہے۔''یہ کہہ کر وہ لمحہ بحر تو قف کے بعد بولى-"متم ويكينا، من بدريس آريورث خود تياركرول کی اوراس میں کسی کی بھی مد دنہیں لوں گی۔''

"آخرالي كيابات بجوتم اي معاملي من اتى سریس مور بی مو-"معدیدنے پھرے بحس میں بوچھا۔ " بتاؤل كى ... في الحال ثم كافي جلدي حتم كرو \_ كلاس كا

وقت ہونے والا ہے۔ " بد کہتے ہوئے شاندنے برس میں ے اپنا سیل فون نکالا اور اس پر وقت و یکھتے ہوئے ہو لی۔ "تقريباسات من رج بين-"

متم میری بات کول کررہی ہونا؟"سعدیے بھویں سكيرتي ہوئے يو چھا۔

دو تمهیں ایک بار بتاتو دیا کہ میں اپنا آپ منوانا جا ہتی ہوں۔اینا مقصد حاصل کرنے کے لیے ۔'' وہ سکون ہے

"مقصد پر سی ؟"معدیہ نے سر بلاتے ہوئے کہا ۔ پھر مگ میں ہے سپ لے کر بولی ۔''لیکن اس وقت تم جلدی مت کرو۔ یقین جانو، میڈم کی بیکلاس کیتے ہوئے میں بور ہو جانی ہوں۔اس قدر تعصیل میں چلی جانی ہیں کہ جيے ہم زمرى كے بي موں اور .... "وه بدمز ه موتے موئے بولی توشیانہ نے ہوئے سے کہا۔

دنیایس بہت سارے کام اسے کے نہیں، دوسرل کے لیے کئے جاتے ہیں۔ بلد کرنا پڑتے ہیں۔ شکر کرو، ہمیں ایسی تیچرنصیب ہوئی ہے جو کم از کم دیانت داری ہے ر مانی ہیں۔ بہی مجھ کران کی کلاس لے لیا کرو کہتم ان کی دیانت داری کوسراه ربی جو۔"

"ایک ہم بی رہ گئے ہیں دوسروں کوسرائے کے لیے۔ مركوني اين زندكى كي لي محنت اورمشقت كرتا ب خيراً الله ورنة تمهارا كوني نيا يلچرسننا يزے كا-"سعديد نے مگ ايك جانب رکھااورا بنایس اٹھاتے ہوئے اٹھ گئے۔

وہ کیا اٹھی اک حشر بیا ہو گیا۔اس کے بدن کا ہر چ وخم انے آب اجر کرسامے آگیا، کمال برکتے نشیب وفراز ہیں۔ یہاں تک بدن کو کنے والی ڈوریاں بھی لیاس میں سے ابھر آئی تھیں۔ وہ دونوں کینٹین سے باہر تکلیں تو ہر جانب البھی دھوپ تھی ہو نی تھی۔ جانی ہوئی سردی میں وهوب خاصی سلخ لگ رہی تھی۔معدیہ نے اینے چرے کو دونوں ہاتھوں سے ڈھانیتے ہوئے کہا۔

'' ویسے تبہاری موج ہے۔ تیز دھوپ میں تبہارا جمرہ تو بچار ہتا ہے۔ مہیں جلد کی حفاظت والی کریم وغیرہ نہیں لگانا

'یاں۔ دھول مٹی اور بہت ساری میلی نگاہوں ہے بھی فی جانی ہوں۔جس کا مہیں احساس میں ہے۔"اس نے

🖈 میں نے اسکول میں داخلہ لیا تو وہ دوسال کی تھی المرى ش قفاده يريب مي هي 🖈 مِن مُدل مِن تفاوه يرائمري مِن تعي المريش ميثرك بين تفاده ميثرك بين تعي المن ميس ميرك مين تفاوه FS C مين تفي الم المركب المراكب المراكب المراكب BS C المراكبي

يل اوروه

شین جارسال کا تفاده جب ده پیدا بونی

🖈 میں میٹرک میں ہی تھاوہ ڈاکٹر بن گئی 🖈 کل اس کی شادی ہے اور میر امیٹرک کا بیپر ہے قارش امير عن ش دعا يجياً-فوزىيىلطانە.....تونىەشرىف

مله شر ميشرك مين اي تعاده MS C مين مي

لبرے انداز میں کہا جے وہ مجھ تو گئی مگر نظر انداز کرتے

ہوئے ہوئی۔ "ویے کتنی عجیب بات ہے۔ لڑکی ہوتے ہوئے بھی میں نے تمہارا پورا چروٹیس دیکھا،بس ان بولتی آنکھوں ہی ے شناسانی ہے۔ فری ہوجانے ہے پہلے پہلے تہارے کھر آ وَل كَي اورو بين تمهارا چيره ديلھول كي - "

"شوق سے، جاہے ابھی چلومیرے ساتھ۔"شانہ نے کہاتو وہ اس کی بات نظر انداز کر کے بولی۔

"بيه كار ڈرائيو كرتے ہوئے حمهيں الجھن نہيں ہولی، مجھے تو ہوتی ہے۔"

" سودفعه بتا چکی ہول کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ میں سکون ے ڈرائیونگ کر لیتی ہوں۔''وہ بنتے ہوئے بولی توسعد رہے کے دل میں خیال آیا کہ نجانے ہنتے ہوئے شانہ کیسی گئی ہو کی۔وہاس کی سوچ ہے بے نیاز ڈیپار شنٹ کی سٹرھیاں لي صع ہوئے كهدرى هي -"بهت سارى باتوں كا تجربال وقت ہوتا ہے۔ جب بندہ اس مرطے سے کزر جائے۔اے بی جربہ کہتے ہیں۔سوتم۔" '' خداکے لیے یارائم تو بس کرو۔ ہم ایک نہایت بور مم كاليلجر سنف كے ليے قدم بر هار بيں "سعديات

نے افق 👽 جنوری ۱۲۰۱۲ء

فتم موكرره كيا تفا\_اس كى شهرت جس تدر بردهتى چلى جارى تعی ۔وہ اس قدر بی ایے آپ سے جدا ہوتا جار ہاتھا۔ان کھات میں اس کا دل جاہ رہا تھا کہ وہ اینے والدین کے ماس جا بیٹھے۔ان کے ساتھ باتیں کرتا ہوا وقت کر ارے بكراس خوابش كي تحيل مين اے بلاشبددر موجال - باقر رضوی کے ساتھ وہ ہر حال میں ملاقات حیاہ رہاتھا۔ان بے بسلحوں میں اس نے اپنے آپ کوسوچنا جایا تھا مگر سیکرٹری فدائے آکے کہا۔ "فون كرلياتم في ارضوى صاحب علاقات موكى ؟ "اس نے تقیدیق جابی تا کہ اگراہے تھوڑا سا وقت ل حائے تووہ اسے محروالوں کے پاس گزارے۔ "جي سر جي اوه و بال مينجنے والے بيل \_ يروكرام سے يبلي لما قات طے بـ "فدانے بتايا۔ "و اس کا مطلب ہمیں چلنا جا ہے۔"اس نے خود يرجر كرتي بوع كهار مك كي مشهور معروف قد كارول كي سليد وارتاول ونا ولت اورافسانون 'جی بالکل، وہاں تک جاتے ہوئے ہمیں تھوڑا وقت عَةَ راستَ أَيْكُ مَمَل جريده كُفر بحركَ ولَحِي صرف أيك بي رسالے مِن مجى كلے گا۔ 'فدانے كہاتووہ ايك دم سے اٹھ كيا۔ موجود بھآ پ کَ آعود کُ کا باعث ہے گا اور وہ صرف " **حجاب**" لَى وى استوديو تك ينجح موع زرق شاه كا جره مر أَيْ يَ إِلَا عَ بَدِكُوا فِي كَالِي بِكُ رَالِينَ جمایا ہوا تھا۔انسان کچھ بھی کرلے من کے موسم کا اثر چرے بر ضرور پڑتا ہے۔جو تھی وہ کیٹ تک آئے زرق شاہ نے اپنا چرہ اول بنالیا جیسے وہ بہت خوشکوار ہے۔اداکار چیرے کے تا ژات ہی ہے متا ژکرتے ہیں۔وہ ایک اجھا ادا کارتھا۔ بیادا کار جب کی کردار کو پیش کررے ہوتے ہیں تو ان کی اپنی شخصیت منفی ہو جاتی ہے۔وہ کی دوسرے خوب مورت اشعار متخب غرلول کردار میں ڈھل جاتے ہیں۔ کویا وہ بھی اپنا چیرہ تا ژات اوراقتباسات يرمبني متقل سلسلے کے نقاب میں چھیاتے ہیں اور ای نقاب کے مطابق اور بہت کچھآپ کی پرنداورآرا کے مطابق ادا کاری کرتے ہیں، جس کردار کاوہ نقاب اوڑھتے ہیں۔ زرق شاه استقباليے بى سے اپنا خوشكوار تاثر ديتا ہوا اندركى جانب برها\_ Infoohijab@gmail.com یروڈیوسرے کرے میں محفل جی ہوئی

دے دیتا۔ اگر چہ زرق شاہ شوبز کے ساتھ ساتھ موام میں بھی اپنی جگہ بنا چکا تھا۔ تمر جدو جہد کے اس دور میں وہ ان لوگول کے ساتھ کام کرنے پر مجبور تھا، جن کی شہرت صی شویز کی دنیا میں باقررضوی کاان دنوں طوطی بولتا تھا۔ دیکرشعبوں کی طرح ہثو بزکی دنیا میں بھی کروپ بازی منافقت اور دوسرل کو بچھاڑ کر آ کے نکل جانے کی روش تھی۔جس کے باعث زرق شاہ جیسے ادا کاروں کو بھی اُن لوگوں کی ضرورت ہولی تھی جواینے اپنے کروہ بنا کر ایک دوسرے کے ریف سے ہوئے تھے۔ زرق شاہ کے لیے باقر رضوی سے ملا قات ایک اچھاموقعہ تھا سومجبوری کی حالت میں، نہ جا ہتے ہوئے بھی وہ باہر جانے کے لیے تیار

"جِهو نے شاہ جی،آپ کھ کھا ٹی کیتے؟"اس کی کھریلو ملازمہ نورال نے اس کے پاس آکر ہولے ہے

میرا کھ کھانے کو جی تہیں جاہ رہاہ۔"اس نے ا کوے ہوئے لیج میں کہا ، پھر چند کمے توقف کے بعد يو چھا۔" بيسب كھروالے كدهر ہيں؟"

سببي لان مي بينے بيں۔" نوران آ اسكى سے

'آ .....آجھا ....'اس نے ہنکارہ بھرنے والے انداز

" أكر تقورُ ابهت مجهد كهانے كومن جاه ربا ہوتو ادهرالان مين آجا عن ... ورال نے كما تو زرق شاه نے باتھ ميں پکڑے ہوئے سکریٹ کیس میں سے سکریٹ نکال کر سلكاتي وي كها-

"وه بابرندا ہوگا، اے بھوادو۔" یہ کہہ کروہ صوفے پر ڈھیر ہوگیا۔اس نے سکریٹ کا ایک مجراکش لیا اور سوچنے لگا كەدەكى قدرائے آپ سميت دوسرل سے بھی غافل ہو گیا ہے۔ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے اے معلوم ہیں ہوتا کہاس کے اپنے کہاں ہیں۔ون رات کی شوننگ میں تھے ہوئے اعصاب اور نیندے بوجل دہاغ کے ساتھ اے فقط بستر ہی کا خیال آتا تھا۔لیکن وہ چند پریاں جن کے ساتھ وہ وقت گزار اکرتا تھا،وہ بھی اس کی ضرورت تحصیں \_انہیں بھی وقت وینا پڑتا تھا۔ یوں دن رات کا فرق

اكتائے انداز میں کہاتو شانہ خاموش ہوگئی۔ وہ دونوں قدم سے قدم ملالی ہوئی کلاس روم میں پہنچ تحتير -سعديد النيخ بال سنوارتي كلاس روم مين داخل ہوئی تو کسی نے آوازہ کس دیا۔

''وہ آئیں کونٹرار پر حب معمول دونوں نے ہی اسے نظرا نداز کیا اور خالی کرسیول پر بینه کنیں ۔اس میں کوئی شک ہیں تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کی ضد دکھائی وے

❸.....❸.....

سہ پہر ہوجانے کے باوجود زرق شاہ ابھی تک بستر میں تھا۔ دوسری بارالارم بحیا تو اس نے ہاتھ بڑھا کر پھر ے بند کردیا۔ چند کھے ہوئی کرر گئے۔تب اس کا سل فون بج اٹھا۔اس نے کیروٹ بدلی۔سکرین پرنمبر دیکھیے پھر کال رسيوكرتے ہوئے تحی ہے كہا۔

"اجھاٹھیک ہے، میں اٹھ گیا ہول"

"مرجی ،جلدی کریں بہیں میٹنگ ہے در ہوجائے کی۔'' دوسری جانب ہے اس کے سیکرٹری نے کہا تو اس سلخ منهج بي ميں بولا

"اوئے اچھا یارائم انتظار کرو، میں آرہاہوں۔اب فون نبیں کرنا۔'' یہ کہتے ہوئے اس نے فون بند کیا اور ایک جانب أجمالتے ہوئے زورے آئرائی لی۔اس نے محسوس کیا کہ منہ کا ذائقہ بہت کتح سا ہے۔ بھاری ہوتا ہواسر بتار ہا تھا كدرات اس في كھيزيادہ بى لى كى اس في زور ہے آنگھیں بندگیں ۔ پھراٹھ کر ہاتھ روم کی جانب چلا گیا۔ آتھوں میں نیندکا خمار کیے زرق شاہ تیار ہو كردُ رائنك روم مين آيا۔ وہاں شانا تھا۔ اس كا جي جاه رہا تھا کہ ابھی گھرے نہ لکلے۔ مگراہے ایک بجی چینل کے پروگرام میں شریک ہونا تھا۔ وہیں اس کی ملا قات معروف ہدایت کار باقر رضوی سے ہونے والی تھی۔وہ ایک نی ڈرامدسیر مل شروع کرنے والاتھا۔شوبر میں اس کا بردا نام تھا۔ زرق شاہ جیسے ابھرتے ہوئے ادا کاروں کے لیے اس کی سیریل کرنا بہت اہمیت رکھتا تھا۔دونوں کی فون يرابتدائي يات موچي تھي۔بس ان کي ملاقات رہتي تھي جو طے ہو چکی تھی۔ باقر رضوی نے بھی اسی دن ملا قات کا وقت دے دیا تھا ممکن تھا کہ وہ زرق شاہ کوای دن اسکریٹ

122

خ الق 👽 جنوري ....١١٠٠ ،

ع افق 🗢 جنوري ١٠١٠ء

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

محی- پروڈ یوسر کے علاوہ ہدایت کار رضوی، معروف

اداكارہ جا اور رائٹر رازى موجود تھے۔ان كے درميان

"لوجی! اب ہرشے فائنل کرلیں۔" پروڈ یوسرنے کہا۔

موضوع تفتكوني ذرامه سيريل بي تحي-

info@aanchal.com.pk

کسی بھی قسم کی شکایت کی

صورتمين

0300-8264242

021-35620771/2

"جي،اسكريث تيارب،لوكيش فائل ب،ا يكثر بھي پورے ہو مے ہیں۔ بس آپ شروع کرنے کی اجازت دیں۔"رضوی نے کہاتو پروڈ بوسر تیزی سے بولا۔ "وو تو تھیک ہے، آوٹ ڈور میں کتنا وقت لیں گے۔ وه تاريخيس فانتل موچڪي بيس؟" "وه مجھیں طے ہیں۔" یہ کہ کررضوی نے زرق شاہ کی جانب و یکھا اور بولا۔" شاہ جی سے بی تاریخیں لیما ھیں۔ بیمبرے ساتھ آوٹ ڈور پر جا تیں گےان ہے۔''

"رضوی صاحب! آپ کے سامنے میری کیا مجال

"اس کے بوں کہنے پروہ جھی نئی سیریل کی شروعات

كے بارے ميں باتي كرنے لكے ان كات ميں درق شاه

کوانداز ہ ہوگیا کہ اب وہ ان کی ضرورت بنمآجا رہاہے۔

عوام میں پہیان تی ہے تو انھوں نے بھی ایے قریب

کیا۔ووسوج چکا تھا کہ اس نے معاوضہ کیا لیما ہے۔اب

زیاده دنول کی بات مہیں رہی تھی جب وہ نامور ادا کارول

مين شار ہوگا۔ وہ سكراد يا - کھ در سلے مرجما كرر كادي

والى مايوى حتم موكئ مى \_كاميالى جائي جمعتى بهى موداس ير

❸.....❸

شانه وقارعشاء يراه چى تواس فے مصلی تهدر کے كرى

کی پشت پر دهر دیا۔اس وقت وہ اینے کمرے میں ہونے

كے باعث جاب ميں مبيل تھى۔ بردى سارى آف وائث

عاور كے ساتھ بدن اور سر و هكا مواتھا۔ جا در كے بالے بيس

ہے اس کی گوری رقعت کا گلائی بن الی تازک کا احساس

وے رہاتھا جیے بارش کے بعد ہرشے تھرجائے۔اسرار

میں راز ہونے کی مانند، اس کے حسن میں یا کیز کی کا تاثر

روح کی مانندرجا بساہوا تھا۔اس میں تقدی بھری تشش

تھی۔ فطری کمان بھویں اور بولتی آ تھے بورے چہرے کا

مان رکھے ہوئے تھیں۔ یکے لیوں کے دائیں جانب او یرک

طرف ساہ تل تھا۔ بجرے بجرے گلائی گالوں کے درمیان

تیکھا ناک ای مناسبت سے تھا جیسے اس کے حسن کو

مہاراد ئے ہوئے ہو۔ س كريا ندھے ہوئے كيسوؤل سے

انسان کاخوش ہونا فطری امرے۔

ہے۔جیسےآپ علم دیں، میں تیار ہوں۔"اس نے مگراتے

"لوجی،اب آپکل ہے،ی شروع کرلیں۔"

ہوئے عاجزی سے کہاتو پروڈ پوسر خوش ہوگیا۔

''بہنا! آج خلاف معمول ، کتابوں میں سردیے کی بجائے، يهال كيے دكھائى دےراى مو؟"

خوشگواریت کے ساتھ رکھ رکھاؤ بھی تھا۔ وہ خوبرونو جوان تھا۔اس برچھوٹی جھوٹی تراشیدہ داڑھی بہت انچھی لگ رہی

"كوئى فرمائش موگى؟ كيون اييا بى با؟"اس كے

"تو پھر كيابات ب، يول خاموثى سے آكر بينه كى ہو؟ "ای قرة العین نے اس سے پوچھا تو شاندانے باب

"دراصل میں آپ سے اجازت جاہ ربی تھی؟"اس

"اجازت اس چيز کي اجازت؟" وه چو تکتے موت

''ڈ بیار ٹمنٹ کی طرف ہے ایک ریسرج راپورٹ ہر طالب علم نے کرنی ہوئی ہے۔ سومیں نے بھی تیار کرنی ہے۔ میں نے جوموضوع لیا ہے،اس کے لیے بچھےآپ کی اجازت ببرحال جاہے۔"اس نے مخاط انداز میں کہا تو

ے انداز میں کہالین اس کے ساتھ ای من میں ایک لبری

اس کی پیشانی مزید کشادہ ہوئی تھی۔سب سے زیادہ تشش اس کی جلد میں کھی ، جیسے کسی معصوم بچے کی ہوتی ہے۔ گردن ہے بیٹانی تک بم عند بیلاتھا۔ شانہ نے ایک نگاہ آئے برڈالی، اپنی جاور کومز بدورست کیا اور کرے میں سے تکلی على كئى وه ورائلك روم مين جانا حامتي هي -جهال اس کے ای ، ابواور بھائی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ تینوں کسی معالمے بربات كررے تے جب وہ الى اى كے پہلوش صوفے برجا بیھی۔اس کے سجیدہ چرے برد مکھتے ہوئے اس کے بھائی طارق نے یو چھا۔

طارق اس سے برا تھااس لیے اس کے لیج میں

ابود قارالدین نے عمامہ درست کرتے ہوئے یو چھا۔ " نہیں ،الی کوئی بات نہیں ہے۔" وہ مسکراتے ہوئے

بھانی نے چونک کر یو جھا۔

"موضوع اياب ،جس كے ليے اجازت چاہے \_كياب موضوع؟"

اہماری ثقافت اور شوہز کی روایات۔"اس نے عام

مرائیت کر گئی ۔ کہیں والدین ہے اجازت لینے میں بحث و مباحثہ کی صورت نہ بن جائے ۔جس کے باعث اس کے بارے میں کوئی غلط تاثر نہ پیدا ہو جائے۔اس کے بھائی نے جرت زدہ کھے میں کہا "شوبز\_ يةتمهارے د ماغ ميں كيا سائى ہے، جانتى ہو

كيثوير كيتے كے بن؟"

" بھائی ابہت اچھی طرح جانتی ہوں۔ اس متعلق كام بھى كرنا جائتى ہول، 'وه اعتادے بولى

وداستغفرالله. حمهيس كوئي دوسراموضوع أيس لما، كياميذيا كامطلب صرف شوبزے؟" ووتيز ليج ميں یوں بولا جیسے شانہ کی بات اے بہت بری کلی ہو۔ تب وقارالدین نے طارق کواشارے ہے سمجھاتے ہوئے کہا۔ " مجھے بات کرنے دو۔" یہ کہہ کر اس نے محل ہے یو چھا۔'' بنی ، بیڈیپارٹمنٹ کی طرف سے موضوع ملا ہے یا

"میں نے خود چنا ہے اباجی ۔"اس نے محراعمادے

کہا۔ ''جیرت ہے، گر کیوں بیٹی؟'' وقارالدین نے زم لیج

''اس کیے کہ یہ میری ذات کے لیے بہت اہم ے۔میں اینے کلاس فیلوز اور اپنے تیجرز پر ثابت کرنا جاہتی ہوں کہ میں دلدل ہے بھی چھول چن عتیٰ ہوں <u>'</u>'وہ

مینلفدزده بات میری مجھ میں تبین آنے والی۔ "اس کے باپ نے بوں کہا جیسے وہ اکٹا گیا ہو۔ تب ہی طارق

"اباجی، ای دفت کے لیے میں نے آپ کومشورہ دیا تھا کہاہے کیمیس مت جیجیں۔ایم اے بی کرنا ہے تو گھر بین کر بھی کر عمق ہے۔اویرے غضب میہ ہوا کہ میڈیا کی تعلیم کے کیےاے اجازت دے دی۔اب تھکتیے ،آج یہ کہدرہی ے کہ شوہز پر تحقیق کرے گی ،کل ممکن ہے کہ۔''

مطارق بتم ذرا خاموش رہو۔ "اس کی امی نے ذرا سخت کیچے میں کہااور پھرشانہ کی طرف دیکھ کر بولی۔''اللہ ے ڈرو صرف آئی ی بات برتم اپناایمان خراب کرنے پر تلی ہو۔ تہمیں شاید احساس میں ہے کہ وہ دنیا میسی ہے

مهكتى كليال

انسان ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا تالا جب کھلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے دکان سونے کی ہے یا کو کلے کی۔

 انسان بزدل اتناہے کیسوتے ہوئے خواب میں بھی ڈرجاتا ہےاور بے وقوف اتنا ہے کہ جا مجتے ہوئے بھی ایے رب ہے میں ڈرتا۔

ول نوٹا کیا ہوتا ہے اس جرای ہے یوچھ جس کا ایک ایک تنگے سے بنا ہوا تھونسلائسی سنگ دل نے اس کی آ تکھوں کے سامنے تو ڑ دیا یا اس ماں سے پوچھوجس کا جوان بیٹااس کی آ مھوں کےسامنے چل ہے۔ رابعهمبارك..... پتوکی

، وہاں کیسے کیسے لوگ ہیں۔ چھوڑ و، اس جھنجھٹ کو، سیدھے سیدھے گھر میں بیٹھو۔''اس کی ای نے فیصلہ سنادیا۔

ميري بهن إثم بهت معقوم موجههين فقط مي سال معلومات میں کیکن تم نہیں جانی ہو کہ وہ دنیا کیسی ب- تمہارااس طرح کی بات سوچنا بھی گناہ ہے۔ہم جیسے لوگوں کواس ونیاہے دور ہی رہنا جاہے۔ کیاتم جانتی ہمیں موكة تقوى كا تقاضه كياب؟ "طارق في بدطا برزم ليج مين بات كالهمي كتين دوران لهجه غصه چھلك رہا تھا۔

"تمهارا اینے آپ کو منوانا اتنا کیوں ضروری ہے۔''وقارالدین نے پوچھا۔

" مجھے دو برک ہو گئے ہیں یو نیورٹی جاتے ا ہوئے۔اس سارے دورانیے میں صرف تجاب پہننے کی وجہ ہے دوسرے درجے کی طالبہ بھی کئی ہوں۔ ایک ایسی پڑھی لڑکی ، جیسے دنیا ہے کوئی سرو کا رہیں ہے۔ بلکہ میڈیا کی تعلیم عاصل کرنا میراحق بی مبیں ہے۔میرے بارے میں یمی خیال کیا گیاہے کہ میں ایک محصوص دائرے میں بند، محدود سوچ رکھنے والی تک نظر فدہبی لڑکی ہوں۔ مجھے اس سے غرض میں ہے کہ میرے بارے میں کیا تار ہوتا چاہے۔لیکن ہم جیسے لوگوں کا کام محدیں سنجالنا نہیں ے۔کیا ونیا کے ویکر کاموں کو ہم ہاتھ بھی ہیں لگا عكتے ـ"اس نے ادب بھرے کہے میں كہا۔

نے افق 🗢 جنوری .....۲۰۱۲ء

خ افق ﴿ جنوري ١٠١٠ء

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



عاسة تفارا أروه فاكام موكى فريمرميذ ماكى لعليم ماصل كرنا غلوبات كاتار ملاءحس عير عرواد يركوني حرف ای بے مقصد تھا۔ مدیا کے لیے قیقی ہونے کے ساتھ ہو؟ اس نے اس بار بورے ہوتی ہے جا۔ ساته باصلاحيت مواحماد اور باكردار بوزا اولين شرط "الحداللدا يحصرى بني يرفخر بي وقادالدين في ے۔درد پاری کی بالری بھانے والے اوگ ال رہ جاتے ہیں ۔ان کی ایل وات کی ایمت بانکل تم ہو کرمرہ منفیک ہے بقہاری مرضی تم جوج مودایاتی اگر جمعیں حالی عدای نے استے کرے میں آکر کلاک پروقت احالت و سے میں تو تھی ہے" آخر کارطار آن نے عصیار ر كلما إور كاغذ لكا كلب بورة الحاليا وه ال تح سائية وال ويح توشاندت استاب كي طرف ويكها-- 30 Jacker 200 منبغي احتياط كانقاضه توسيكي استرس معين أتع **多** وول - كريمرا مال بدكتا بي كميس ماصرف اجازت دول و كا سهانا وقت تفار بورج الجي ثكاة على حابتا تحار بلك ينس تمهاري مدوجي كرول "وقامالدي في يخب ر افل دھرے دھرے عرفی موا شروع مو کا 明めんとうときととこけるとしい تحارجب ارق شاوآوك فورلويش بركتفاء وورات على البات كالمحال الك في اوراى وكد المعاد الواآب كايدي برحال التساي كاليدالنار م فاسل ومولى بي تفير عصب حم جكرين ظماما حانا کی۔ خیانٹے اعتبالی خوتی ہے کہا۔ «محرتم وہاں ربطاؤ کی گھے؟ 'اس کی ای فر ڈالھین تقاروه كاؤل سے ماہر أيك فيرو تقلار وال إدابوت است ي كام ين الا يواقل الله يول يل زرق المالك نے بوچھا الفظ علی اللہ میں بول سے بھوکا کی فود کی ا ما كروار كاردار كاردا والقاري بلوع يراح كل الروا تا عادر تا مرا كردارى قلام الى ال"ي يك ولارى موى الله على على المراح إلى المرادي الوريرة يروال آب عدور المام المال ورك احراع المراء عكدا مرور والم الردكران ما الله من و عداول كاله " دوم شارك يل غلطاورب جافيصله محلى كرنى بياتويد ومرف قول كرتاب بولى يجريد لي توقف كربعد كها-"اى اللي الدماقدي عبليان فصل يمل ورآ ديمي كروانا بدودلندان آ كيدو معامل الله عول - على الريسي ل وى الحرالة ا في عليم فظا ال لي اراورك جوورك والا عدووالل آوَل كَالْوَيْلِ اللَّهِ فِي لِكُلِّي اللَّهِ فَا وَلَا كُلِّي اللَّهِ فَا وَلَا كُلِّي اللَّهِ فَا وَلَا كُلّ شدے اور اس کا ہاتھ ہٹا تھے۔ ووائے ہاں کے تا کول کو بمهين اعاد الله في بي الله على الله على محى عابق كرتا ب- يول زياده تر كاؤل عو في اور ان Jelund - To I blecher خيتول كي مديد يسكن فقي جويا قر وضوى يمط شوت كر شان كوا حازت ال چكي آني -اپ وه يور ساهمار ك لياجا بالا عالم الا عادي ووشي شايا كام كارا ساتھ ديري ريورك مل أرحق كل سأے الى بات موالين كي فوي مين كل اوردي الى انا كي سلين جاءي من عصطابق زرق شاهای وقت سیداب ش تقا محى ملك سائرة التدير ساحماد برمعنا ووالحسول ووال مرواي بر كانا تمارة رسي كا آغاز في الله على عدوا جو پھرووسوی رای ساور حس مقصد کے لیے و اقدم بدائد م ひしとすりととかれてしてしている المع موصريق بعدوة فللوكش بدوايا آب موانا (عي مي جهي وات ال يا شويون كا موضوع ليا تفاس الريك موت شين الموارا تقارا يك باتحد شي استك كي نے چرت ہے اس کی ظرف و بھٹا تھا اور آخر شن سند الدودم عال عي سريد في عالي عود عدد لے اظہار بھی کروہا تھا۔اگر وہ این محیل کمر کی 🖹 الانتظارة الت بي الأراب تك المان الوكيا النياس كاريان ستارين هاك كاكن ويا الماكر باقر وضوى المعين والمراجود الميت والماري ووالمية ول عق ما تدوآن والحوارات لي المحالات

ورات كرار على فيك كيت بها "اشان في الاالات کیج میں کہا تو وقارالدین نے اسپنے سطے کی طرف و کھی کر

"أكرام نے اے میڈیا كی تعیم حاصل كرنے كی اجازت وی ہے تو محرمیراکی خال کداے الی کی ہے ضررتين عروكا جاع

مع کل اگر یہ ما قاعدہ کام کرتے کے لیے اجازے ما الله كى الو آساس كى يدمرو يا ولليس من كرامازت و ول كي " طارق تے تك كركيا۔

" کام تو میں کرول کی جماتی المیکن وہ میں اسے حساب ہے کرون کی۔ اگرآ ہے۔ یہ بھتے ہیں کہ کورز کیا ما تھ آ تلفیس يند كرالي جا عمي تويلي كاخطروس جاتات - أكراك اليل موج براتو آب كى بهت برى مجول برات الم مِدُروم مِنْ المِنْ كَر يُوري وتها كواس الماؤے و كورے مال اجسے کوئی ایق مرشی ہے آ ہے کود کھانا جا بتاہے۔ ' وہ دے -138-1782 S

"أي لي شيل أن وزائين و يُعَالِمًا كم يكر ان كي رضی کی وکھاتے والی چڑاں نہ دیکھوں "وو کاندھے 112/2 35/2 18

الله المركبا اواءآب كي وي در يكف مدونياك تالی بند بر کئے ۔ جس طرح سب کی مرش سے کہ نہ دیکھیں الرائز آن کی سیرسی ہے کہ دکھا جو کے۔اس تعلن بالرآب كامونف كدهر كياروه مظلوم لوك جوآب كى دائ يا يخ ين يحتوراً بيكى ريضان كى خرورت عده بدال طائس كما بم سب حشيت مسلمان اسمام ك شقی جرووال کے اصلی خدوقال کے ساتھ دیکھائے میں

آب على يا مر الله إلا المي آزاد العلادة النار الله على عد أن من آگاؤ۔''شانہ کے بڑے کل کے ساتھ ایٹا موقف کے وہا۔ " تمهادا خيال ب،اس ديري علوكول كون بشاقي

さられてはしからりでは、丁川いいしか

ال جائے کی واک خارق نے مزوری ولیل وی۔ "ن لے مگریش نے اپنے مقصد کے لیے ایک قدم آگے تدھایات۔ بھائی اجرا کرداد عرب ساتھ

ب-اے الله وات علی کول الله والله الله استاء جب الله علی ندي الله عرسه ورسة الله المريز على آسي كوك الحك

و کیکن وین کا شویز سے کیا تعلق ہے۔اے تو سرے \$ 2 m = 10 = 316 " Segg 1 pm Pc

يعالى، عظمة اللي اكون فتم كركا؟ "اس فرم کیجے ٹیں احمادے کہا۔ مدایک ایسا سوال قعاجس پروہ چند المحسوجة ارباء كجريسكون انتداز عاولا "En 3 6 6 6 6 6 70"

" يكي كه جب تك لى مرض كي تشخيص تبين مو جا ل ال وقت تك مرض وحم تيس كما عاملنا تحييل كے ليے م ن ضرورت ہونی ہے۔ اور عقیقت سے بھال کہ شو بر ا تیں ہوا۔ بلک گذرتے ہونے وقت کے ساتھوالی میں حَرِقَىٰ آربال بير تمام ما كتال ك وقت عارا معاشره کیا تھا ''اور اب کیما ہے؟ میں کسی پر بھی الزام نہیں دھر کی كه قلال كانصور ، من تورجا نا جائتي بول كما خراليا کیا بوا۔ حس اسلامی دیا سے کواسلامی اصولول کی تج ساگاہ

FULT " dIC I SE SE SAL ''شمل ابیا کھی کین جاء رہ جوں میں شم خیس جھٹی کہ مير اع التي عام لم لن عاديا بدل واله كى - انقلاب آجاريكا يا كوفي تعور احدا يكى قرق يزيد كا - شرى تو اینے ارد کرولوگوں کو رائے وکھاٹا جائتی ہوں۔ ووہمی هیڈیا کے ذریعے۔جہال تک میر کی آئی دیسری رپورٹ کا

'' کیاتم شو پر ختر کرنے نکل ہو؟ آخر مقصد کیا ہے

بنا تعامده تجريكاه ويما شره يون تل بناكا"

علق باس على البت بدكرنا عائق مول كهير اسے وائرے میں دہتے ہوئے ماہے مقاصد کے لیے کام كرستى بول-"اس نے انتان تجیدال سے كہا-معمواس كامطلب جواكهم فقظ اہنے اساتقہ اور كلاس فيلوز يردعب إالناح اتى موسد فقاتهارى الأكا منك ہے۔اس کے علاوہ کوئی خاص ضرورت کیل ہے سمبیں

''المارق نے ملحز بیا تعاز میں کہتے ہوئے بات کی انہیت کم الول و ميذيا كالحي أوفي ضرورت أيس عدام اس ے کوئ سے استفادہ حاص کرتے ایں۔آپ کا بھی ہیں خیال ہے کہ میں گا بورتوں کے لیے جم تموعہ ہے۔ ال کا مطالع مرواول جنين آبازت عيوارك بان

1月19日の大学の刊の

Section

ہی دل میں شفان چکا تھا کہ وہ بڑادل لگا کر کام کرے گا تا کہ اس ير مزيد راميل كل جائيس-اس سين مين ايك بهي مكالم تبين تفاراى كے بعد والے سين مي مكالم تھے۔سب مچھ تیار ہو گیا تو اسے آواز دی گئی۔اس نے سريد ايك جانب مجينكااور كيمرے كے سامنے چلا عمیا تھوڑی دریتک اے مختلف پہلوؤں سے شوٹ کیا گیا - ہر باراے بھا گنا پڑتا۔ یہاں تک کے دہ سین او کے ہوگیا تو ڈیرے پرسین فلمانے کِی تیاریاں شروع ہونے لکیں۔ باقر رضوی اس کی فطری تعلن کے ساتھ ہی وہ سین قلمانا عا ہاتھا۔اس لیے بہت جلداے کیمرے کے سامنے بلالیا پر ڈیرے پر کالی دیر تک شونک کے بعد ذرق شاہ کا کام ختم ہوگیا۔وہ پھولےسائس کےساتھ ایک طرف بڑی ہوتی كرى برآ بينها يتب تك دن كاني حد تك نكل آيا تعاروتي ہر سوچیل کئ تھی۔وہ اپنے پھولے ہوئے سائس کو درست کر ر ما تفا كداس وقت اس كالحيرزي فدا منرل واثر كى بوتل " يوليس سرجى " اس نے خوشامان کیج میں بول کے بڑھائی۔ ''سگریٹ دو۔''زرق شاہ نے بوتل پکڑتے ہوئے کہا اور پھرمنہ کولگالی۔ فدائے ایک سکریٹ نکالی اور اس کے

ہونوں میں دیے ہوئے او جھا۔ " تھک تونیں گئے آپ؟" یہ کہ کراس نے لائٹرے عريف سلكاديات وه كش كربولا "قصائوں کی طرح کام لیتا ہے؟" یہ کدای نے

ساتھ میں زوردارگالی تھی کردی۔

-レアプレンとリント

" يرتو ب سرجي ، مرجيوري ب- "فد انے جاپلوي ہے کہا، حالاتکہ اے بھی ساری صورت حال کا پت تھا۔ "اجھا یار بھوک بروی للی ہے،ان کا تو پہتاہیں کب بريك موكا، تو مجھے كھ كھانے كے ليے دے "زرق شاہ نے اکتائے والے انداز میں کہا۔

"مِن اینے ساتھ کچھ کھل لے آیا تھا ،وی لاتا ہوں " يه كه كروو تيزى ب ليك كيا \_ زرق شاه في كرى ير بیٹے ہوئے ٹاللیں پھلائیں اور سامنے ہونے والی شونک و مسے لگاجو بقیداداکاروں کے ساتھ موربی تھی۔وہ ای

128

محویت میں و کھور ہاتھا کہ ڈیرے کے باہر کارآ کررکی اور ساتھ ہی ہارن کی آواز آئی۔اس نے بوشی سرسری سالیث كرويكها، وه ماكى كازى تعى اوراس من بيتى ما أے صاف دکھائی دے رہی تھی۔ا گلے چند کھوں میں وہ گاڑی ے نکل کرسید عی اس کی طرف بردھ آئی۔وہ دور جی سے مسكراتے ہوئے اس كى جانب د كھير رہى تھى۔ پھر قريب آ کراس نے بڑے جوش کے ساتھ ہاتھ ملایااور بولی۔ "كام حم موكماتمهارا؟"

"مبيل يرمير \_ كي مين بين -اب ين بيل لوليش كياب بس رضوى صاحب تے بلاليا ب مجھے۔ وہ لیا۔ سیاہ رنگ پتلون کے ساتھ گلائی شرث اور گلے میں ہوئے تھے۔ چہرے پر بے تحاشامیک اب کیا ہواتھا۔ پھر

"شايد كل تك بيرسار يسين حتم بوجائيں - كار

بالول كوجعنكتے ہوئے كما-

بہت بوریت ہے یہاں پر۔ "اس نے دور تک تھلے

"مفرے کہاں پر ہیں؟" "اس حویلی کے ایک پورٹن میں، بیرسارا بون میمیں اس ڈیرے پر ہوتا ہے۔ وہ بولا پھر مسکراتے ہوئے

"سناؤ بخرين كيابين؟"اس پر جانے قبقبه لگايا اور

- リュニンタン ے مرے ہے ہوں۔ ''وہ تمہارایار بڑے غصے میں ہے۔ پیسر بل کرنا جاہ

ودنبیں، الجی تھوڑاسا ہے مرتم ادھر کہاں ،تہارا تو يبال كوئى كامبيں ہے۔"زرق شاہ نے جرت سے يو جھا اٹھلاتے ہوئے بولی توزرق شاہ نے اس کے سرایا کاجائزہ فياريك كامفارتها سنبرى كئے ہوئے بال كندهوں ير سيلے

اس نے سامنے وال کری پر جیٹھتے ہوئے یو چھا۔ "تمہارا کتا کام رہ گیا ہے یہاں؟"

ييس ياس ايك حويل ب،اس يس ايك دودن كاكام موكا-میرے خیال میں تین دن ہیں،میرا کام حتم ہو جائے گا \_"زرق شاه في سوح موع انداز من كها-

"بس میرانجی آیک دودن کا کام ہے۔" ہانے اپ

"اجها موايارتم آكتين

کھیتوں کود مجھتے ہوئے کہا تو اس کی بات نظرانداز کرتے

عاج تے مطلب ادا کاروں میں ایک سش کی، اب ايا چين ب-"زرق شاه نا اي سوي بتالي تو ما تيري -64-

" پر او آج کے ایکٹر کو زیادہ محنت کی ضرورت ب\_لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اداکاری کے علادہ اور پھی کی جی ضرورت ہے۔ تم نے تو میری بات کی

" بہ جوتم کے رہی ہو نااور بہت کھاس کے بھی معیار اليدكيا كهدراى موتم؟ كيا فاكده يار ايوس لوكول كو بدل مي بين اين ملك كي علم الدسرى حتم مو يكي ب- حالاتك يه بحى اغراري في بي ميس اس كى جك ڈرامول نے لے لی ہے۔جو تکنیک کارتھااب اس طرف آ کیا ہے۔ وہ جنہیں فلم اعد سری میں کوئی ہو چھتا ہیں تھا، آج ڈرامے کی ونیا میں وہ جھائے ہوئے ہیں۔ایے رضوی صاحب بی کو لے لو، یہ کیا تھے؟ آج کیا ہیں؟ کیا یہ اینے کام بحنت یا تجربے کے باعث اس مع پر ہیں کہ لوگ کروڑوں رویے ان برلگارے ہیں مبین میری جان ایسا مہیں ہے۔ بیرسب کروپ بازی کا کمال ہے۔ کروپ سے با ہرنگل کر جتنے مرضی اسکینڈل بنالو، کام نہیں ملے گا، میں بیہ كہنا جا ہتا ہول \_"اس نے تفصیل سے ہما كو سمجھا يا۔

و " كاش ميل تعليم حاصل كر ليتي ، تمهاري طرح تجزيد تو کرلیتی۔"ہانے یوں کہاجس کی زرق شاہ کو مجھ نہ آسکی کہ وہ واقعی ایل خامی کا احساس کررہی ہے یا اس پر طنز کررہی

ہے۔ "یار تیراحس بی ساری ڈگری ہے۔"اس نے یونکی

"تم ميرا خاق ازارب مو-" اس في مكرات

"دنبيس، من بالكل درست كهدر بابول - جب تك بم اسکرین کے معیار پر اورے ارتے دے، یہاں رہی گے۔اس کے بعد ماری جگہ لینے کے لیے بہت سارے لوگ ہیں۔ میں نے معیار بدل جانے کی بات کی ہے، وہ غلط میں ہے۔ دیکھوسیدھی می بات ہے۔ ہم لوگ تفری کے تعلق رکھتے ہیں۔وہ بندہ جوائی روزی رولی کے چکر میں ہے، پریشان حال ہے، اے تفری سے کیا؟ یا بری براسرار تھی۔لوگ اُن کی جی زندگی کے بارے میں جانتا دوسر کے نظوں میں ہم ہے کیا؟"

129 خاتی 🗢 جؤری ۱۲۰۱۲ء

رہا تھاناہیں ملاتو اب تہارے خلاف بری باتیں کر

"باتنى كيا ہونى ہيں۔وى كەزرق شاه كوكام نبيس ل

ر ہاتھا، وہ اب حتم ہور ہاہ، وغیرہ وغیرہ...'' ہمانے کہا پھر

چونکتے ہوئے۔"تم ایسا کرو، میرے ساتھ ایک اسکینڈل

بنالو، برا مزا آئے گا،خواہ مخواہ کی شہرت اور عاسدوں کو بھی

" بي بھي ٽو ديڪھوشهرت کس قدر ملے گي ۔ بہت مچھ

"تم نھیک کہتی ہو مراہمی وقت نہیں ۔" وہ مسراتے

"وتت نبيل ب، تم يجهاوراي سوج ربهو؟" ماني

ارے میں یار جو تہارے ذہن میں ہے وہ بات میں

بھویں اچکاتے ہوئے وضاحت طلب انداز میں یو جھا۔

ميرے كہنے كا مطلب بے كدائعي جميس تعور امريدكام كر

لينا عائے۔ ابني بيجان كومزيد پخته كر لينا جائے ، محرية

فارع وقت كى باتين بين تا- "اس في مجمات بوئ كما-

یہ بتاؤ کہ میرے ذہن ٹس کیا ہے، یہ تو بتاؤ۔ ''ہانے آئی

بات برازتے ہوئے کہا۔

نے وضاحت کی۔

"تمهاري بات كاجواب تو من بعد من دول كى \_ يمل

''اُوا تم نے غلط مطلب لے لیاء ایسائیس ہے کہ ٹی

تمهارے مقام اورعوام میں مقبولیت مجھ مسجھتا ہوں یا

تمہاری جگہ کسی اور کورینا حابتا ہوں ،ایسائبیں ہے۔ "اِس

"تو چرکیابات ہے؟" ہانے تیزی سے یو تھا

ے۔ زمانہ بدل گیا ہے۔اس کے معیار بدل محے۔ لوگوں

کی سوچ بدل کئی ہے۔جدید دنیا میں اب یہ چیزیں کوئی

فائده مبيس دييس كوئى وقت تفاجب اداكارول كى زعركى

"ورامل شمرت کے لیے اب ایس کو محش بے کار

حاصل کرنے کے لیے ، کچھ نہ میچھ تو کھونا پڑتا

ہے۔وضاحتوں کے دوران بی اس معاطے کو ہوا ملے گی۔

وضاحتی کرنایزیں گی۔"اس نے مایوی میں کہا۔

ال نے زرق ٹاہ کو سمجھاتے ہوئے کہا۔

خوب جلامس کے۔"

رہاہے۔'' ''کیا۔''زرق شاہ نے بھی ہنتے ہوئے یو جھا۔ '''کاری شاہ نے بھی ہنتے ہوئے یو جھا۔

نخالق وجنوري ..... ۲۰۱۶ء

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



20 20

حاليك وينن آب ك والدساح ي بارت ين جانتي ہول ۔ وہ شیر کے معروف برنس شن میں کیس استھے ما سے -450 "المكى بات بالميةم وورة بى يل ساليك كى اور مجھے بھی رہی تو ہو تا جا ہے ۔" شات نے صاف لفظول ش

حقیقت ہے کوئی سر و کارکھیا تھا۔اے افسوس ہور ما تھا۔ یہ كونى أيك دان كى مات تيس كى ساليى خالى دنيا شى ريخ والحالز كمال الك اي ولن شي اينا ماحول خودين بنائي باس

معاشرے میں رہے ہوئے آستہ استمال کے دہنوں بند ہو مردہ حائے " میزم نے بحث چھیزنا جا تو او وہ اورا ہیں ۔خالی دنیا مخلیق ہوگی ہے۔ اس خیالی دنیا کی تعمیر

معاشرے فی حقیق وزیا ہے لیا جاتا ہے۔ تا آسود کی کا

دائرون میں بندگین کیا۔ میں ان فضائوں میں آزاداز طبق احباس اس خیالی و نیاش رو کری تم کیاجاتا ہے۔ اس وتیا يول اب بربيرا كام بها كمثر اللي مدول كو پيجالول، میں رہے ہوئے وہ خود مالک ہوتی ہیں۔ انہوں نے مجھے تعلیم وے دی۔ اچھا بھلا مجھا دیا۔ قدیب عابن سوكري رفشة خوامشول كي سيين سيك ورجاع و بترے کو تید کیں کرنا اور محصوصاً دمین اسلام تو ہر طرح کیا کر جھی وٹیا کی المخیال کون پر داشت کرے۔ اس نے سوھا

> میں کھڑے ہوکر اجازت جاتی تومیزم نے اٹی عیک میں ہے جھا نکتے ہوئے اس کی جانب و یکھااور پھرخوشکوار

> > ےاعداد میں بولیا۔

ادهکرریمیوم "ای نے میرک دوسری جاب بری - 17/21 2 11 W 2 M 2 15/19 وجھا اللہ کے مال وقت ے توشل الی میروق

رايدت عالے الے الائل

کی۔" المدّ لے شتے اونے کہا جیسے اے کی امیدی معین میداد الک ای بر جاری کام کرے آن

"واها مطلب كم المهاري كمرواول في اجالت

شاك يكام كرلول ، إمريدكولي ؟"

و کیے جھے یقین ٹیس قفا کے تنہیں گھرے ا جازے ال

شانہ بیند کیے اس کی طرف دیکھتی رہی گیرآ کے بڑھ كى اب معدر كا رور اجما تيس لگا تھا۔ وہ اسے ہی خالوں میں بنائی وتیا میں آباد رہنا عامق میں۔ جس کا

شر جو بھی رکھیں ساز وسامان اکٹھا کیا جاتا ہے، وہ ای

کہ وہ معدرہ ہے اس موضوع ریات کرے گیا۔ المدم آليا ين آعتى مول "الى قى دروازى

"5T212 .....5T .....5T"

الله بال الوافيقية أثم إينا موضوح بدلنا حاو روى جو

الول الشائف في كما توميل مع يوك ألى-

'تی ''اس نے خضارے کہااورا بی فائل میں۔ چند کا غذ اکان کرمیڈم کے سامنے رکھ دیے اور پولی ہے '' مد آیک خاکسے آپ ویکھیں اور میری را اہتمانی کریں السلط

تتہارے والدین کوتم پراحیاں ہے۔ '' یہ کیتے ہوئے میڈم يخ الق € جنوري. ١١٠٦ء تی اعلی ہوگا جس کے عقبے معيے ملتے ہیں۔ا ۔ لن كامعار ووات ہے۔ ازرق شاہ نے منت ہوئے کہا۔

نے باقر رصوی کو دورے آئے ہوئے ریکھاتھ فورانی

کھڑئی ہوگئی۔ ڈریق شاہ اس کی اضطراری کیفیت کود کھیکر

عرائے بغیر میں روسکا۔اس نے سوجا اب تک جواس

اللادونين في جب وه اسخ في بارتمنك فيحي تؤسعد به

ال کی پختار تھی۔ دو تھوڑئی کی پریشان دکھائی دے رہی تھی

شاشاس کے قریب میچی تو علیک سلیک کے بعدائ نے

"كيابات ع يري وفرارية الراب ال

" يه محر والي جمي ناءاها تك كول مذكو في سنله

" فاران ے رشتہ آگی ہے ، وہ لوگ جلد کی جاور ہے

الله - مردالي على دائل إلى -الناكافر بال ي كـ جيوز و

یہ سب اور چلی جاوال کے ساتھ جے یں پینو کیل

لرقی "معدستے ہوں کہا سے دواڑ نا جا بتی ہو۔ اس بر

"الراتبارے والدین رائن جنء واگر اچھا تھے

"أو كل اوه اينا يو ته اتاريا جاه د ب يل ال

" إيجا خرج على الحاركة كوالت ويميروه من كالعاصل

يكه شد مو- اينا مود تحيك كرد "شاشت كها تو وهم كر جعظت

بوئے خاموش رہی۔ جب بحب ہی ی شانہ نے بوجھا۔

و علوا و مان علية بن " وويول -

معاشرے الل واللہ الدوق الله الله الله الله الله الله

شاندتے پاند کے عام اور بول۔

كراكروي إلى إلى الاور الأواكا والكارة الواكات اور

"كيايوكيا؟" ال في تعدروي علوجها

یے اتنی باتیں کی جی ساری فضول بحث بھی۔ جاالیجی طرح

- - WI LOW - CO

ال سے میلے کہ ما اس کی بات کا جواب و تی اس

معلی اس کا دوسرا پہلو یہ بےشاد کی عکدوہ اپنا حم بعلانے کے لیے میں ویکٹا ہے" وہ حراتے ہوتے

ومعلو بل تمبارل بات أى مان لينا مول الحركب تك ؟ ك تك و طبح كاليجوك الك تقيقت بيرجيك مجموى طور يرطل صورت حاليا بد باندمري ليس بيل ليس معيث بيال عق المين اساتم كون كرے كار مرود ومرق کھائے کا مودائیں کے گانا ورفیش کہاں ہے اتام ماسد سارين كي؟ ورق شاه في اي واع وي W2 x 25 12 hij

''عِلو ﷺ ورُور و بن تو خوف ناک ما نتیں لے کر پیھے گئے ہو۔ 'یہ کہ کر ک نے تھوڑے فاصلے پر کھڑے لیے ميكر ثيري كي طرف ويكها اوراشار يسايين سخريك منكوات ووتيزى يرآع براحا الاسكريث لائرات متحاكر جلا كيا- جاني أيك سكريت سلكا، اور ما قر رضوي كي طرف و میلینے کی جو کالی دورائے بیٹ کے ساتھ شوعک یں معروف تھا۔ زرق شاد نے بھی سکریٹ سلکا یا توان کے ورمیان فاموتی آن تقبری فیر باقی نے اس فاموتی کو توزار" بارجوك لك رواي بيدية يريك كب جوالا؟"

" موجائے گاہ برے قبال کی سین شوت ہوتے ای - زرق شاہ کے اینا اندازہ بنایا تو مائے چھ کھے خاموش رہے کے بعد کہا

"دیے نا اس ملک شی آن اور فنکار کی قدرتیس بحدوه بقنا محی شمرت یا انته جوجائے ،معاشرے کے ایک فاص طبقے ای شل شار ہوتا ہے۔ تمہاری بات تھیک ہے کہ اب ده قدر الل روى مصاريدل مي بن اليا كول بوا

"مل في شويز كي د في على أكفور ابيت اس يحقق كي کو مشقل کیا ہے۔ مگر لگتا ہے تم نے مجھ میں سکھا بین اور فتكارك فدرت مولى جب وكا معنول يس أن كو وي كيا عائے اور فتکاروں کوان کی جائز بحثت ملے۔ بیٹن اور فتکار والى سارى بحث عى فشول عدا داصل تو عدولت كمانا معرا کے لیے ہماری بھاک دوڑے کی کے ارب سلى الديم لوكون في اينامعياد بدانت يبل كيت ت

"م جاؤ اللي اللي اللي الملك مولى" معديد في كما لو

יינין אין יינין אין

تالی وجوری ۱۲۰۱۲

كركن روع كوجولان بخشا ب- آئ كيت بي كروه أن الكا

BEADINE

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

" ترجى مولے كا مطلب ميكن كه بنده دار وال شي

"ان كاثبوت بيت كربير عوالدصاحب في يحص

فلائى سے آزاد كراتا ہے۔ اب اثبان اسے آب كوافي

قوامشوں عمطابق قلام بنا لے تو الگ مات ہے۔" شانہ

نے و بے ویے جوش ہے کہا تکراح ام محوظ خاطر رکھا۔اس

رماؤم نے ال کے اس کی لیے ہوئے جرے کی طرف

الهِ تُم ا فِي ذِكَالِتِ كُرِيقِ بِمِومًا يُحِرَاسُ عَاصَ طَقِعَ كَيْ

وديس ان اصولول كى مات كررتى مون جو جارے

وین نے جمیں دیے۔ بلاشد شن کوئی ایدا اعتبار تھیں رختی

لد فقوی جاری کر دول میکن تجوید کے لیے الار اللہ

كرتے كے ليے موج تو رفتى ہول الى كے مطابق ش

میں جھتی ہوں کہ جواصولوں پر کاریشاریا وہ کا میاب تھہرا،

جو اُجراف كرتا بوه واب كون بكي جووه ناكام ربها

"اس كا مطلب عيم جھتى موكدو وغاص طبقة كيل ش

"ال كا تقيير في آجاتا ب تقييفًا مركز ويتا بيك

منجرا بي خوشي مولي كهتم شيت سوج ركمتي موادر

میں اتح اف کرتا ہے۔ "میڈم نے اپنی بات منوانا میانا۔

فيمله کيما قلام اب كے شانب فاصح مقاط اعماز ش

ہے۔' شانہ آلی رائے دے دی۔

ويراما والمرسل المراد على المرس

محقة تكاكما ما تاك

FOR PAKISTAN

Section PAKSOCIETY1

ONLINE LIBRARY

تے اس کے لکھے ہوئے کاغذات پر نگاہ ڈالی۔ بھر پھردر يرصة رين كے بعدمرا الل تعرب كبا-"بالكل تعيك ب\_اس میں کھا انٹرو اور ہول کے تاکہ ر پورٹ جاندار

وجي ميدم إي توين عاه ربي تقي كه آب راجمائي

كريس كر جھے كن لوگوں كے انثرو يوز كرنا ہول كے \_ باقى اخباراورمیکزین وغیرہ تو میں لائبر بری سے دیکھاوں گی۔' "ال ،وه بتاتي مول و الااس من سروے ركارة نے اچھا کیا۔"میڈم نے کاغذات پردیکھتے ہوئے کہا۔ پھر سرافعاتے ہوئے وہ کچھ دیر تک اے بتالی رہی کہ کیا کچھ كرنا ب-شانه مطمئن موكى توميدم نے يو چھا۔"تم فكرنه کرد، یہاں سے میراخیال دو مین ادراسٹوڈنٹ ہیں۔جن کی تی وی کے متعلق ریسریج ہے۔آپ لوگ اکٹھے طے

"وو میں و کھ لول گی کہ س طرح سہولت رہتی ہے ۔آپ بس ڈیمار شنٹ کی طرف سے لیٹر بنوا دیں۔'اس

ال ،وه كل ل جائے كالمهيں اوركوئى بات؟ "ميذم نے تيز ليج ميں كها۔

"بہت شکر مید" شاندنے کہااوراٹھ گئی۔ وہ آفس سے ماہرنگی تو اس کی تو قع کے مطابق سعد ہیہ وہیں راہداری میں کھڑی سوچوں میں کم بھی۔ وہ اس کے قریب چلی کئی ۔ معدیہ نے اس کا احساس کرکے زخمی می مراہت چرے پر تجالی۔

"ارے واہ \_گلتا ہے کہاس وقت دنیا کی مظلوم ترین مخلوق تم بي مو-"شانه في خوشكوار ليح مين كها-

و مجھے کوئی راستہ وکھائی نہیں دے رہاہے،اس کیے کیا كرول؟ "وه اكتائي موئے ليج ميں بولى۔

" آؤ، چلو لان من بیٹے ہیں۔ وہیں یا تیں کرتے میں۔"شانداے ساتھ لے کر کاریڈور سے نقل راہے میں دونوں خاموش رہیں اور لان میں آگئیں۔لان کے کو شے میں ایک علی بیٹی خالی تھا۔ وہاں اور اسٹوڈ نٹ بھی تھے

\_وه دونوں اس علی بیٹی پر جا جیٹھیں تو شاندنے کہا۔ و ويلموسعديد مهيس مظلوم بنے كى ضرورت مبين اور نه میں سے کہوں کی کہتم اپنے والدین سے کوئی بدئمیزی والا روب

READING

Confident

132

نے افق 🗣 جؤری....۱۲۰۱۶ء

ایناؤ۔انہیں بناؤ کہتم کیا جاہتی ہو۔میرانہیں خیال کہ وہ تمہاری مات روکرس کے۔

"تم پیت<sup>ن</sup>بیں کس طرح سوچتی ہو۔ میں اینے والدین کو زیادہ جانتی ہوں۔ان کامعیارامارت ہے۔جس اڑ کے سے وہ میری شادی کرنا جاہ رہے ہیں۔اس کا برنس تین ملکوں میں پھیلا ہوا ہے۔اس کے لیے تو میرے والدین مجھے قربان کردیں گے۔"معدیہنے کہا۔

" تم این بات دلائل سے ثابت کروکہ تم اس کے ساتھ اجھاوفت مبیں گزار یاؤگی۔''شانہ نے کہا۔

"اس معاملے میں وہ مجھے جامل اور احق کہتے ہیں۔ان کا خیال ہے کہ دولت سے ہر شے خریدی جاعتی ہے۔ یہاں تک کرسکون بھی۔ تیز دھوپ میں،اے ی کے پرسکون ماحول میں وقت ،وہی وقت گزارسکتا ہے،جس کے پاس دولت ہے۔ غریب آدمی یا تو گری جھلے گایا پھر تیرے جیے ناصحول کے دیئے قناعت کے درس کو یاد کرتے ہوئے وقت گذارے گا۔ دولت ایک حقیقت ہے۔ میں بھی مانتی ہول مربندے کا کوئی کردارتو ہونا جا ہے۔"سعدیہ

"كيامطلب عِتبارا؟"وه بولي-

" وہ شراب پتاہے ، عورتوں کی محفلوں میں خوش رہتا ہے، بیان کے ماحول کی عام می باتیں ہیں۔این کی عورتیں کیا کرتی ہیں۔ یہ بھی مجھے معلوم ہے۔ بیں ہمیں جھتی کہ میں اس ماحول میں خود کو ایڈ جسٹ کر یاؤں گی۔"سعدیہ نے نقر يمارددے والے انداز من كها تووه چونك كئ \_ يقيناوه م محدور مملے غلط سوچ رہی تھی۔وہ اسے تحض خیالی ونیا میں رہے والی الوکی تصور کر کے بدگھانی کر چکی تھی۔ یہاں تو معاملہ بی دوسراتھا۔ تب اس نے سوچے ہوئے یو چھا وحمہیں اس ماحول سے نفرت ہے یا اس بندے کے

" ظاہر ہے بندہ ،اس کا کردار بی ماحول بناتاہے تا۔" یہ کہ کروہ چند کمح فاموں رہی مجر بڑے کرب سے بولی۔"شانہ ہم زندگی کودواور دو جار کے حیاب ہے دیکھ رای موریکن ایا ہمیں۔ برعورت کے من میں ایک کھر کا تصورموجود ہوتا ہے۔اور کھر پرسکون اور محبت کی لطافتوں ے رچا بسا ہوتا ہے۔ان ساری چیزوں کوانسان بنا تا ہے۔

اگرمیری حیثیت ایک شوپیس کی ہے تواس میں میری مرضی کاتھوڑ ابہت دخل تو ہوگا۔'' دہ اجبی سے کہے میں بولی۔ "ویسے میں ہی جھتی تھی کہتم ایک خیالی دنیا میں رہنے واللاك مواور "شاندنے كہنا جام تو وہ اس كى بات كاك

"خیالی دنیا ہے کوئی بھی انکارنبیں کرسکتا۔ ہرایک کے ذبن میں ہولی ہے۔ یہ نہ ہوتو وہ زندگی کا تصور مبیں کر سکتا۔میرے من میں بھی ہے اور تمہارے من میں بھی بقینا ہوگی۔اہے ہم مختلف نام دے دیتے ہیں۔قدرت نے بہ پڑا اچھا کیا ہے کہ انسان کو پیصلاحیت بھی دے دی ورنہ تو كحث كرمر جاتا -اب بيمت يو چھنا كدميرے من ميں كيا

الیا بھی نہیں ہوسکتانا کے معاشرتی پابندیوں سے ماورا سعدیہ کے بارے میں سوچنے کی کہوہ جننی آزاد ہے،اپنے ہو کرایک انسان کو آزاد چھوڑ دیا جائے کہ وہ جو جاہے سو كرے ـ "شباندنے جان بوچھ كريد كہا تاكداس كے اندركا غبارصاف ہوجائے۔

"انسان بھی بھی آ زاد نیس رہ سکتا۔اس کی این جسمانی ساخت ہی اے دوہرول کا محتاج کر دیتی ہے۔ای وجہ ے بی تو اس نے معاشر لی زعد کی کواپنایا ہے۔ آزادی کا مطلب بہیں کہ دوسروں پر جرکیا جائے۔ آزادی توبیہ ہے کہانسان کو مثبت تو توں کو اظہار کے ایسے مواقع ملیں کہوہ آزادی ہے اپنی صلاحیتیں آزما سکے۔اب مجھے وہ ماحول يسند تهيس اور ندي مين اس ماحول مين جدينا جا هتي ہوں ليكن مجھےاس جانب دھکیلا جار ہاہے۔ بین اس پر بات کروں کی تو یمی معاشرہ مجھے سب سے میلے مطعون قرار دے دے گا کہ میں این والدین سے بغاوت کر رہی ہوں۔ آیک شاندار زندگی کو تھوکر مار رہی ہوں لوگ تو ترسے ہیں۔ بھی وہ رہے رہیں ممرے کیے وہ شاندار میں ہے۔''سعد بیالجھے ہوئے انداز میں کہتی چلی گئی۔

"تو پھرتم کیا کردگی؟"شاندنے ہولے سے یو چھا۔ "بيس نے كيا كرتا ہے، ايك مشرقى لؤكى كى ماندوہى کروں کی جومیرے والدین جاہیں گے۔ پھرساری زندگی عذاب بھکتوں کی۔ اپنی مرضی ہے ہٹ کرجیوں کی۔ اپنی نا آسودہ خواہشوں کی تھیل میں زندگی گذارتے ہوئے ایک دن یو بی حتم ہو جاؤل کی ۔"اس نے انتہائی مایوی سے

133

کہا۔لیکن شانہ کے لیے ایک سوچ چھوڑ گئی۔وہ چند لمح اس ملتے کو ذہن میں بٹھانے کے لیے خاموش رہی، پھر "اتنا مايوس بھى مبيس موتے \_اپنى سارى سوچوں كو

جھنگ دو۔ آؤ ، تہمیں ایک مزے کی کافی پلاؤں۔ اپنا موؤ

خوشگوار کروکل اس پر بات کریں مے۔ کل تک کے لیے

"ایے ہوگا نہیں لیکن تم کہتی ہوتو کوشش کرتی

اس دن کیمیں ہےآئے کے بعد شانہ نے ظیر کی نماز

ادا کی اور این بیڈ پر ایک جانب سمٹ کر بیٹھتے ہوئے

ماحول میں اس قدرروش خیال تصور کی جانی ہے۔ لیکن اس

کاتمیر قومشر فی عبہ مشرقی عورت افی سوچ ادر ماحول کے

تالع جتني مرضى آ زاد ہوجائے لیکن اس کی کہیں نہ کہیں ایک

حداے شرم یا حیا کا احساس دے جاتی ہے۔ اور پھر معدیہ

الی الرکی مبیں ہے جو ممل طور برمغربی ثقافت کی ولدادہ ہے

یا اس طرز ک زندگی جائت ہے۔ کھاایا ہے، جس کے

باعث وہ کی ایے تحص سے متنفر ہے اپنی از دواجی زندگی

میں بھی آزادی کا قائل ہے۔ اس نے کہا کہ اس کے

والدین ایس سوچ رکھتے ہیں کہ دولت سے ہر شے خریدنا

ممكن ہے۔ تو بھلا حيايا شرم بھي خريدي جاسكتي ہے؟ ياك

وامنی دولت سے لا علتے ہیں؟ لیکن ان کے ہاں اس کا

احساس ہیں ہے، قدرو قیمت نہیں ہے۔الی باتوں کی تووہ

لتى من اى كىلى لاتے - شاندكور سب سوچے ہوئے

جیرت ہورہی تھی کہ سعد میہ کے جو بھی خیالات رہے ہول وہ

ال سے جتنام صی بحث کرتی ہے۔ نیانے کہاں کہاں ہ

ولائل اٹھا کراس کے سامنے رکھ دیتی ہے۔اس کے تجاب کا

، تھے ہوئے ماحول کا ، ذہبی تنگ نظری کا یا جو بھی وہ اس ک

مخالفت میں کہتی تھی۔ دراصل وہ اس کے اینے ہی الجھے

ہوئے خیالات ہیں۔اس کے پاس غور وفکر کے لیے جو

مرکزی نقط ہیں ہے۔جس کے محیط پروہ اپنی سوچ کو پختہ کر

سك\_ابھى اس كى منى ميس نم ب\_وه زر خز ب،اس ك

زمین فکر پراگر جھاڑ جھنکاڑا گاہوا ہے تواس میں قصوراس کا

ہول۔"معدیہ نے زبردی مطراتے ہوئے کہااور اٹھ

اے بھول جاؤ۔"

کراس کے ساتھ چل دی۔

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

خ افق ﴿ جنوري ....١١٠٠ ء

حیں ،اس ماحول کا ہے۔جس نے درست تصل کا جہ نہیں یویا۔ورنہ فکر تمرآ ورضرور ہوتی باب آگراس سے بیتو قع کی جائے کہ فوراز رخیز زمین تمرآ ورتصل دے دے کی توبہ سوچ ورست مبیں ہے۔ پہلے جھاڑ جھنکا رُصاف کرنا ہوگا۔ پھر لہیں جا کرز مین تیار ہو کی اور تب ج ڈالا جائے گا۔ بیاس کی علقی تھی کیہ وہ سعد ریہ کو پہچان جمیں سکی۔اس نے بھی کو مشر ہیں کی تھی کہ اس کے من کوٹٹول سکے بس اپن ہی کہتی رہی تھی۔اس کا ظاہر دیچہ کر مطے کر لیا کہ وہ ایک خواب زدہ لڑکی ہے۔شانہ کے اندر اپنی علقی کا احساس ابھرنے لگا۔ بیاس کی اپنی کوتا ہی تھی کہ وہ اے سوچ فکرنہیں دے کی۔ اگر چہاس کا ارادہ تھا کہوہ کی وقت اسے بتائے کی کہ میں تحاب کیوں لیتی ہوں۔ پھر معد سے کا جی جا ہے تو اے تبول کرے یا نہ کرے۔اور طرح کی بہت ساری با تمل محس جوان کے درمیان ہوتی رہتی محس بریا جھا ہوا کہ دہ ایسے اپنے خیالات بتا دیتی تھی کیلن جہاں وہ ہث دهری پراتر کی تو خاموش ہو جالی۔اب وقت اور حالات نے ایے ایے دوراہے پر لا کھڑا کیا تھا جہاں وہ ٹھٹک کر کیٹری تھی۔اوریبی وہ کھی تھا جب اس کی بھر پوررہنمائی کی

بہ میں ہے۔ اور پھراپنے شانہ نے بیرسب بڑے خلوص سے سوچا اور پھراپنے طور پرایک فیصلہ کرلیا۔وہ سعدیہ کی مدد ضرور کرے گی۔ بیہ اس کا حق ہے اور فرض بھی۔ یہ فیصلہ کر کے اسے بہت آسودگی محسوس ہونے کی تھی۔

❸....................................

زرق شاہ کو آوٹ ڈور پر آئے ہوئے تیمرا دن تھا۔ اگر چہ گاؤں کا وہ سادہ ماحول، خوشکوار اور دلفریب نظارے بہت بھلےلگ رہے تھے لیکن دن رات کی شونگ سے وہ تنگ آ چکا تھا۔ ہما جو اس کے ساتھ اسکینڈل بنوانے اور خلوص سے ووئی نبھانے کی باتیم کرتی رہی تھی، دوسرے دن ہی واپس چلی گئی تھی۔ اس نے برے سکون درسرے دن ہی واپس چلی گئی تھی۔ اس نے برے سکون سے کہہ دیا تھا کہ شونگ ہے یار کیا کروں لوکیشن پر جانا ہے۔ اور وہ بڑے سکون سے سنتار ہا اور اسے جاتے ہوئے دکھیا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ گئی تو زرق شاہ کا بیا حساس مزید دیا تھا کہ دنیا کس قدر خود غرض ہے۔ صرف اسے مطلب براھ گیا کہ دنیا کس قدر خود غرض ہے۔ صرف اسے مطلب کے لیے کتنی شیکھی زبان استعمال کرتی ہے۔ وہ ہما کی ساری

E CAN DINE

ہاتیں مان لیتا تو شایدوہ ایک دن مزیداس کے لیے رک
جاتی ۔ پھرخود ہی بیسوچ کرمشکرا دیا کہ دہ کس ناتے رک
جاتی ۔ ان میں نہ تو کوئی دوئی ہے اور نہ ہی کوئی ایساتعلق
جس پر مان کیا جاسکتا ہو۔اے اپنے لوگوں کے درمیان بھی
شدید تنہائی کا احساس ہوا اور بیاحساس تیسرے دن مزید
بڑھ گیا۔ تب اس نے ہا قررضوی ہے پوچھا۔
''رضوی! میرے کتے سین رہ گئے ہیں؟''

جاؤے۔'اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ''تو کرلیں تا وہ، میں جاؤں۔''زرق شاہ نے بظاہر

مشکراتے ہوئے کہالیکن کہجہا کتابت بھراتھا۔ ''بس تھوڑاصبر ،کر لیتے ہیں وہ بھی۔'' باقر رضوی نے ک

" محک ب رضوی صاحب، جیسے آب کہیں۔"اس نے کہااور الگ سے جا کرایک کری پر بیٹھ گیا۔ اس وقت حویل کے اندر ایک سیٹ پر" ہے جی" کے سین تھے۔ زیادہ ترسین ہو چکے تھے۔بس محن میں ایک جذباتی ساسین رہتا تھا۔ بے بنی کا کردار کرنے والی ایکٹر بروی دھانسوسم کی عورت تھی۔ وہ ابھی تک تیار ہوکر ہا ہرتہیں تقی تھی۔ سارا یونٹ اس کا انتظار کررہا تھا۔زرق شاہ کی ذہنی رواس عورت کی طرف چلی گئی۔ وہ اس ڈرامہ سیریل میں اس کی ماں بنی ہوئی تھی لیکن حقیقی و نیامیں وہ شایدا ہے احترام کا درجہ بھی نہ دیتا۔ فطری طور پرشو ہز کی دنیا میں بھی طاقت ہی چلتی تھی۔جس ایکٹراور فنکار کی پشت پر کوئی جتنا طاقت ور باتھ ہوتا تھاوہ اس دنیا میں اتنا زیاوہ ہی دکھائی ویتا ہے۔اصل میں یہاں سرمایہ کاری کرنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جوخود طاقتور ہوں ۔انبیس تو وہی لوگ عزیز ہوں مے جونہ صرف ان کے لیے سرمایے کی حفاظت کریں بلکدان کے بھی خیرخواہ موں سی زمانے میں بیمشہور ہوگیا تھا کہ جس نے کالے وہن کوسفید کرنا ہے وہ یہاں سرمایہ کاری کرے۔ بڑامنافع بخش کاروبارے۔اوریمی وجہ بی كه لم اندمشري زوال يذير بهوني چلي تي \_ پھرادا كاروں كي کھیب میں سارے وہی لوگ تو تہیں ہوتے جوفن ہی کے لیے آتے ہیں۔اس کے علاوہ اور بوے مقصد ہوتے ہیں جنہیں حاصل کیا جاتا ہے۔ زرق شاہ سوچے سوچے پھر

شہر کی جانب آتے ہوئے اس پر یہی سوچیں سوار تھیں۔ صورت حال یہ بین تھی کہ وہ مایوں تھا۔ بلکہ وہ اس ونیا پرغور وفکر کرنے کے بعد مزید آھے بڑھنے کے رائے تلاش کرتا تھا۔ اس ونیا کے رنگ ڈھنگ پرسوچتا۔ تعلقات کومزید وسعت کے بارے میں نئے نئے پہلوڈھونڈتا رہا تھا۔ اس کے ساتھ جیفا سیکرٹری خاموش تھا۔ آ دھے سے زیادہ سفر طے ہوگیا تو اس نے خاموش کوتو ڑا۔

" مرجی کیابات ہے، بڑے خاموش ہیں آپ؟" "بس یار، بڑی بوریت ہوئی یہاں پرآگر، پدرضوی کی سیریل شہوتی تو بھی نیآتا۔" زرق شاہ نے آکتا ہے کہا تو اس نے دیے جوش سے کہا

" الیکن سرجی، بیسیریل بردی بہٹ جائیگی، آپ کواہمی سے بتا دوں۔آپ شاید اس سیریل کے رائٹر ہے نہیں ملے۔ میں نے اس سے بردی کی گپ شپ کی ہے۔اس سے پوری کہانی سی اور اسکر بٹ بھی دیکھے ہیں۔ "میکرٹری نے یوں کہا جسے بہت بروامعر کہ مارا ہو۔

"تو-"اس نے ہنکارا مجرا
"میہ بڑی منفردی کہانی ہے لیکن اس بے چارے رائٹر
کے نام نے نہیں جائے گی۔ میہ پروڈ پوسر کے نام سے جائے
گی؟" سیکرٹری نے افسوس سے کہا تو زرق شاہ نے
مسکراتے ہوئے کہا۔
درجہیں کیسے بیٹہ؟"

" میں نے رضوی کی ہاتیں من لی تھیں۔ وہ ایک دن فون پر بات کررہے تھے۔اصل میں اس رائٹر کا نام نیا ہے اور رضوی اس پر رسک نہیں لینا چاہتے،اس لیے اپنی میریل کے ساتھ ایک بڑانام لیں گے۔"سیکرٹری نے کہا تو

"دبس یا راس دنیا میں یہی چلنا ہے، دوسر کافن غصب کر کے اپنا مطلب نکالتے ہیں اور پھراس پرشرمندگی ہمی محسوس ہیں کرتے ۔ اصل میں ہربندہ اپنی جگہ پرمضوطی ہے کھڑا اہونے کے لیے دوسر کا سہار الیتا ہے لیکن اس کا کاندھا دبا کر رکھنا چاہتا ہے تا کہ اپنی جگہ قائم رہے۔ حالانکہ اصل شے تو رائٹر کا خیال ہے، جس پر باقی لوگوں نے رنگ بھرنے ہوتے ہیں۔" لوگوں نے رنگ بھرنے ہوتے ہیں۔"

135

خیالات نے نکل آیا اور پھر شوننگ میں مصروف ہوگیا۔ اس وفت سہ پہر ہور ہی تھی، جب وہ اپنے ڈرائیور کے ساتھ اس گاؤں ہے نکلا۔ان تین دنوں میں اسے یہاں زیادہ تنہائی ملی تھی اوراس نے بہت سوچا تھا۔اس لیے واپس

وى يرانى بات سويخ لكا كه آخريس كيون اس دنيايس اتى

تھا۔دولت کی اس کے پاس کی نہھی۔عزت تو اس کے

ارد کرد رہے والے بھی لوگ کرتے تھے۔ایک شہرت تھی

جس کے لیے اس نے مدراستہ چنا۔ شوہز کی ونیا میں

چکاچوند ہی تو ہوئی ہے۔اے ممان بھی نہیں تھا کہ ملیمر کی

اس دنیا میں کس قدرا کتا ہث اور پریشانی ہے۔اسکرین پر

دکھائی دینے والی دنیااس کے دماغ پراس طرح جھاگئی کہ

اس نے اداکار بنے کا فیصلہ کرلیا تھا۔ شروع شروع میں اس

نے بوی دولت لگائی تھی۔اس دور میں ایک جنون تھا کہ

میں پیہ مقام حاصل کر کے رہوں گا جس کی تمنا میرے دل

میں ہے۔ یہی جنون اے آگے ہی آگے لے جاتا رہا اور

اس وقت وہ اپنے طعے کئے مقام کےلب ہام پر تھا۔وہ اکثر

موچا کداس راہ میں گنوایا کیا ہے؟ صرف اور صرف ایے

والدین اور بهن کے ساتھ گذارا جانے والا وہ وقت جوانہیں

دینا جاہے تھا۔ گذرتے وقت کے ساتھ کھر والوں نے بھی

اے نظرانداز کرناشروع کردیا۔ تاہم اس نے بایا بھی بہت

م کھ تھا۔مطلب نکل جانے پر فوراً آئکھیں پھیرجانے

والے ، دوسرل کولتا ڑنے اوران کاحق غصب کرنے والے

اسازشیں کرے اپنی جگہ منانے والے اسادہ اور برخلوص

لوگ جواے سراہے تھے بھی بھی تو وہ ایسی ونیا نیں پہنچ

جاتا جہاں وہ خود جیراں رہ جاتا کہ لوگ ایس محبت سے بھی

ملتة بين \_شوبزكي ونيا كووه جس قدرجانها جلاجار بإتھا\_اس

کا اپنا آ ہے بھی ویسا ہی ہوتا جلا جار ہاتھا۔اس ماحول کارنگ

ڈھنگ وہ اختیار کر چکا تھا۔وہ بھی اس ونیا کووہی چھلٹارہا

تھا جواس نے دیا تھا۔وہ اگر بھی بہت پریشان ہوتا تو پرالی

یادین د ہرا تا تھا، جن میں وہ بہت سادہ تھا۔اینے دوستوں

کویاد کرتا جواب نجانے کہاں تھے۔ان وتوں میں جوزند کی

"شاہ جی آجا ئیں ۔" کسی نے اسے پکارا تو وہ اینے

كرنگ تھے،اسے زيادہ بھلے محسوس ہوتے تھے۔

وه ایک امیر باے کا بیٹا تھا۔جس کا برنس پھیلا ہوا

محنت كرتا چلا جار با بول؟

نے افق 🎔 جنوری.....۲۰۱۹ء

OM FOR PAKISTAN

نظالق 🗢 جنوری ۱۲۰۱۲ء

ہوتی تھی۔طویل تشتیں ہوتی تھیں،کہانی پر بحث ہوتی پھر کہیں آ کے کام بردھتا تھالیکن اب تو۔ "سکرٹری نے مایوی

"ايباتوبساي ملك ميں چل رہاہ، ورندونيا كوديلھو اس شعبے میں کہاں سے کہاں جلی گئی ہے۔ بلک میں نے تو ایک عالمی ہوایت کارکی بدیات پڑھی تھی۔ ایک صحافی نے اس سے تازہ فلم کے بارے میں یو جھا کہ وہ کہاں تک بیچی ے۔ کیونکہ اس فلم کو چندسال لگ گئے تھے۔اس پر ہدایت كارفي جواب ديا تفاكد سبالمل موكياءاب فقط شونك ربتی ہاور یہاں عالم بہ ہے کدرائٹر بھی سیٹ برآ کر لکھتے ہیں۔ طاہر ہ،اس میں بھی توریر سے لکھے اور حقیقی لوگ آئیں گے تواعلیٰ درجے کی برنس والی فلمیں بنیں گی۔'' ''پھرتو میرے جسے بندے کی روز کی روٹی حتم ہے م جی؟" سیراری نے منتے ہوئے کہا توزرق شاہ بھی ملکسلا کر

ارے نبیں یار ، کم از کم اس ملک میں ایسا دور نہیں آنے والا، بہال بہت سارے عوامل میں جومیڈ ہا کوآ کے نہیں بوھنے وے رہے،جیسا شویز کوآ مے بوھنا جاہے تھا۔"زرق شاہ نے کہا

''لیکن شوبز کی کشش توختم نہیں ہوئی۔ بیہ برنس تواب مجمی اچھا خاصا منافع بخش ہے۔ "سیکرٹری نے سجھنے والے

" ہے، ابھی تک منافع دیتا ہے یہ برنس تفریح کے نام يرموكيار باب سينماحم موجكا باوراس كى جكه چهوني عرین نے لے لی ہے۔جوائے اڑات کے لحاظ سے چھوٹی میں ہے۔ دنیا محرکی ثقافت اس چھوٹی سکرین میں مث آنی ہے۔ بہائے اس کے کہ ہم این ثقافت پیش کریں ،ہم نقالی براتر آئے ہیں۔جو ظاہرے دوسرے ملک کی ثقافت کو آ مے برهانے والی بات ہو کی۔ای طرح لا شعوری طور پر ہم اپنی ثقافت کو تاریکیوں میں وظیل رہے ہیں۔"زرق شاہ نے اسے مجماتے ہوئے کہا۔

"مرجی،میری مجھ میں توالی با تیں نہیں آتیں۔آپ تفہرے راھے لکھے بندے، آپ ان باریکیوں سے واقف ہیں۔ مارا جو کام ب،اے ہم محنت سے کردے ہیں۔" سیریٹری نے اپنی طرف سے بات حم کرتے

"بات يبيل يرحم نبيل موجانى،ال ے آ مح تك جالی ہے۔ خیر بتم جو کہدرہ ہودہ تھیک ہے۔ "زرق شاہ نے کہااورسکون سے سیٹ کی پشت گاہ پر اپنا سر تکا دیا۔سفر كث رباتهااور وه ايخ طور يرسويخ لكاكه عاب بدى اسكرين مويا چھوتى \_اس ميں دولت واى كما تا بے جوعوام کے مزاج اور جذبات کے مطابق چز دیتا ہے۔ یہاں صرف تفریح دی جارہی ہے۔اس میں ماری ثقافت ہویا نہ ہو،ایسے میں اصل مقصدتن یا ثقافت کو پیش كرنا توكيين بنا-اس كےعلاوہ كھاور موسكتا ب\_بدہو عی تہیں سکتا کہ سارے لوگ فن کی خدمت کے لیے مالسی مقصد کے لیے اکشے ہیں۔اس کے علاوہ اور بہت ساری دلچیمیاں ہوں کی ۔جس کے باعث وہ اس شعے سے منسلک میں اور وہ جانبا تھا کہ کیسے کیسے لوگ ہیں جوشو بر کا ليبل لكاكركيا كهرت محرت بين-وه ان سبكود يكتا اور پھراین محنت کا موازنہ کرتا۔ وہ صرف یمی دیکھ رہاتھا کہ وہ خودان سب میں نمایاں کیسے رہ سکتا ہے۔ اپنی جدوجہد کے دور میں اس نے بہت سارے لوگوں کو پر کھا بھی تھا۔ کی لوگوں نے اگر اس کی انتھی پر کرا کے مانے کے لیے رہنمانی کی تھی تو چندلوگوں نے اسے لٹاڑ ابھی تھا۔وہ ساری یادی اور سارے رویے اس کے ذہن میں تھے۔اس وتت اس کی اٹا کو بردی تسکین ملی تھی جوکوئی ایبا بندہ اس کے سامنے جھ کا ہوا ہوتا جس نے بھی اس کے ساتھ اچھاسلوک نہیں کیا تھااور اس بندے کو اس نے بھی معاف نہیں کیا تھا، جے دہ کی بھی وجہ سے پیند نہ کرتا ہو۔

وه این سوچوں میں کھویا ہواشہرآن پہنچا۔ اگر جہ وہ کھر ہے بہت دورتھالیکن اے سکون کا احساس امجھی ہے ہونے لگا تھا۔اس نے ساری سوچوں کو جھٹکا اور باہر کی رنگینیول میں کھو کیا۔

₩.....

اس وقت شانہ وقار نی وی اسٹیشن کے جزل منیجر کے یاس بڑے اعتماد سے بیٹی ہوئی تھی۔ان کے درمیان رکی ی تفتكو مو چكى تفى اور شانه نے تفصيل سے اپنا مقصد بنا ديا تھا۔ تب جزل مینجرنے اے سامنے برای ہوئی است

"برى خوشى مولى مس شانه كه آب أيك مختلف ببلو ے شوبر کود کھے رہی ہیں۔ امید ہے کہ آنے والے طالب علم بھی شوبر کواہمیت دیں گے۔آپ کی میڈم میری کولیگ ربی ہیں۔میرے لیے بہت محترم ہیں۔ان کا فون آیاتھا اورانہوں نے خصوصی طور برآب سے تعادن کرنے کیے کہا تھا۔جس حد تک ممکن ہوسگا، میں آپ سے تعاون کرول

"جي بهت شكريدا" شاند في منونيت بحرے ليج من کہاتو جز ل مینجرنے دوبار واسٹ کودیکھااور کہا۔

"اگرچہ ماری لائبری آپ کے لیے عاضرے تاہم آپ نے چونکہ زیادہ تر ائٹرویو کرنے ہیں اور آپ کی اس فهرست من جو چند مخصوص شخصیات بن بین آب کوان ك تمبروك دينا بول-آب خود بحى رابط كر ليح كا- من بھی کہددیتا ہوں۔'اس نے اطمینان بھرے انداز میں کہا اورائرگام رکسی کواندرآنے کے لیے کہا۔

'جی بہت بہتر''شانہ بولی تو ایک *یکریٹری نمالژ* کی كرے من آئي جيے ديكھتے ہي جزل مينجرنے كها 'مەفىرست كىچىخ ـ ''اوران كے غبرزمس شاندكودے

وس\_انہوں نے ان سے کھ یا تیں کرتی ہیں۔آب ان سے کہ دیں کہ میں نے کہاہے۔"

"تى، مى كهدوى مول "ال لاكى نے فرست

"اوربال، ية كريس كهاس فيرست ميس شامل ،كوني صاحب ابھی ادھر ہی تو می شانہ کو ال سے ملوادس "جزل منجرنے کہا اور شانہ کی جانب و کھے کر بولا \_'' آبان كروم ش جائين ان كساتھ - بيآب كوا چى ى كانى بلوائي كائى-"

"جی تھینک ہو۔" شانہ نے اُٹھتے ہوئے کہا اورار کی کے ساتھ چل دی ۔وہ دونوں ایک کمرے میں چینچیں تو

سکرٹری نے کہا '' تشریف رکھیں ،میں پیتہ کرتی ہوں ،آپ آئی دریہ "-UE UKU

ا کافی کے لیے بہت شکریہ، میں نبیں پیوں گی،آپ معلوم كريں -"شباند نے سكون سے كہاتو سكر رى انٹركام كى جانب متوجه ہوگئ۔

کھ در بعد حکر ٹری نے شانہ وقار کوایک سے ہوئے كمرے ميں قريتی صاحب سے ملواديا۔ وہ ان ونوں ايسے يرود يوسرزين شار موت تح ، جن كانام تقااور ياشاركام ان کے کریڈٹ پر تھا۔ بیکرٹری تعارف وغیرہ کے بعد چلی مَّيْ \_قريشُ أيك مونا سامنج الخص تفا-اس في سنبرى كماني وارعینک لگائی ہوئی تھی۔اس کےسامنے کافی سارے کاغذ سے ہوئے تھے۔اس سے بہلے کدان میں کوئی بات شروع ہوتی ۔دردازہ کھلا اور زرق شاہ کے ساتھ نو نیزی لڑکی لمرے میں داخل ہوئے۔ان کے پیچھے ایک دبلا پتلا سا تحص تھا۔ان میوں نے بری معنی خیز نگاموں سے تحاب میں کیٹی شانہ وقار کو دیکھا ،پھر جیرت اور نجس ملی نظروں ہے اروگرو بڑی خالی کرسیوں پر بیٹھ گئے ۔قریتی نے ان سے کا تعارف کراتے ہوئے کہا۔

"آب زرق شاه بین اس وقت ادا کارول مین ان کا بڑانام ہے۔ ممکن ہے اسکرین پڑآ پ نے آئیس دیکھا ہواور ان كے نام اور كام سے آب واقف مول كى ـ بيساتھ ميں نیا ہیں۔ بہمی اب اینانام بنا رسی ہیں۔ بہت تھوڑے وقت میں انھوں نے اپنا نام بنالیا ہے۔ اور ساتھ میں مشهورة رامه نگار رازي صاحب بين - "بير كه كروه ان تينون ے شانہ کا تعارف کروائے لگے۔اس دوران شانہ کی نگامیں نہار تک کئیں جوانتہائی تنگ اور مخترے لباس میں تھی۔اس کے جبرے پراچھا خاصامیک اے تھا اور نگاہوں میں اکتاب محرا تاثر تھا۔اس کے ساتھ زرق شاہ تھا جو چرے برطنزیہ مسکراہٹ اور نگاہوں میں بلکی سی ہتک آمیز رمق ليخاس كي جانب و كيهر ما تها - البندرازي كانه صرف چرہ بے تا رتھا بلکہ نگاہوں میں بھی کوئی جذبہ ہویدا نہیں تھا۔شانہ وقار کے لیے یہ طرز عمل کوئی نیا نہیں تھا۔ یہاں آتے ہوئے بہت سول نے اسے ایک ہی جیرت اور بحس بعرى نكابول سے ويكھا تھا۔ تعارف كامر حله طے ہومانے کے بعد قریش نے کیا۔

"اجهاب كهيه بهي بيل موجود بين اورآب ايل حقيق کے حوالے ہے ان کے تج بات ادر معلو مات سے فائدہ اٹھا

"جى بہت بہتر!"اس نے كہاتورازى نے پہلوبد لتے

نظالق 🗢 جؤري ....١١٠٦ء 137 خ الق و جنوري ١٠١٦ء

"مساآب نے حقیق کے لیے جوموضوع چنا ہے،اس کے بارے میں بھی چھے جانتی ہیں آ ہے؟" اجی میں نے اس پر ہوم ورک تو کیا ہے، مزید عظمنے کے لیے بی تو یہاں تک آئی ہوں، ویسے آپ رہنمانی كريں مے كہ آپ كس پہلو كے بارے ميں كهدرب و يكھتے ہوئے كہا۔ "بيزرق شاه كارائ يرآب كياكبيل كى؟" ہیں۔"شانہنے پوچھا

"میرا مطلب ہے آپ ثقافت کے بارے میں کیا جانتی ہیں؟"اس نے طزیہ سے کہج میں اپنی علیت جنائی -تبشاندنے بوے اعتادے اس کی طرف دیکھتے ہوئے

. " مجھے تو ثقافت کی حتی تعریف نہیں ملی ،اگر آپ کے علم ميں ہورتا ميں۔"

''اس کا مطلب ہے آپ نے ہوم ورک کیا ہے ، کیکن پھر بھی آپ بتا میں کہ آپ کے خیال میں ثقافت کیا ے؟"رازى نے متاثر ہوتے ہوئے يو جھاتو وہ بولى-

ممیرے خیال میں ثقافت اکتبانی شعوری یا ارادی طرز ممل کا نام ہے،مطلب ہماری تمام عادات، افعال، خیالات،رسوم واقداراس میں شامل ہوتے ہیں جنہیں ہم ایک منظم معاشرے کے رکن کی حشیت سے عزیز رکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ اس رحمل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں،اس میں بہت حد تک تاریخی اثرات بھی ہوتے

بہت خوب۔ ''رازی نے سر ہلاتے ہوئے کہا جے وہ اس کی معلومات کا اعتراف کررہا ہو۔ تب پروڈ پوسرنے زرق شاه کی جانب و یکھتے ہوئے کہا

"زرق شاه بم بھی کھے کہنا جاتے ہو؟"

" مجھے تو سمجھ بیس آرہی ہے کہ بیر تجاب میں لیٹی ہوئی مس شانہ ، آخر کس چرکی بات کرنے یہاں آئی ہیں۔ بیاتو خودائے چچرے انحاف کرکے ہارے سامنے بیھی ہیں -ایے میں توبات کرنا ہی تضول ہے، بیتو نری منافقت ہے نا؟"ال كے ليج من طنز كے ساتھ بتك آميز احساس چھلک رہا تھا۔

" بنیس شاہ جی میہ جاب تو اسلامی ثقافت کا حصہ ب ۔''رازی نے تیزی سے کہا۔ ''تو پھراسلامی ثقافت پر محقیق کریں۔ ہماری روایت

READIN

نے افق 👽 جنوری ۱۲۰۱۰ء

توبيهين بي اورنه بي ماري يرتقانت ب-اسلاى تقانت، شوہر اور یہ حجاب موضوع بنتا نہیں ہے سرجی فضول موضوع برمغز کھیانا، وقت ضائع کرنے والی بات ہی ہے نا۔ "زرق شاہ تیزی سے بولا تو قریتی نے شانہ کی طرف

"ويكصيل بيانساني حق ہے كدوه الى تحرير اور تقرير ميں آ زاد ہے۔ میں ان کی سوچ کوغلط یا درسیت کہنے کی مجاز نہیں مول یہ بیان کاحق ہے کہ جیسی بھی سوچ رھیں۔"شاندنے كمال حل سے كہا تو اس پروہ نو خيز ننگ كپڑوں والى ادا كارہ نیہا تیزی سے بولی۔

"اصل میں ان نی نی صاحبہ کے پاس جواب سیس ب،ورنهضرور البيس"

"جواب تو ہے اور وہ براتفصیلی جواب ہے لیکن میں آب لوگول پر این رائے مسلط مبیں کرنا جا ہتی اور نہ ہی بحث كرنا جائتي مول - مين تو اين موضوع كي مناسبت ے آپ کی رائے لینے آئی ہول۔"وہ بوے زم لیج میں

"جواب إكياد \_ على بين ميه جواب ادر پھر انساني حقوق کی بات۔ حالانکہ خود ہے جس طبقے کی نمائند کی کررہی ہیں۔ وہاں انسانی حقوق کو بے دروی سے یامال کیا جاتا ہے۔اس کا جوت بیخود ہیں۔جاب میں لائی ہوئی لرکی ، بلکے نقاب میں چمرہ چھیائے لڑکی۔ 'زرق شاہ نے طنزیداندازے کہا۔اس کے کہے میں کافی حد تک احتماج چھنک رہا تھا۔ ایک وم سے کمرے کا ماحول بوجھل ہوگیا ۔ شبانہ نے اس کی طرف غور ہے دیکھا۔ بلاشیہ زرق شاہ وجبہہ تھا ۔مردانہ وجاہت الی کہ کوئی بھی لڑکی اے نظرانداز میں کرسلتی تھی۔وہ جوالک خاص کشش ہوتی ہے، کانی حد تک جذبالی ہوجانے کی وجہ سے مزید بڑھ کئ تھی -شاندنے ممری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔اب اس کے ہونٹوں پر گئے مسکراہٹ اور آنکھوں میں مسخرانہ انداز تفا\_جیسے وہ شیانہ کا نداق اڑار ہاہو کہ وہ لیسی یا تیس کر ربی ہے۔ پیتر ہیں کیوں شانہ کواس محص پر غصہ ہیں آرہا تھا۔وہ جاہتی تو اتن ہی تی ہے بات کا جواب دے علی تھی مريبي وه مواقع موت بين ايبال يروى كى تربيت كام

آلی ہے۔ وہ انہیں اپنی ہی تگاہ ہے دیکھر ہی تھی۔ وہ بہلی یار اليسے لسى ماحول ميں آئى تھى اور وہ مجھنا جاہ رہى تھى كەان لوگوں کی نفسیات کیا ہے۔ایس کیا چکاچوند ہےجس سے لوگ متاثر ہوجاتے ہیں۔اس نے بوے مدروانہ تگا ہوں ے زرق شاہ کودیکھا تا کہ بہت اچھے انداز میں اے کوئی الياجواب دے كدنەصرف ماحول كابوجل بن حتم موجائے بلكه ده جس مقصدے آئی ہے وہ پورا ہو جائے۔اس سے یہلے کہ وہ پھھ کہتی رائٹررازی نے کہا۔

" قریتی صاحب،آپاس کی کو پھروقت دے دیں یا ہم دوبارہ آجاتے ہیں۔ شایداب مزید بات کرنے کے ليے ماحول تبيں رہا۔"

" كول كيا خيال بم عل شاند؟" قريش في يول كها جیسے وہ بھی اس ماحول ہے جان چیٹرالینا حابتا ہو۔تب

اسم ميرے ياس سوالوں كى ايك فبرست ب\_آپ جا ہیں تو ان کے جواب دے دیں۔'

اٹھاتے ہوئے کہا۔ گھر لمحہ بھر تو قف کے بعد بولا۔''اگر آپ مناسب خیال کریں تو وہ سوال نامہ مجھے دے دیں۔ میں اس پرآپ کے لیے کوشش کروں گا۔"

امن شانه میرے خیال میں یہ نھیک رہے گا۔'' پروڈ یوسر قریتی نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا توشاندنے این بیک سے فائل نکالی ،اس میں سے سوال نامه نکالنے فلی بیب می زرق شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ " قریش صاحب، انہوں نے کرنی تو شوہز کی مخالفت ای مے، ظاہر ہے نقاب بوش لڑکی تو اینے انداز ای سے

ثقافت اوراس مین موجودروایات کودیکھے گی۔'' " وتبین مسٹر شاہ ،آپ شاید موضوع کوئبیں سمجھ یائے \_ میں نے کہا تھا، شوہز کی روایات ۔ "شانہ نے فورا مینے کر تے ہوئے کہا۔''ویے اگرآپ بڑھ سکتے ہیں تو بیہ سوال نامدد كي ليس " يكت موئ اس في كاغذاس كسامن ميز پررڪه ديا۔انداز ايها تھا جس پر وه تلملا اٹھا اور تقريباً اتے ہوئے بولا۔

"آب جس يونيورش مي برده راي بين-اس ك استوڈنٹ وہاں کےخواب بھی مہیں دیکھ سکتے ،جہاں میں

"كيسى تعليم موتى ب ومال مسرررق شاه، جس مين عورت سے بات کرنے کا سلقہ بھی ہمیں سکھایا جایتا۔ کیا ہے اچی بات ہیں ہے کہ میں آپ کی ہر کے بات کا حل ہے جواب دے رہی ہوں۔"شاند نے کہاتو زرق شاہ نے چونک کراس کی طرف دیکھا،اس سے پہلے کدوہ پچھ کہتاوہ بولی ۔ "میرے خیال میں کوئی بھی ایسی ثقافت مہیں ہے جهال انسان کوایی آ کمی کا درس ندمای مو!"

ير هابول - عالمي معيار إس كا-"

'' کیا کہنا جا ہتی ہیں آپ؟''زرق شاہ نے طنز بیا نداز

دیمی کدامھی آپ نے بیر کہا کدآپ کی روایات یا نقافت میں حجاب یا نقاب کا کوئی ممل وطل مہیں ہے، کیا میں ورست كهدرى مول شاه جى؟"اس نے بہت زم ليج ميں

الهارا هجر اسلامی مبین ، بلکیه دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو عربی محربیں ہے، ہمارا محر ہندوستانی ہے،جس كَ أَثَارِ مُوجِعُودُ ارو، بريه يا نيك لا مِن ملتة بين مثايد آب اس سے واقف ہول۔ پیزین کی صدیوں سے اپنی ثقافت اور روایات رکھتی ہے۔ ممکن ہے اس وقت عربی هجرایی شاخت بنار ہاتھا۔ کیااب آپ بھی ہیں؟"اس نے شانہ کی طرف دیکھتے ہوئے سمجھانے والے انداز میں کہا۔

"مان لیتی ہوں۔جبکہ میرے موضوع میں ایس کوئی بات مہیں جوجی ب کا تاثر دے میا نقاب میں رہنے والا بات نہیں کرسکتا میراموضوع ثقافت ہے۔ ہماری ثقافت اور شوہر کی روایات'شانہ نے اس کے چرے ہر دیکھتے موئے کہا تا کہاس کاروس جانج سکے۔

"أب فقط موضوع كى بات كررى بين جبكه مين اس کی روح سجھ گیا ہوں۔"اس نے طنزیدا نداز میں مسراتے

''لکین آب اینے آپ کو اب تک مہیں سمجھ یائے۔شایدآ پ کوبھی مبیں معلوم کدآ پ نے اپنی اب تک ک ساری گفتگو بے فائدہ کی ہے؟''شانہ نے پراعماد کہج یں کہاتووہ ایک دم سے قبقہدلگاتے ہوئے بولا۔ " ظاہرے،آپ کو تجی بات تو اچھی نہیں لگے گی۔" "اور ی بہ ہے کہ آپ کو میرے موضوع سے میں

ئے ائق ﴿ جنوری .....١١٠١ء

ممرے نقاب سے تکلیف ہوئی ہے۔"اس نے اعتاد ہے

"بالكل\_آب أيك خاص طبع كى نمائنده بين-بير آب ظاہر کررہی ہیں۔ بیمنافقت ہی تو ہے کہ آب مردوں میں بھی ہوئی میں مرجاب کے ساتھ۔بدایک اسلامی ھچرے؟''زرق شاہ نے طنز بدانداز میں کہا۔

" تو دوسر کفظوں میں اسے یوں کہا جا سکتا ہے کیہ بنا جاب کے مردوں کے ساتھ بیٹھنا ہی آپ کا مچر ہے۔''شاندنے دیے دیے جوش سے کہا جبکہ اس کا انداز وهيما تفاراس برزرق شاه نے لمحہ بحرتو قف كيا، پھر بولا۔ "لي في إيس يبلي بي كهد جكامون مراب والتح إعداز میں کے دیتا ہوں کہ آپ جس طبعے سے تعلق رکھتی ہیں۔اس کا کام موائے تنقید کرنے کے اور چھٹیں ہے۔

"تو پرآب بھیلیں کہ مارا چرتو بی ہے۔"وہ حتی

اليمر يسوال كاجواب بيل ب- "وه ايك دم ي

" چلیں اب آپ نے لکیر تھنج دی اور اندازہ ہو گیا کہ آب لکیر کے اُس طرف ہیں۔ میں مان میتی ہوں کہ حجاب ك ساتھ يا نقاب كے ساتھ ہم اين معاشرے ميں منافقت کررہے ہیں یالہیں کررہے،اس کا فیصلہ پھرآپ نہیں کر علتے کہ آپ کا تو یہ گھرنیں ہے۔اس لیے آپ کو رائے زنی کا کوئی حق نہیں۔ مرآب کواحساس ہے کہآب بذات خود کھلے عام منافقت کررے ہیں ،اس پر فیصلہ بھی خود ہی دے رہے ہیں۔ایں کا احساس ہے آپ کو۔"اس بارشانه خاصی جذبانی ہوگئ تھی

"كيا مطلب؟ آب كمناكيا جاه ربى مو؟"اس في پرغراتے ہوئے یوں کہا جیےاس کی انا پرکاری ضرب کی

آب کو بہت برا کے گا۔اور دوسری بات کہ یہ پھر جواب الجواب موجائے گا كرآب نے مجھے منافق كما تو ميں نے مجمی آپ کو کہہ دیا۔ میرے خیال میں اس بحث کو پہیں سمیٹ کر بلکہ ختم کر کے اپنے بارے میں سوچا جائے کہ وافعی ہم کہیں منافقت تو کیس کر رہے ہیں۔ایے

READING

ساتھ،دوس کے ساتھ۔"شانہ نے فائل میں سے مزید كاغذ تكالتے موع كہااور أبيل رائٹراور يرود يوسرك آكے رکھتے دیئے۔ تب رائٹررازی نے کہا

"آپ کی بات بہت صدتک تھیک ہمس شاند ،مر وبن میں رہ جائے گا کہ آخرشاہ بی کیامنافقت کردہے ہیں آپ کے حاب ہے۔'

"جى بدلے اپ ، قریش نے بھی بدلے موئے کیج میں کہا

"ان ے یو چھلیں ، کیاا جازت دیتے ہیں کہ میں کہہ دول \_"شبانه نے نول کہا جیسے وہ کہنا نہ جا ہتی ہولیکن ال کے کہنے رمجبورا کہنا برار ہاہو۔

"وونت ورى اآب كهدوين" زرق شاه ن يبلو بدلتے ہوئے کہا

"آپ خود کوشاہ کہلواتے ہیں۔کیا آپ سیّد ہیں،یا ویے ہی نام رکھا ہوا ہے؟" شانہ نے یوں پوچھا جیسے تقد لق كررى مو-

ورنبين، يوني نبين كهلوا تامين سيد مون، سيد زرق شاه اس فرسے کہا

" تو پھر آپ این آپ برغور کیجئے ، آپ کون ہیں؟ اور کیا کررہے ہیں۔ کیا آپ نے بھی غور کیا کہ آپ کی نسبت اسلامک ہیجرے بنی ہے بالہیں۔اگرآپ کومعلوم ہیں ہے كرآب كس ثقافت علاق ركمة بين و آب جهال جاہی، میں اس پر بات کرنے کو تیار ہوں۔ تفصیل سے بات كرعتى مول ميل في جونقاب ليا بيتو كم ازكم ميل ائی نبعت سے منافقت تہیں کر رہی۔فیصلہ آپ کر لیجئے۔''شانہ نے زرق شاہ کے جرے پردیکھتے ہوئے کہا جو بری طرح چونک کیا تھا۔اس کے چبرے بر محول میں کئی رنگ آگر بدل گئے تھے۔وہ کتنی دیر تک سانے میں ر ہا۔اسے کوئی جواب فوری طور پر نہ سوجھ سکا۔تپ شیانہ "میں ایک بات کہنا نہیں جا ہتی ۔اگر کہدووں گی تو نے کہا" میں پھرآؤں گی ،اب نیں جا رہی ہوں۔"اس نے کہااوراینا بیک سمینے لی ۔ تب قریش نے تیزی سے کہا "أب بينيس ناميرا مطلب،آب اعالك جل

"وتبيل سر، مين اجا مك تبيل جا ربي مول سوالنامه آپ کو دے دیا ہے۔آپ کا رابط ممبر میرے یاس

ے۔ میں فون کرکے آجاؤں کی۔ اب میراکام ختم ہے يهال ير ـ. ويے ميرا فون مير اس سوال نامے يردرج ب- في المان الله "وه الحصة موع صاف الداري

میں آپ کو کال کر دوں گا۔" قریش نے کہا اور اٹھ كفرى ہوئی قریتی شانه کود کھتارہ گیا۔ زرق شاہ کا چرہ دهوال دهوال ہو گیا تھا۔

❸.....❸.....❸ زرق شاہ کائی ویر ہے اپنے کمرے میں ایزی چیئر پر بیشا ہوا تھا۔رات کمبری ہوئی تھی۔سائیڈ تیبل پریژا ایش ٹرے سکریٹ کے توثوں ہے جراہوا تھا۔اس کے سامنے تی وی چل رہاتھا۔ کرے میں مرہم روشی تھی۔اس کی نگاہیں تو نی وی اسکرین بر محیس مگر ذہن میں پروڈ یوسر قریش کے كرے ميں آنے والى شانہ تھى ۔اے اسے اسے اردكر دكاكونى ہوئی نہیں تھا۔اے تو یہ بھی احساس نہیں تھا کہ وہ اتن دیر ے صرف اور صرف ایک ہی بات سویے جلا جارہا ہے۔ اس کے حواسوں برایک ہی جرہ سوارتھا جوسیاہ نقاب میں چھیا ہوا تھا۔ اس کی ایک ایک یات کو وہ سوچ رہا تقا- يهال تك كه نه جانے تنتي بار وہ ان باتوں كوايے من میں دہراچکا تھا۔وہ جب بھی اس بات پر پہنچا کہاہے آپ رغور کریں آپ کون ہیں؟ کیا آپ نے بھی غور کیا گہآپ

نارع تق جواب دیے ہوئے بولا،" ش بد کیا اوٹ بٹا تگ سوچ ر باہوں۔خواہ مخواہ اس لڑکی کے بارے میں نصول سوچا جلا جا رہا ہوں، جس کی کوئی اہمیت ہی جیس ہے۔فضول اتنا وقت ضالع كياس كے ليے۔"اس نے بيڈير ليٹے ہوئے

کی نسبت اسلامک فیجرے بتی بھی ہے یاسیں۔ "تو نجانے اے کوں لگتا کہ جعے ایک تازیانہ ہے جس سے اس کی روح تک کھائل ہولی جارہی ہے۔ بیاحساس زیادہ بڑھتا تو وہ سوچنے لکتا کہ وہ الیا سوج ہی کیوں رہاہے؟ تب اس كے سامنے لفظ وحوال سے بن جاتے اور سوچيں ايك دوسرے میں الجھ کررہ جاتیں۔اے کوئی بات بھی سمجھ نہیں آربی تھی۔ وہ اس وقت کے لیے پچھتار ہاتھا جب وہ قریتی

کے کمرے میں گیا اور اس لڑکی سے ملاقات ہوگئی۔اسے بات بى بيس كرنى عاب مى مين اين نام كے ساتھ منافقت كرر ما مول - مدكيا بات مونى - وه غلط كهدر بي هي ما

درست کہدرہی تھی۔ کیا ہے بیسب؟ وہ جھنجلا جاتا اور پھر ے ایک تی سکریٹ سلکا کرنے سرے سے سوچے لگتا۔ پھر

اجا تک اس نے ساری سوچوں کو جھٹک دیا اور سوچنے لگا۔اگروہ لڑکی نقاب کے بغیر آئی تو کیسی دکھائی دیتی؟وہ

"وجه؟ كيادجه موعلتي ٢٠٠٠ "میں نے اس کے جاب برضرورت سے زیادہ ہی تنقید کر دی تھی اور اس نے مجھے خاصی مدتمیزی ہے بہت

'' تو وجہ تلاش کرونا جس کے باعث پریشان ہو۔''

لتى دىرتك وچار باساس كى دىن ش كونى سامجى خاكد

نہ بن سکا۔ایک ہولا سا اس کے سامنے رہا۔ مروہ اپنی

شعوری کوشش کے باوجودایا کوئی چروند بناسکا،جس بروہ

خود بی مطمئن ہو جاتا۔ بہترے چرے اس کے ذہن

میں بن کر یوں منتے رہے جیے علی برآب ہوتاہے یا پھر

ایک مصور کی ما نفرجو کیوس بر جره بنا تا ہے،اے پیندلہیں

آتا۔ پھرائے خیال کاعس اس چرے میں ہیں یا تا تواہے

مناديتا يحد بهت ديرتك وه اى لا حاصل كوسش مين بلكان

ہوتارہا۔ مربھی بھی ایک چرے پر دومطمئن نہ ہوسکا۔اس

کے اپنے چیرے پرٹی وی کے مختلف رنگوں کی روشنی پڑرہی

تھی اوراہے ہوش بھی نہ تھا کہ لی وی کی اسکرین پر کیا ہور ہا

ے۔اس نے اللیوں برسکریٹ کے جلنے کی حدث محسوس

کی تو دیکھاسکریٹ حتم ہو چکا تھا۔اس نے ٹکڑا ایش ٹرے

میں مسلا اورا ٹھ کر بیڈ کی جانب بڑھا۔ لاشعوری طور براس

نے کلاک پرنگاہ ڈالی تو ہری طرح چونک گیا۔ رات کے دو

"اتنا ونت گزرگیا؟"وه زیرلب بزیزایا\_ پگرخود بی

"مريدهقت بكتماسك بارے ميں اتاموج

"بات .....؟ كيابات موعتى بمير ع خيال مي تو

رے ہو کوئی بات تو ضرورے نا۔"اس کے من سے آواز

کوئی یات میں ہے؟"اس نے لا بروائی سے سوجا

"تو پھراتنے پریشان کیوں ہو گئے ہو؟"

''چلومان کیا میں بے سکون ہوں تو پھر؟''

" بريشان؟ مبين تو-"

"\_يسكون تومونا-"

نخالق 🗢 جۇرى.....١١٠٦ء

نخانق 🗣 جنوري....١١٠٦ء

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

کھے کہا۔بس میں ہوسکتا ہے کہ وہ لڑکی ہونے کا مارجن لے کئی۔ مجھے یا تیں سنا گئی اور میں اسے پکھونہ کہدسکا۔حالانکہ میں تھیک کہدر ہا تھا۔ بھلا اس کا وہاں کیا کام؟ اسے وہاں مين تاجا عقا-"

" تو مویاتم این انسلف موجائے کی وجہ سے بسکون

"لیں۔ میں جابتا تو اے مزید کھری کھری ساسکتا تھا،جس طبقے ہے وہ معلق رکھتی تھی میں اس کا کچھا چھٹا کھول كرر كاديما عمروه الزكاهي نا-"

رور میں سروہ رہ رہ رہ اور ہوں ہے۔ ''نہیں یہ بات نہیں ہم نے تو کوئی سرا شانہیں رکھی تھی۔اےمنافق تک کہددیا۔کیاتم بیروفع کردے تھے کہ وہ تہارے سامنے زبان ہی نہ کھولتی راؤی تھی تو کیا ہوا؟ اس میں آئی ہمت تھی ، اعتماد تھا کیدہ وہاں تک آگئے۔ پھر کیا واقعی وہ ایسے طبقے سے تعلق رہتی تھی جس کے بارے میں تم نے فرض کرلیا۔ وہ میڈیا کی تعلیم حاصل کررہی ہے۔ شوبر ہے متعلق ریسر چ کرنے آگئی ہے۔ وہ بولڈلز کی تھی، تب بى تمهارى بربات كاسلقے سے جواب ديا۔ بيتو تم مانو نا

"ال - محى بات تو يى ب كه ابتداء من في کی۔ورندشایدوہ کوئی بات ندکرئی۔تب ہی اس نے میری ذات تک کونشانه بنالیا۔ جب اور پھے نہ سوجھا تو میرے سیّد ہونے پراعتراض کرویااور پنسبت کیا ہوتی ہے؟"

ود مہیں تو خود پر بڑا نازے کہ تم بہت بڑے لکھے

"ياراميذات بات ،رنگ بسل اسلام مين توتبين بين نا۔سب برابر ہیں ،مساوات ہے۔اس کے یاس کوئی ویک سیں هي تا۔اس ليے فورا ذات براتر آئی۔اب اگر خدانے

مجھے سید میملی میں پیدا کردیا تواس میں میرا کیا قصور؟" "اكرتم الي سيد مون رفخ كرت موتو كول كرت

شاید وہ میر کہنا جا ہتی تھی کہ آئی اعلیٰ وار فع ذات کے بندے کو بہال ہیں ہونا جا ہے۔ کیوں میں ہونا جاہے؟" "تو کیاتم ای وجہ ہے پریشان ہو؟"

"يار، ميں يريشان مبين مول - مجھے عصد آرہا ہے آل یر، بندے کا دہرامعیار میں ہونا جاہیے؟خود کو پیش اس

ومبیں یار واس نے کوئی ایس بات مبیں کی ۔اگر وہ جاب میں تھی تو یہ اس کا حق ہے، تہیں قبول کرنا جاہے۔انسانی آزادی ہے۔تم خود کہدرے کدان کا طبقہ انسانی حقوق کی یامالی کرتا ہے۔اس طرح تو تم مجھی کررہے،کیااس کےعورت ہونے کی وجہ ہےتم اے کمتر خيال كررے ہو؟"

"دنيس"، يرسب بالمنيس بين-"اس في سركوجهنكة ہوئے سوچا۔

"تو چرکیاہ، کیوں ہے سکون ہو؟"

"اصل میں مجھے اس کا تلبراندانداز بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔میرے سامنے تو لوگ بچھ جاتے ہیں ۔میری دولت میری شهرت کوایک جانب رکھو۔میرے خیال میں مجھے کوئی لڑکی ایس نہیں ملی جومیری وجاہت کونظرا نداز کر جائے اوراس نے تو ذراجھی اہمیت مہیں دی۔ بلکہاس نے تو مجھے میری ذات سمیت رکید کرر کھ دیا۔ جسے میں اور میری وجاهت ،ميري تخصيت كااس برذرابرا برجمي اثر نه مواهو-' "توبيه بات بيمهين اپنا آپ نظرانداز ہوجانے كا

" بالكل خودكوبرى شے بمجھنے والى لا كياں مير بسامنے موم ہوجاتی ہیں اور یہ مجھے نظرانداز کرے، میں یہ بہرحال برداشت میں کرسکتا۔اوروہ جےمیری ذات بربات کرنے كاكوفى حق تبيس وه كيول؟"

"مطلب بم خود بات كرسكة بورسي كوبات كرف کی اجازت میں دے عقے۔ پھر بیکمال کی مساوات ہے نہیں تم اب بھی خود فیصلہ نہیں کر سکے ہو کہ ڈسرب

ایت ایس کیوں عرب ع ہے کہ میں ڈسرب ہول، بے سکون ہول اور خود کو عجیب سامحسوں کر رہا

"اس کی توسمجھ ہیں آ رہی ہے مگر یہ طے ہے کہ وہ مجھے بالكل بهي الجيمي تبين في - بلك غصه آيها ہے - بجھے اس پر نفرت می ہور ہی ہے مجھے۔آخروہ کیا تحقیق کرے گی۔ یبی نا کہاس کے من ہی من میں شوہز کی ونیا کود یکھنے کی خواہش ہوگی اور اس خواہش سے مجبورہو کر یہاں تک آگئی

ے من میں کچھاور چل رہا ہوتا ہے اوراویرے کچھاور کہد ربی موتی میں۔اور پھر خودنمانی کا شوق،لوگ بوی بارسا الہيں انماياں د كھائى ويں۔اسے آپ كوعياں كرنے كے کیے بیر حجاب کا سہارالیتی ہیں۔اس کے علاوہ کچھ ہیں، میں جا ہول تو میں جا ہوں تو۔''

"میں جاہوں تو ایسی لڑکی کو چند دنوں میں اپنے اشارول پر نیجا سکتا ہوں۔ بیدد کی ہوئی، هنن زدہ لڑ کیاں انہیں تو بس اشارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تو کچے دھامے سے بندھی ہوتی ہیں۔جب جاہے سیج لیا جائے

"شایم اس لاک کے بارے میں ایسانہ کرسکوجوانتانی تخت مسم کے لفظ کہہ کراہے جذبات کا اظہار کرئی ہے۔ اگر الحالزكي بوني بيساتم سوج رب بويتب وكحانه وكحاتواس کے کہے میں سے بفظوں میں سے یا کسی بھی اعتبار سے اندازہ لگا کتے۔اب تم خواتواہ اس کے بارے میں غلط سلط سوچ کرخود کوسطمئن کرنے کی کوشش کررہے ہو۔اور دعوى بدے كدجوجا إس منواسكتے ہو اسليم كرلوكدوه ایک بولڈاڑ کی تھی اور مہیں تہاری حیثیت بتائی ہے۔ بات

"بات ایسے حم نہیں ہوجانی۔اب قریتی یارازی جیسے بندے بھی اس کی پاک بازی اور پارسائی ہے متاثر ہوں اور مجھے ہی غلط ہونے کی بابت کہیں ۔صرف پیر کہ وہ حجاب کے باعث اپنا تاثر بنا کی۔ میں اس کی یارسائی فتم کر کے ر کادوں گا۔ میں انیا کرسکتا ہوں۔"

"آج مہیں اس کا قلق مور ہا ہے ، کل تک تم اے بھول جاؤ کے۔ یو تک آپ اپنا دقت ضائع کرو گے۔اپ مجمی کیا کررہے ،نفیول سوجتے چلے جارہے ہو۔ نیند جو تمہارے کیے بہت فیمتی ہے،اے بر مادکررے ہو چھوڑو اے ادرسب کھے بھلا کرسو جاؤے تمہارا وقت قیمتی ہے۔ آج پروڈیوسر وقت مانگ رہے ہیں۔ کل تہارا شار ان آرنشوں میں سے ہوگا جن کے وقت کے حماب سے سارے کام طے کئے جاتے ہیں اور تم ہو کہ ایک معمولی اڑکی كے ليے اتا سوچ كرونت بربادكر يكے ہو۔" اس نے خود کومطمئن کیا اور سونے کی کوشش کرتے

ہوئے تی وی ریموٹ سے آف کردیا۔اس نے آجھیں بند کر کے تکے پرم رکھا تو وہ چرے نگاہوں کے سامنے آئی۔اس نے بث سے المعیس کھول دیں۔ "يه كيا-وه كرميرے ذبن ير ملط بيل

چھوڑوں گا۔ میں اس سے اپنی بے عزنی کا بدلہ ضرور لول گا۔ ایک لوگوں کے سامنے، جن کے سامنے اس نے ای

اس نے فوراہی فیصلہ کرلیا۔جس براس کی انا کوتھوڑی ى سلين كى يتب وه سجه كيا يكه آخروه يريثان كول تقايه ائن بيسكوني فقط اي وجد سے كلى كدوه اس سے بدله لينا جاه ر ہاتھا۔ بیسوچے ہی وہ مسکرایا۔اے خود پر بورااعتادتھا کہ بدكونى مئله بى لميس ب-اي باراس نے يملے يرسر ركاكر ا تکھیں بند کیں تو وہ مہیں تھی جیسے ہوا میں محلیل ہو گئی ہو -اس نے سارے خیالات کوؤئن سے نکالا اور سونے کی اس کے نگا۔ کوشش کرنے لگا۔ سیکھی تو عا

ای منع شانہ و قار کی جب آئکھ کھلی تو عادت کے مطابق اس نے دیوار پر کھے کلاک کو دیکھا۔ تب وہ بری طرح چونک کی ۔ فجر کا وقت بہت تھوڑا رو گیا تھا۔ پہلے بھی ایسا ہیں ہواتھا۔اس کے دل میں جیسے دردسیا ہوا۔ایک تیس سينے ميں چيلتی چلي کئي۔وہ انچھي طرح جانتي تھي کہ اپيا کيوں ہوا؟ وہ جلدی سے اتھی تا کہ وضو کر سکے۔ نماز بڑھ لینے کے بعد بھی اس کے ول میں کھٹکار ہاتھا۔اے افسوس ہونے لگا کہ وہ رات اس اداکار کے بارے میں اتنا کیوں سوچی ربی ہے کہ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ وقت پر بیدار مہیں ہو سکی۔ یو نیورٹی جانے میں ابھی بڑا دقت تھا۔ سودہ پھرے اے بیڈیر آ کر بیٹے کئی ۔اے یقین ہی ہیں آرہا کہ جس بندے کے ساتھ آئی گئے کلامی ہوگئی ہے،وہ اے اس قدر

کل جب وہ تی وی اسمیشن سے ملیك كرآئی تو اس كا من بوجل تھا۔اے پول محسوس ہور ہاتھا کہ جیسے بندہ پلھ وریہ انجان کلیوں سے بھٹک کر ،بے مراد سا واپیں ملٹ آئے۔اگرچہ جس تو تع کے ساتھ وہ وہاں پر گئی تھی ،وہ تو بورا ہو گیا تھالیکن اس کا من کیوں پوجل تھا۔ یمی وجہ مُوْلِعَ ہوئے اسے زرق شاہ ہی یاد آیا۔ جس نے اس کے

نے افق 👽 جنوری .....۱۶۱۰ء

خ افق ﴿ جنوري ١٠١٨ء

ساتھ بہت خت لیجے میں گفتگو کی تھی۔ وہ بہلی نگاہ میں اے منفروسا ضرور لگا تھا مر پھر بعد میں اس کی وجاہت کا وهیان بی مبیں رہا۔ جب تک اس نے بات مبیں کی تھی۔ اس وقت تک وہ کتنااح بھا، پر تشش اور وجیہدو کھائی وے رہا تھا۔ مگر پھر جیسے ہی اس نے اپنی بات کی متب اس کامن ظاہر ہوگیا۔اس کے بارے میں معلوم ہوگیا کہوہ لیسی سوچ ر كمتا بيج اتنا تضادتها اس كي تخصيت ادرسوج مين؟

> وہ زرق شاہ کے بارے میں سوچنائیں جا ہتی تھی۔ م ایک افسوس بھرااحساس اس سے لیٹ گیا تھا۔اس بھر پور احساس نے زرق شاہ کے لفظوں ہی ہے جنم لیا تھا۔لفظ بھی توایل مبک رکھتے ہیں ۔ لفظول کی مبک جب انسان کے احساس مے مکرانی ہے تو اپنا تاثر ضرور منوائی ہے۔ وہ جب بهمى اس كے لفظوں اور باتوں برغور كرتى تو افسوس اس وقت فزول تر ہوجاتا۔ اس کے کہتے میں سے اٹھتی حقارت، استہزااورنفرت کے تاثر کا حساس کرتی رہی۔وہ ایسا کیوں ہے؟اس كى تواسے مجھ آرائ تھى كيكن نجانے كيوں اس كا ذبن پہتلیم کرنے کو تیار ہی تہیں ہور ہاتھا کہ جیسا اس نے کہاہے، وہ ویالبیں ہے۔

"م كول سوچى موايا؟"الى نے اپ آپ ے

وبس میرا دل کوائی دے رہا ہے، در شمیرے پاس کوئی دلیل ہیں ہے۔

ويل تواس وقت دى جاتى بناجب كوئى بات منوانى ہو، پواس سے بھی پہلے کی بات ہے کہ باوجود برا لگنے کے وه چرجی برامین لگ رہا ہے،ابیا کون؟"

"میں میں مجھ علی کہ ایسا کیوں ہوا ہے، بس نہیں لگ

ایتو کوئی بات نہیں ہے کہ بس لگ برا تو نہیں لگ ر با کونی وجدتو رای موکی ،اس وجدکو تلاش کیون میس کرر ای

''میرے خیال میں توالی کوئی وجنہیں ہے۔'' "تم خودسوچتا نه جاموتو الگ بات ہے، مريبي وه کھات ہوتے ہیں جب بندہ خود فرسی میں مبتلا ہوتا ہے۔'' "خودفرين پيركياسوچ راي بوتم ؟"

'' ظاہر ہے، یہ خود فریکی ہی تو ہے۔ کوئی اس کا اچھا پن

ہے ضرور جس کے باعث تم اس میں تشش محسوں کررہی ہو اچھانی اور برائی میں تم فرق محسوں تبیں کریارہی ہو۔'' "اس کا اچھاین کیا ہوسکتا ہے جو مجھے متاثر کرے گا۔" '' دیکھو، بچ کوجان بوجھ کر چھیا تا بھی تو غلط بات ہے۔ اے آپ سے چھیانا ، بہت بڑی تھوکر کا باعث بھی تو بن

'ہاں۔ بیتو ہے۔'' " پھر سوچونا کم ازکم اینے آپ کوتو مطمئن كرو-حالانكه ثم نے اسے بوے سخت جواب ديئے ہیں۔اس نے تہاری ذات تک کی تفی کردی ہے۔'

"میں مائتی ہوں ہے جیسار دیہ اس کا تھا، مجھے تو خود اس ے نفرت کرنی جائے ۔ مربد حقیقت ہے کہ مجھے اس سے ذراس بھی نفرت محسول مبیس ہورہی۔اب میں جتنا بھی اس کے بارے میں سوچی ہول ،ول کبی جا ہتا ہے کہا ہے ایسا مبين ہوناجا<u>ہے تھا۔</u>''

" يحقيقت جمي توب نا كدوه الياب - سيحقيقت كيول

جھٹلار ای ہوتم ؟" " مال شايده واييا لكيانبين"

"نو پرکسالگاہے۔"

"كہيں .....كہيں تم اے صرف ایك لا كا فقط ایك الرك مونے كى حيثيت سے تو كبيں د كھراى موراس كى وجابت ، جنس مخالف كى تشش اور شخصيت في تخفي اس تدرمتار کردیا ہے کہ سارے لفظ اور اس میں موجود تاثر سب این اہمیت کھو گئے ہیں۔''

'پیحقیقت ہے کہ میں ایک لڑکی ہوں،میراتعلق سی اور محلوق ہے تو میں ہے ، عورت ہونے کے ناطے جنس خالف میں تشش محسوس کرنا ایک قطری امر ہے اور میں اسے جھٹلامبیں علی۔ بلاشیہ اس میں تشش ہے۔ اور شاید اليي بي كوئي بات مو مراكما تبين بكروه كوني الي تخصيت ركفتاب كهين ال عمتار موجاؤل

"اورمتاثر ہونا کیے کہتے ہیں۔اس کی ساری شخصیت كوتم في ابني سوچوں ميں بيا ليا ہے۔جہال افكار تھے،تہاري اپني سوچ ھي۔اب دہاں براس كا خيال ب-دو بوری طرح سے تہارے خیالوں میں براجان ہے اور مہیں احساس ہیں ہے اور مسلسل انکار کے جارہی

"اگروه وجيهه بي رکشش بي تواني جگه، مير ي افکار تو نہیں بدل سکتے ،افکارا بی جگہ، لیکن کی بھی نظارے العف الدوزية مواجا سكتا ب- يس اس عفرت كول

" لیکن نفرت نہ کرنے کا کوئی جواز تو نہیں ہے تاہم ہیہ تسليم كون نبيل كريتيل كهاس كى محرانكيز مخصيت في مهيل متاثر کیا ہے۔ تم کون سالسی دھات کی بنی ہوئی ہو، گوشت بوست کی ایک لڑکی ،جوول کے ساتھ جذبات ، من کے سأته خوابش اورد ماغ كے ساتھ حقیقت كا ادراك بھی رھتی ہو۔ مان لینے میں کوئی حرج میں ہے کہ بدول جو بے پروالی برت دہا ہے۔اس برکونی نہکوئی اڑ ضرور مواہے۔"

" ہال۔ میں لڑی ہوں۔ میں بھی جذبات رضی وجیر نوجوان ایے جذبات رکھتا ہے۔" ہوں۔ مجھے بھی کوئی اچھا لگ سکتا ہے۔"

دولیکن تمہارے وہ افکار، وہ سوچ اور تربیت کیا ہوتی ، کیااس نے تمہیں تبیں عمایا کہا پی ذات کا حصار کہاں تک

ہوتا ہے۔'' ''میں سب مجھتی ہوں لیکن ٹیل کون سااس کے زیر ''میں سب مجھتی ہوں لیکن ٹیل کون سااس کے زیر اثر آئمی ہوں...میں مانتی ہوں کہاس کی شخصیت کا حراسی بھی لڑی کو یا گل کردیے کے لیے کائی ہے۔ میں اس کے لے مری تو جیس جارہی موں۔انسانیت کے ناتے ،میری ائی ذاتی خواہش یہ ہے کہ اس قدروجیہہ بندے کو اتنا كرورااوربث دهرم بين بونا عاتي-"

''اگروہ وجیہہ نہ ہوتا تو پھراہے کھر دراادر ہٹ دھرم ہونے کاحق تھا۔ بات تو مجرو ہیں آن تکی ناشانہ وقار۔ اگر اس کے افکار متاثر کرتے توبات دوسری تھی۔تم اس کی شخصیت سے متاثر ہوئی ہو۔ یہ تو جسم کی پکار ہولی ہ،انسانی خواہش ۔"

"فدانه كرك ش الياسوج بهي نبيل عتى " "تم سوج ربى ہوتم اس آ دھے اوھورے كيرون

والی او کی سے کیوں ہدروی محسول جیس کررہی ہوکہ وہ ایک لڑکی ہے اوراہے ایسائی ہونا جائے۔اس نے تمہاری اتن مخالفت بھی نہیں گی۔"

"بعض فطری جذبات اور احساسات ایسے ہوتے ہیں کہ بندے کو ان پر قابومبیں رہتا۔ میں اینے فطری

جذبات اوراحساسات ياخوابشات كوايخ اندر س تكال كر بابرنيس كينك عقيد يوتو قدرت كي طرف ي ہیں۔انہوں نے بھی تو اپنا آپ منوانا ہے۔ میں ان سے ا تكاركس طرح كرون - مال ان يرقابو ما عتى مول \_'' "تو یہ طے ہے کہ زرق شاہ نے مہیں متاثر کیا اور تمہارے اندرکی عورت اس سے مرعوب ہو گئے۔ اس سارے معاملے کو کیا کہتے ہیں۔ان کا کیا ہوگا یا کیوں ہو

گا۔بیمارےمعاملےالگ ہیں۔" "اب ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ میری ذات پر میری ربیت ریامبرے افکار برحادی ہوگیاہ۔بس وہ اجھالگا ے مراس کے افکار اچھے ہیں گئے۔ یہ بھی تو ب ناکہ میں اس حوالے سے اسے سوچی جا رہی ہوں کہ اتنا اچھا اور

''ابتم خودغرضی کی بات کررہی ہو۔ یہ کیے ممکن ہے كه وه، وبي سب كچهسوت جوتم سوچتي مو، كيا به ضروري ے کہ وہ تیرے جیسے افکار رکھے، تمہاری طرح کا نکتہ نظر ہو کیا ہے: وہ تم ہے بھی اچھامسلمان ہو تمہیں کیامعلوم کہ تم بھی درست ہویا مبیں تمہارے افکار بھی تو۔

"مبيل مير افكار،ميري سوج غلطبيل موسكتي-" " چلو مان کیتے ہیں۔تب ایسا حق تم دوسرل کو بھی تودد۔دہ اختلاف کریں کے تو معلوم ہوگا کہ کوئی کیا سوچ ر ہاہے۔ بھن اپنی سوج کومسلط ہیں کرنا جا ہے۔ کسی شے کو مجرنے کے لیے اسے پہلے خالی کیاجا تا ہے۔ورنہ سب کچھ كذند بوجاتاب

'' جھےاس کے افکار سے کیالینا دینا' جب میرا یہ فرض ى تېس ب، مجھے تواپنا كام كرنا ب\_ابك اليمى وكمانى دیے والی چزکویس ای یادوں سے کھر ج کر کیے نکال علی ہوں۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ خود ہی کم اہمیت ہو کر حتم ہو جائے گیا۔ جھے اس پرخود اپنے آپ سے اتن بحث و محیص كرنى يى بيس ماي-

''اب بم تھیک سوچ رہی ہو،ابنی فطری جبلت *کے تح*ت م نے اس میں تعش محسوس کی لیکن اینے افکار کے باعث وہ تیرے معیار کانہیں سواس نضول جنگ کوخود پر مسلط نه کرد، درنه تم این فرض کو بھول جاؤگی۔'' ساری سوچیں جھنگ کر وہ تھوڑی در کے لیے خالی

نخالق 🗣 جنوري.....١٦٠٠ء

145 ئے الق 🗢 جنوری .....١١٠٠ء

كال كاماته آك يزهد كروادك اور كات كوك كى الے عمارة ور سے فلت قبول كرنا ابى تو بين تصور كرريا لینا طابتا تھا۔ انتقام کی حاکری سلک اس می اوراے ب مجلن كي بوي على يون دوجي لدرم وي على ويتاران فدرانقام السائع لي جانب مآل كرتا -اب فقل ال كى ان كوسكين كى وقت مولى جب وه اسية فيل يمل ورآ وكرناهاب يسيمكن فحااله والتح وأول أتك مكاسوجا

وہ تیسرے دن کی ایک خوطکوار سے پہر تھی۔وجوب خاصی جیک روی می اوائل فروری کی بدوهوب می کیدو کی ما نند تھنی میتھی تھی۔اس وان شیرول میں پردو اوسر قریبی == ملنا قلا ای لیے اے شانہ بری شدت سے بادآ ن کی۔ میکن کوئی را والیکی بھائی تھیں دے دوائ کی جس ہے ووائنا فيل والكاردة مح كما خال كرونكار القاك اماع ال كومان الله يوف ورال كول المشاق الماجائ ال فروق قو كما فاكرو ليل على المفرك ات كريتن \_ - ظاهر ي كوني تعلق بورة او على شل ا

Lotte for Collection Sol

ال سوال نے اس سے مر مجور کروا کد اگروہ 2500 62 162 160 16 12 12 100

ہے۔ جن افکار کی جماد پراس نے میرے خیالات کی تک کر ك بيرى دَات كوظراء الأكياب بين بيرة بت كرول كاده غلط بن اور مين درست بول مده اكراعي فنكت قبول كر يى عقباشىدىركائ عديس عدامرف يركانا كى سكين على كى بلك ين علمتن رجول كاك يرس ورست "- しかしあっとり

"לבעבפית טעום"

میں مدلنے کی خواہش شدت اختیار کرتی چلی جاری گئی۔وہ تفاجوا ، بالكل يهى يبندنه جورود شاند كوائ سائے جھكا

انے سامنے جوکا سکوں گا اور این وات کی تھی کر دیے کا

一世世上一一時 کی دلیکن تھیاں تھیاں۔ کیا آلدو کے کیا آلائے تم ؟''

رہنے کے بعدال تے فودے کیا۔

いるといる」」「上してこしるい

طرح تم ای مون و گر رخودی کلیر پھررے ہو۔" "بات و محک ہے۔معقول بھی ہے۔اس طرح تو یل بھی منافقت کرول گا تا۔ اول تو میری فلست مو کی۔''اس نے جو نکتے ہوئے موحا۔ان کھول پیل وہ خود پر لذرنے وال كيفيت كو مجھد ماتھا كہ جنگ ہے مملے قبول كى جانے والی فکست من تدراذیت تاک ہوتی ہے۔ اڑی گئی بنگ کی انظما فلست اطمینان پخش ہولی ہے۔

''بس وہ میرے دماغ ہے لکل جائے ۔ووجب تک ملے او کی رقارای وقت تک مجھے نے مین رکھ لى-"الى ئے الكائے ہوئے اتماز ير موطارا كي لحات یں کا اول کے اے اپنی جانب متوجہ کرلہا۔ جب وہ خود پر جزان ہوا کہ وہ اب تک آئے کے سامنے کھڑا موج دیا ہے۔ کیاس کیا واس فقدر حاوی ہو گی ہے کہا ہے

ایٹا آپ بھلا وے۔ وہ چ<sup>ہ آگئے</sup> ہوئے ہے ہی سا ہو کر صریقے برآن بیضا فون کی مسلسل آواز اے اپنی طرف متوج کردہی تھی۔اس نے بے ولیا ہے فون اٹھا کرو یکھا تو وہ پروڈ اور کا تھا جس کی آواز اے بول تھی جسے برسکون ماحول شركالي كوروف كي

"الالحى عَدَم آع كول كل موجم سيتمادا انظار کردے ہیں ؟"ال نے برہم کھیش کیا۔

" يلى أبل كلا بى والا تفار واله الله وريس آب تك كا جاؤل گا۔ 'ال نے اپنے کھے کوال حد تک زم کیاتو وہ خوشامدى اعدازين كما\_

'' تُحَبِّك ہے وہ آئیجو۔''مروڈ پوم نے كيا اور تون بند كر

زرق شاہ کواس کا لجد اچھا نہیں لگا تھا۔ اس نے اللَّائِ الوع الدار في قول جيب من ركاليا اور اتح الادا كى لحات ين اس كوراع شى خال آيا-

" کیا میں فیملہ ہی تھیں کر یاؤں گا کہ جھے اس کے ساتھ کیا کرنا واہے۔ کیا مجھے ایکی سے فکست مان کئی عاہے۔اے بھلا وینا جاہے ما گھر.... '' یمال تک سوجے اوسے اس کے سارے لفظ محلیل ہوگئے۔ جیسے وہ خلا میں آگيا او - جهال کي جي م کي کوڻي تشش تيس جو تي -

ڈرائیریٹیزی سے کار بھگائے چلاجا رہاتھااور وہ عقبی نصت برخاموش بيفاسوج ربا تها-ال كي تكابول ك

18-19 .... (J) F = 17-12

146 كالل 🕶 جورلي ١٠٠٠٠٠٠

E E E E I NE

الذين بينهي ربي - پھر اشھ كر يو ينورش حائے كى تياري

ك في حاريو في كيدوه كم عداية

اے براحمان بی تیں تھا کہ آن اس نے آ کنے کے

سامنے معمول سے پھوزیادہ تی وقت اگادیا سے وہ آ سے

كرما من كوز في بهت ديرتك الينة آب كود يستى راق أحى-

زر آن عاد كوماع سيفان عاد في والى الما قات

اور یا تین لکل بی تین ری محرر ده انتین بطلادینا حابتا

تخام ووسیل که فل بن میں ربی سی روا اساس جوائی

کے دہائے میں کنڈل مارے بیشا تھا، وہی اے پھلائے کین

دے رہاتھا۔ شانہ کا اس کی ذات کی تی آمردے والا رویہ آلیا

تی جس نے اسے برق طرح جمجول کے رکدویا تھا۔ کال

ے بھی کوئی ایسا پہلو و کھائی تہیں وے رہاتھا جس سے شان

نے اس کی وات کا اثبات کیا ہو۔ ای موجون کا زیر اس

ين مروى كاحماس احاكر رباقل وه جوفرور كي يرول

ے شہرت کی قضاؤں بیر اگران مجرر ہا تھا۔احا تک اے بد

احماس مواكدتون سيجواس كي ذات كي يرى طرح في كر

سكا عدال كالحرات أغيرات كاكدال ك

ا عی قطرت کا جو پہلو تھی شانہ کے سامنے کھولا ماتن نے اس

ملور کیر تھے وی اول ذات کو کی ہوجانے اور مدردی

ے لکیر چر جانے بر تلت کا احما کی بردا جان کیوا ہوتا

ے۔ اور پر حقیقت بوری طرح عمال کی کے شاشاب اکر چی

ے۔اس کا بھیای صورت شن وائع جور ہا تھا کہاس کے

اندرمروي كااحباس الخدر وتعابيا لكل اب كدحس طرح

اللي كوني ينكاري سلك أكى جواور اس كا وحوال افي

كر وابت كا احماس ولار ما وو باس كي فن احماس كا

وطوال آبت آبت محيلنا جلاجار باتفا اورائك رباتها

كداس خيار شراس كى ايل مصيت كم بونى بيل جا راى

من ين على موتى جنك شرانسان خودتماشاني كيس ره

سكار كموتك جب بحى جنك مولى بياقو ميدان كارزاريس

لوز يور موما تو ييني امر المارير جل يل بنده خود

شريك مودوق بالمات كافيله موجان على وفاع يمى

کرتا ہے اورآ کے بیرہ کرفیر لوروار جی کرتا ہے۔احمال

محروی اے فکست کی طرف دھیل رہی تھی۔ شانداے

" ہے کہ میں اٹی ذات کی تحرالکیزی کا حادواس کے

اندر بیقی از کی برطاری کردول گاریبال تک کرووایتا آب

تحول دے کی۔ برخاب اور فال کی کیا حیثیت ہے۔

جب میں اس کا ول جی اسے قابوش کرلوں کا تو پھر جس

طرح جا يون ال كي تعيرو فريب كرول - يحره و حايج

اوے بھی جھے کیس روک یائے کی۔ اس کے سادے بدان

"السامونيل مكناه بين جس راه بريحي علول كاكامياب

ا كاميالي تواس صورت ين مولى ب تاجب بنده

بوری میمول سے معد کے لیے تروعات کرنے تم او

الجي تک مانيل كريائي موكد كون ك راه يرجلو كي ا

"الى فيلام

پایا۔ بھے کیا گرنا جائے۔" "ملی صورت میں تم کمل کر اس کے سامنے

آجاؤ کے۔ جو تک بات افکار وشالات کی ہے، اس کے

لے والی کی جگ ہوگی تم جے گئے الار کھے۔اس میں

تہارے وقت کا برانقصان ہوگا۔اس کے لیے تہاری توجہ

ف كرده جائ كى اورآخر يل كيا موكا؟ موات في مويا

فلت ، ووقهاري وسرس شركيل موك تم اسے فلت

جى دے دو كے تو كيا ووقسارى مات مان لے كى ا جيك

و دسر فی صورت میں و و ملس تبهار ہے اختیار میں ہورگی ۔''ا

المعجية الاوحك بن سياحائز عيا

"كيادومرى سورت يل دهوكادى تين \_\_"

البيروه فقره بجوالي فكست كاخود العراف كرتا

ہے۔ کیا مہمیں اسے آپ یرد اسے افکار پر مجرور کیں

ب- تم اگر دوسری راه بنالو کاتو پہلے قدم پر فکست تبول

كراوك برتمبارك الكاراك تين الل جوتهيس في ولا

میں۔ ای لے داوکا دے کے بارے میں موق رے

ہو۔وہ بھی ایک عورت کے مقالے شن اس کی جذبانی

زندكى يراجل بداكرناتمهار عدالات كى تمهارى سوج

ومرك واسح فلت بال كامطلب بي تماري إل

کولی وجہ کول ہے جس کے مارے میں تم وضاحت

كريكو بالراو ده فعك على اور يجربه مروا في الوند بولى -اس

"872 455651"

سامنے وہی دوآ تکھیں تھیں ، جونہ صرف بوتی تھیں بلکہ لفظول کے مفہوم کی ادائیکی میں معاون بھی تھیں۔ یوں جیسے لفظوں میں روح ،ان آنکھوں کی ادا ہے ہے۔ مجھے اس لڑکی کو بحول جانا جائے۔جو ہوا سو ہوا،زندگی میں بعد میں کتنے لوگ ملتے ہیں اور ان سے تحافے کیا کیایا تیں ہوئی ہیں۔کیے کیے تاثر ذہن میں بنتے ہیں۔ پھر ذرا ساوقت مگذرتا ہے تو وہ سب بھول جاتا ہے۔ یوں کسی کے بارے میں سوچے رہنا، ماضی میں بڑے رہے کے مترادف ہے ، مجھ تو آگے و یکنا ہے۔اس نے سوجا اور پھر باہر کے

وہ پروڈ پوسر قریش کے کرے میں پہنجا تو وہاں نقط باقر رضوی بی تھا۔اے ایک وم جھٹکا سالگا۔ یہال تو کافی سارے لوگوں کو ہونا جاہیے ، بہرحال وہ اینے تاثرات کو چھیاتے ہوئے چرے رمصنوی سکراہٹ سی کریاں بیٹ گیا۔ کچھ در ادھرادھری باتوں کے بعد قریتی نے کہا۔ "زرق شاه! سائے تم نے رضوی صاحب سے تعاون

مناظر میں کھو گیا۔

مہیں کیا،آوٹ ڈورے جلدی آ گئے ہو۔'' اس نے بیانتے ہی چرت سے رضوی کی جانب و یکھا جواینا چیرہ دوسری طرف کئے بیٹھاتھا۔ فوری طور پرزرق شاہ کی مجھ میں نہیں آیا کہ یہ ماجرا کیا ہے؟ اس کیے بولا۔

"إلى توكونى بات بيس ب، ش ان كى اجازت عى ے آیا تھا۔ انہوں نے ہی کہا تھا کہاب کوئی کا مہیں ہے " "بيآب كوجهى معلوم مونا عابي كه جب تك يونث وہاں ہے، ادھرر مناجا سے تھا آپ کو۔" قریتی نے کہا تو وہ فوراسمجھ گیا کہ بات کیا ہوعتی ہاس کیے مسکراتے ہوئے

ئپ وہ بات لہيں جو رضوى صاحب كمنا جائے

"مطلب ....!" قريتي نے كها-

E CAN II

"مطلب يمي ب كميس نے ان سے بعر يورتعاون كيا ہے۔اب جو بھی مجھے سائن کرے گا، میں نے تو اس سے تعادن كرنا ب-"وہ تھے ہوئے لفظوں ميں اپني بات كہد

ریکھیں جب ایک بندے کا کا مکمل نہیں ہواتو آپ دوسرے بندے کا کام کول پکڑتے ہیں اور وہ بھی۔

148

''قریشی نے کہا تو زرق شاہ بولا۔ "ان سے میری پہلے بات ہو چکی تھی لیکن جو تاریجیں میں نے رضوی صاحب کو دی ہیں۔ان میں تو غلل مبين يزانه......<sup>3</sup>

"ببرمال آب محاط ربين اور يبلي بيدسريل خم كروائين، كر بعد مي اورطرف ديليه كا-"قريت ني احساس ولاكرايي بات كهدوى تو زرق شاه كوان كمحات ش وہ لوگ ڈکٹیٹر سے کم نہیں گئے جو فقط اپنا فیصلہ مسلط كرنا جائج ہيں۔اس سے يملے وہ كوئى جواب ديتا قريش كا فون نجُ اٹھا۔وہ کال سننے میں مصروف ہوگیا۔ کچھ دیر بعد اس نے فون میز پرد کھتے ہوئے طنز پر کہے میں کہا۔" بیوہی جاب والى الركى كا فون تھا\_ ماد بي آب كوزرق شاه جس كى اتھائے نے برى بدلميزى كالكى-"

"بر تميزي \_ مي نے اسے خيالات كا اظہار كيا

"خبر۔ آپ رضوی صاحب سے ملیس اور اگرکوئی البيس كله شكوه بي وووركروس ووالركى كچهدرييس آنے والی ہے، میں اس کا برفار ما پر کردوں۔ اس بے ماری کے بہت فون آ چکے ہیں " قریتی نے کہا اور دراز میں سے كاغذات نكال كرانبين ويكيض نكاراس كالمطلب يجي تعاكمه وہ دونوں اٹھ جا عیں۔ان دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھااورایک دوس ہے کھ کے بنااٹھ گئے۔ ֎.....֎

اس ون شاندنی وی چینل کے اسٹوڈیو کے لیے کیمیس سے لکنا جائت تھی کہاہے سامنے سے سعدیہ آلی ہولی د کھائی دی۔ وہ حران ہوئی کہ بیاس وقت یہاں کیوں آئی ہے۔وہ دونوں ملیں تو شانہ نے یمی سوال اس سے کر دیا وہ التاتي بوئ ليجين بولي-

'' يار گھر ميں بور ہور ہي تھي، پچھ بھي احيھا نہيں لگ رہا تفاءاس لييسوحا كدايك چكركيميس كالكاآؤن "مطلب، كوئى كام تبين بي" شباندنے خوشگوار ليج

الن المرتم كمال جاراي موءآؤ بير كرات ہیں۔"سعدیہ نے اس کی جانب دیکھر کہا۔ "سعديه ، مِن بينه تو جاتي ، ليكن الجمي مجھے في وي جينل

ے ایک پروڈ یوسر کا فون ملا ہے۔ انہوں نے وہ کا ممل کر لیا ہے۔ میں جائتی ہوں کہ وہ لےلوں اور چھے دوسرا ملے تو یاد دہائی کردادوں۔ شیانہ نے معدرت خواہانہ کیج میں

"كتنا وقت كك كاحمهين ابنا كام فتم كرني مين

" يمي دو تين محفظ مين في كون سا وجن بين رہناہے۔' شانہ نے ہنتے ہوئے کہا تو وہ چند کھے سوچی رى، پھر يولى-

"چلوتم جاؤ\_"اس كے ليج ميں كچھاليا تھا كه شاند

'بات کیا ہے آئی بھی بھی کی کیوں ہو؟'' " كيچينېن ثم جاؤ جلدي آ ميئو تو تھيك ورنه كل بات كريں مے -"سعديہ نے كہااور پركوئى بات سے بغيرآ مے نکل کی۔شانہ کو بڑا عجیب سا لگا تھا،اس نے راہداری میں ہو لے ہو لے قدم اٹھاتی سعد پیری جانب ویکھااور پھر طویل سالس لے کریارکٹ کی جانب بڑھ کئے۔اس نے

ہاتھوں میں بکڑے ہوئے برس اور فائلوں کو چھلی سیٹ بر رکھا ہی تھا کہ اس کا فون نج اٹھا جو برس میں تھا۔اس نے فون تکالا اور اسکرین پر نگاہ ڈالی ،اجبی تمبر تھے۔اس نے كال ريبوكرتے ہوئے ہيلوكہا۔

"ين زرق شاه بات كرر با مول-" "اوه! توبيآب بين فرمايج؟"

"میں آپ سے ملنا حامثا ہوں۔"اس نے انتہائی زم ہوں۔"بیکھ کراس نے فون بند کردیا۔ کیج میں خمار بھرتے ہوئے کہا۔

> " كہيے،كب اوركهال ملنا عاميں محے" وہ تفہرے ہوئے کیج میں بول۔

> "جہاں آپ پندکریں۔ میرامطلب ہے جہاں آپ ایزی ہوں ہمکون محسوں کریں ۔''وہ ای خمارآ کود کہجے میں

> ''ٹھیک ہے،اس وقت میںاسٹوڈیو کی طرف جارہی ہوں۔اب ریکھیں وہال کتنا وقت لگتا ہے۔''وہ پرسکون

"اگرآپ وہاں پرتھبریں تو میں وہیں آجا تا ہوں۔ یا پر کسی بھی ریستوران میں۔'اس نے بات ادھوری

"جي فرما ئيں "

رکھااور پھراہے ذہن سے نکال دیا۔

"بتائي، مجھے كمال آنا موكا؟"اب نے فورا يوچھ لیا۔ تب ہی اس نے ایک فائیو اسٹار ہوئل کی لائی کے بارے بتایا تواس نے فورا کہددیا۔ " تھیک ہے، میں آرہی

"أكروبال آكتے بين تو تھيك، ورند بم چرطے كريس

مے۔ "شانہ نے الوداعی فقرے کمیہ کر فون بند کر

دیا۔ پھر گاڑی اشاف کرتے ہوئے اس کی ذہنی روزرق

شاہ کی طرف چلی تی۔اس نے محسوس کیا کہ اس کا فون آنا

اے اچھالگا ہے۔ اپنی تعیق کے لیے اس نے کچھ ڈرامے

و کھے تھے جن میں وہ بھی تھا۔ خاصی اچھی اوا کاری کر لیتا تھا

وہ۔لگتا بی ہیں تھا کہ بیدو بی زرق شاہ ہے جس سے وہ ل

چی ہے۔ پرجعے ہی بدخیال آیا کداس نے بات کیا کرنی

ہے تو اس کی تی جری یا عمل اور نفرت آمیز لہے اے یاد آ

گیا۔ بڑی مڑک تک چینے ہوئے اس نے اسے وہن میں

وہ یرڈ پوسر قریتی اور جزل میجرے ال کر،ان سے

برفار ماوصول کرے تی وی اسٹوڈیوے یا ہرنگل \_ چندلوگوں

گواس نے یا دہائی کروائی۔وہ خوش تھی کہ چلو کام کی ابتداء تو

مونی \_وہ جس وقت یار کنگ ش<sup>ی</sup>ل کلی این گاڑی تک آئی تو

اس کا سیل فون بجاء اسکرین برزرق شاہ کے نمبر جگمگارہے

وولاني ميں بیچی تو بہت ساری تگاہیں اس کی طرف اٹھی ھیں مگروہ بے نیازی اس میز کی جانب بڑھ کئی جہاں زرق شاه موجود تفا\_وه و مال چیجی تو زرق شاه احتر اما کھڑا ہوگیا اور بروے بی زم کہے میں بولا۔

"خوش آیدید ، یہاں آکر آپ نے میرا مان برهایا بشریف رهیں۔''

"اسلام وعليكم \_"شبانه نے كہا اور پھر اپنا يرس ميزير رکھتے ہوئے بیشے کی۔زرق شاہ نے سلام کا جواب دیتے ہوئے ذرای خفت محسوس کی اور وہ سامنے کی کری بر بیٹھ الرايواس نے كہا۔"جي فرمائيں؟"

"میں وراصل آپ سے اس دن کے رویے پر

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

خ افق و جنوري ١٠١٠٠٠٠ و٢٠

معذریت کرنا جاه ربابول ممکن ے آپ کا دل دکھا ہو؟ "وہ

"اگرآب ايماليجه بن كرآب كومعذرت كرني جاب تو تھیک ہے۔آپ کا یہی احساس ہی کائی ہے۔"وہ زم

"ويكسيس جهال تك ميرے نكته نگاه كى بات ب، مجھے اس مرکوئی ملال جیس \_اس پر میں قائم ہوں \_ میں نے تواس لي معدرت جابي هي كهآب الركي جي اور صنف نازك ے بہت اچھا رویہ رکھنا جائے۔ای تناظر میں۔ 'وہ بہ مشكل افي بات كي وضاحت كرتے ہوئے كهدر ماتھا۔جبك شانداس کی طرف بوے غورے دیکھ رہی تھی۔اے بول مشكل سے لفظ ادا كرتا ہوا زرق شاہ اچھا لگا تھا۔اس كے ساتھ ساتھ وہ انسانی ہمدردی بھی شامل ہو چکی تھی کہ بندہ این علظی کااعتراف کررہاہے۔

" فھیک ہے، میں سمجھ تی ،اور کوئی بات؟" اس نے

و مبیں اور کوئی بات نبیں ہے۔ "اس نے طویل سائس ليت بوئ كها

'تو مجھے اجازت دیں۔'شانہ نے برس اٹھاتے ہوئے کہا تو زرق شاہ نے چو نکتے ہوئے جرت سے بولا۔ "اجمى ے؟" دہ چرت سے بولا

"جب کوئی مزید بات ہی مہیں ہے تو میرے خیال میں یہاں بیٹھنا فضول ہے۔'شیانہنے یوں کہاجیے وہ خود بھی شاخھنا جاہ رہی ہو۔اس کامن کہدر ہاتھا کہ وہ کوئی مزید بات کرے کیکن وہ کوئی قوت تھی جوا ہے اٹھنے پر مجبور کر رہی

"مطلب ، کوئی مجی بات نہیں ہو سکتی کیا؟"اس نے

"میں آب کے بلانے برآئی ہوں کہ آب جھے ہے کھ كہنا جائے تھے۔ميرے خيال ميں آپ نے جو كہنا تھا كہد ديا-اكرآب مزيدكوني بات كبنا حاجي توجي يهال جول، ورشہ" ای نے جان بوجھ کر اپنی بات ادھوری مچھوڑ دی۔ دوسر کے نفظوں میں اس نے باور کرادیا کہ نصول مِصْحِے كا كونى فائدہ تيں ہے۔

5 = A

150

جانب ویکھا،جس کی بولتی آئٹھیںاس برمرکوز تھیں۔اس نے پہلی بارشانہ کی آتھوں کوغورے دیکھااور چونک گیا۔ اے لگا کہ بیآ تکھیں مفردی ہیں۔ان میں کھھاایا ہے جو سب سے ہٹ کر ہے۔ کیا ہے وہ کھوں میں کوئی فیصلہ ہیں کر پایالیکن اس نے اپنے من میں ایسے محسوں کیا جیسے كرم تيتية بوئ صحرامين احاليك خوشكوار تصندي بوا كاجهوزكا موسم بی کو بدل کر رکھ دے۔اے اینے آپ پر جمرت ہوئی۔وہ اینے آپ کوسویے یا ان آنکھوں کو دیکھے۔تب ہی اس نے خود کونظر انداز کرتے ہوئے ،ان آ تکھوں کوغور ہے دیکھا۔وہ خود برتو بعد میں توجہ دے سکتا تھا لیکن وہ آئمس تو او محل ہو جانے والی ہں۔اس نے شعوری کوشش کے ساتھ ان آئھوں میں ویکھا تو بہلا خیال یمی آیا''انسان کی دو آنگھوں میں زیادہ قاصلہ نہیں ہوتا۔ میں نے کیے بعد دیگرے دونوں آنکھوں کودیکھنے کی کوشش کی ہے تو ایک آئے میں دنیا نظر آئی اور دوسری آئے میں آخرت فأصلح برحمى اوريين ورميان مين معلق هو حميا ہول...''وہ چونک گیا، یہ کیسا خیال آیا ہے مجھے، یہ دنیا اورآ خرت کا تصور کیول؟ وہ ایک دم سے کر برا اگیا۔ تب ہی وہ بے ساختہ بولا ۔

" آپ کی آنگھیں بہت خوبصورت ہیں۔" ''مجھے معلوم ہے۔''اس نے اعتاد سے یوں کہا جیسے یہ بات اس کے لیے نئی نہ ہو۔ حالا نکہ زرق شاہ کے لیجے نے اس کے اغرر یوں بلچل بیدا کی تھی جیسے ساحل پر آنے والی لبرز ورے آئے اور پھر شور مجا کر پُرسکون ہوجائے۔

''شانه!میری زندگی میں بہت سیلژ کیاں آئی ہیں اور ب بھی ہیں۔اس کا مطلب بیلیں کہ میں او کیوں ہی میں د چیں رکھتا ہوں۔ یہ میری پیشہ درانہ مجبوری بھی ہے کیکن آپ میں ایک خاص بات ہے۔آپ ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ بااعماد بھی ہیں۔ایسا کول ہے؟" اس نے بات كويول سنجالا جيسے فرش يركرنے والے تيشے كے كلاس كُونُو مْخْ سے يملے بحاليا جائے۔

"محترم شاہ صاحب! بات سے کہ میں کوئی ماورائی مخلوق مبیں ہوں۔ایک عام می لڑ کی ہوں۔ کیکن میری تربیت كرنے والول نے مجھے بتایا ہے كہ من كيا ہول اور تب زرق شاہ نے ساہ جاب میں ملبوس اس اڑکی کی مجھے کیسا ہونا جائے۔شایداس لیے میں آپ کومنفردی تھی

ہوں۔ 'وہ زم انداز سے بولی۔ "كيا بتايا انبول في "زرق شاه في ركيبي ب

" يبي كدسب سے يملے ميں انسان موں ۔اس كے بعد میں عورت ہو لاور اس کے بعد میں مسلمان ہول۔ پھرای طرح میری حیثیت کا تعین ہے۔انسان ہونے کے ناتے میرالعلق بوری دنیا کے انسانوں سے ہے۔وہی خوبیاں ،وہی صلاحیتیں میرے اندر بھی ہیں ، جو دنیا بھر کے انسانوں میں ہیں میری جسمانی ساخت میرے مورت ہونے کا احساس دلائی ہے۔ اور عورت رہنا میری فطری مجبوری ہے۔ کا روبارزند کی میں میرا حصہ ایک عورت ہونے کی حیثیت ای ہے ہے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ ایک عورت ہونے کے ناتے میرارویہ،میری ذمے داری ادر میرا مقصد کیا ہونا جاہے۔ چوایک فطری تقاضا ہے اور زندگی گذارنا، یا اس دنیا کے ساتھ ربط و بعلق یا معاشرت كيسي مونى عاب\_برجهاس وتت معلوم موتاب جب می خودکومسلمان کی حشیت ہے دیکھتی ہوں۔ پھر میں ایک بینی ہوں ، بہن ہوں۔''شاندنے بوے حل ہے کہا۔

"ظاہر ہے تربیت یافتہ انسان بااعتاد تو ہوتا ہے۔ جب اے خاص انداز میں تربیت وی جائے۔''زرق شاہ پوری طرح بحث کے موڈ میں آ گیا۔اس سے مہلے کہ وہ جواب دیتی۔ان کے پاس ویٹرآ محیا۔ زرق شاہ نے مینو شانہ کی طرف بوھاتے ہوئے

کہا۔'' آپ بی پہند۔'' ''میں پھٹیس لوں گی۔''اس نے حتمی انداز میں کہا تو زرق شاہ چند کھے اس کی طرف دیکھتار ہااور پھراہے لیے جوں منکوالیا۔ ویٹر کے چلے جانے کے بعد شیانہ نے کہا۔ "آپ نے پچھزیادہ بی اندازلگالیا ہے،لفظ" تربیت یافتہ 'نے شایدآ بے تصورنے کچھا کیے عنی وے دیتے ہوں ۔ایبا کھ مہیں میں نے وہی عام تعلیم حاصل کی ے۔لیکن خاص میرے کہ مجھے احساس دیا گیا ہے۔اے آپ شعور کہدلیں یا پھر خیال کہ میں کیا ہوں۔اور میں نے وہ بولا اے پورے دل ہے تبول کیا ہے۔''وہ پراعماد کہے میں

''وہ احساس ہشعور یا خیال آخر کیا ہے،وہی تو میں

پوچھنا جاه رباہوں۔"زرقِ شاه نے مل سے يوجھا " ہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین لائح عمل کیا ہونا جا ہے۔جس سے دوسرل کا نقصان نہ ہواورخود بھی تحفظ سے رہے ہی ای می بات ہے۔ "شاندنے کہا۔ "وواتو ہر بندے كومعلوم ب-يدكونى في بات تو ب مبیں۔میرے خیال میںآپ بات چھیا گئی ہیں۔ 'وہ مسكرات بوت بولا

"ديكيس شاه صاحب! به حيثيت انسان نه عاتب ہوئے بھی سکھتا ہے۔اس کا ماحول اے سکھا تا ہے۔ مجروہ اے کردارے اظہار کرتا ہے کہ اس کے اندر کیے خیالات ہیں۔اس نے کیا سیکھا،لیسی پرورش یائی ، یا پھرو وانسانیت ے کی درج یر ہے۔ کردار ہی معیار ہوتا ہے۔ اگر او کردار ٹھیک ہے تو ظاہرے اس کے خیالات یا دوسرے لفظول پین زندگی گزارنے کا لائح ممل درست ہے۔اورا کر کبیں تو کہیں نہ کہیں کی کوتائی ضرور ہے۔اس پر سوچنا چاہیے۔'' وہ پرسکون انداز میں بولی۔

" میں اب تک آپ کی بات سے بی سمجھا ہوں کہ بندے کا ماحول ہی اے بناتا یا دوسر بے لفظوں میں بگاڑتا ہے۔ یعنی بناؤیا بگاڑ ماحول ہی کی وجہ سے ہے،اس تناظر میں میراآپ سے بیموال ہے کدا کرآپ کا ماحول مذہبی نہ وتا تو كياآب يول جاب يانقاب من موتس؟"اس في تیزی ہے پوچھا

"مکن ہے۔ابیابی ہوتا، میں بھی سلیولیس شرے میں پھرنی یا جو بھی میراماحول ہوتالیکن میں آپ کوایک بات بتا دول ، مجھے بھی سی نے جاب سننے پر مجبور مبیں کیا۔ یہ میں نے اپن مرضی سے پہناہ۔ کونکہ میں جانتی ہوں کہ ب ميرے ليے درست ہے۔" شاندنے برے لل سے كہا۔ '' کیکن بیرتو ایک خاص ندمبی ہونے کی علامت بھی تو ےنا؟ "زرق شاہ نے کہا۔

''اچھی بات ہے تا۔''شانہ نے کل ہے ہی کہا۔ ''ای بات ہے نو آپ گنرفتم کی مذہبی لگ رہی ہیں۔''

"شاه جي ، ميس نے اب تک مرب کے حوالے سے بات نہیں کی میں نے اس پہلوکوچھوا تک مہیں ہے کہ وین اورانسان كالعلق كيا ب\_مين في تواب تك عام معاشر في

نے افق 👽 جنوری ۱۲۰۱۲ و

نے الق 🗣 جنوری .... ۱۹۰۱ء

حوالے سے یا تیں کی میں ۔ تواس میں میرے کٹو ہونے یا يه مونے كاكيا ية جاتا ب\_معاف يجي كا،الجى آبكا وژن وونيس، جومونا جا بياس من آپ كاكوني تصورييس ہے۔ کیونکہ آپ نے بھی تو وہی سوچنا ہے جو خیال آپ کو ديے مح بن "شاندنے كها

''مِن سَمِحِهانبیں ،آپ بات کو محمار ہی ہیں۔'' وہ تیزی

"میں نے بات کو کہیں بھی نہیں محمایا بلکہ آپ میری بات مجھ میں رے۔ ابھی کھ کے سلے میں نے کہا تھا کہ انسان این کردار بی سے اظہار کرتا ہے۔ چلیل مجھے متا میں،کیا آپ کے اور میرے جم کا کوئی غرب ے؟"اس نے اوا تک ہوچھا تو زرق شاہ نے سوجے

'مبرے خیال میں کسی جسم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔'' " بالكل ايسے بى جيسے آپ بنيادي طور ير زرق شاه بين سيدزرق شاه كيكن جب آب كولسي واكثر كا كردار ملتا ہے تو آپ ڈاکٹرین جاتے ہیں۔ غریب بے روز گارین جاتے ہیں یاا ہے کوئی بھی کردارتو یہ کیوں اپناتے ہیں آپ

ظاہر ہے مجھے وہ كردار ملكا برائٹر اسے لكھتا ہے۔ ڈائر مکشر مجھے دیتا ہے اور میں خود بر طاری کر لیتا

'یعنی ایک خیال جورائٹرنے سوچا آپ نے اے مملی صورت دے دی، دہ بن مجے۔اصل شے کیا ہوئی۔ وہ خیال ،جورائٹر نے سوچا تھا۔اب ای بات کا دوسرا پہلو ویکھیں۔سید زرق شاہ مختلف کردار بداتا ہے۔ای طرح آب كسى غيرمسكم كاكردار بهي بدل كيت بي مبهي كوئي بهي كونى تو پرآب سيدزرق شاه بي كيون ريخ بين؟ موناتوب جائے کہ آپ بے نام رہیں لیکن آپ اینے نام کے کیے، ایل پیچان بنانے کے لیے دن رات محنت کرے چلے جارے ہیں کیوں؟ تا کہآپ کولوگ ،آپ کی ذات کے حوالے ہے،آپ کی تخصیت کے حوالے سے جانیں۔ابیا كول ب؟"شاند في تعميل ي كيت موع سوال جهور

E PAR

section

152

کہ ندسکا اور مرجھٹک کراس کی جانب و مکھنے لگا۔ 'مِن بتاتی مول شاه صاحب ، ده خیال ، وه شعورا در ده احساس جس فے آپ کواپن بیجان دی ہے۔وہ جاہتاہے کہنام کمایاجائے اس کا کوئی سابھی ذریعہ اپنا میں اس سے تو کسی نے نہیں روکا آپ کو۔ای پیچان کواجا گر کرنے کے کے تی کردار بدلتے ہیں۔''

'پیتو ہے آ ہے تھیک کہدر ہی ہیں۔''وہ بولا۔ "اس طرح مين اكرايي خيالات كااظهاراي وجاب ے کرنی ہوں تو آپ نے اسے ذہبی کہددیا۔ ذہب تو بہت دور کی بات ہے شاہ جی ،اگر ہم بہ حیثیت انسان ہی ایے آپ پر توجه کر لیس تو سمی کی طرف انگل نه اٹھا تیں۔بات کمی ہوجائے کی ءورنہ میں آپ کو بتاتی کہ زند کی گذارنے کالائحمل کیا ہوتا جاہے۔"

"آپ بتائیں۔"وہ تیزی ہے بولا۔ "ميرے خيال ميں ساري باتيں ميں نے ہى كى الى ، حالا نكه آب نے مجھے بلایا تھا۔ "اس نے یادولایا

"اوہ ہاں۔"اس نے یوں اظہار کیا جیسے اسے یادآ گیا ہو ۔ پھر بولا۔" آپ کی ایک بات ہی نے مجھے بہت مریثان کیا ہوا ہے کہ میری نسبت کیا ہے۔ چر کے حوالے ہے بات ہوئی نہیں، جو میں کرنا جا ہتا تھا۔ آپ نے توایک تی بات میرے سامنے رکھ دی۔ خیر وہ پھر سمی کمین سے بات تو آب مانيس كه جاب لين والى خواتين مدمى مولى ہیں اور آئیس اور ان کی سوچ کو ند جب کے دائر ہے ہی میں بندكرك ركودياجا تاب\_آب يوري دنيا كے ساتھ را بطے كى سوچ ركھى بين ليكن دُنيا تو مخلف غراب ، روایات، هجر، ماحول، تبذیب اور پیتهبین کیا کیاان سب کا مجوعہ ہے۔جبکہ آپ کسی کے ساتھ بیٹھ کر کھانی نہیں سكتيں ،كيا شوشل رويہ ہوگا آپ كا\_ پہ خواہ گواہ كى ركاوٹ اس لیے بنائی گئی ہے کہ ایک خاص طقے کی علامت انجرے کیااس کے بغیر کر دار کا اظہار نہیں ہوسکتا؟'' وہ سکون سے بولا تمراس کے کہتے میں طنز کی آمیزش تھی۔

"شاه صاحب آب نے اپنی بات میں کئی ساری باتیں كروى مين جو ببرمال أيك طويل بحث كي متقاضي میں۔اورمیرے یاس اتناوقت ہیں۔ میں اپنی دوست کے المیں کہ میں ہول مطلب میری ذات اور ..... وہ ساتھ وعدہ کر کے آئی ہوں کہ اسے وقت دول کی میں کو

مشش کروں کی کرآپ کے ہرسوال کا جواب دوں۔آپ ایے سوال اسم کے کر رکھیں۔"شیانہ نے خوشگوارا عداز میں کہا تؤزرق شاه نے کہا

"اگرآپ نجھے اجازت دیں تو میں آپ کی ریسرچ مِن آب كى مدد كرسكتا مون .....

وسکیے کریں گے آپ میری مدد؟ "اس نے یو چھا۔ "جو اور جس طرح جابين-"يه كتب بوع وه فورابولا،"ديكسي،يه مين آب ير احمان جين كر رما ہوں، بلکہ اینے فائدے کی سوچ رہا ہوں۔ "وہمسراتے

"وه كيے؟"ال نے يو چھا۔

" ظاہر ہے میں آپ سے وقت لول گا تو اس کے عوض آپ کا وہ وقت تو بحادوں جوآپ نے ریسرچ کے معالمے ين لكانا ب\_اس طرح دونون كافائده موجائ كا-"زرق شاه نے خمارا کود کیج میں کہا۔

" فیک ہے۔ "شانہ نے چو نکتے ہوئے کہا اور پھر تیزی سے اپنا برس اٹھا کر کھڑی ہوگئ۔"میں اب چلتی جول ،الله حافظ - "اس نے كہا اور زرق شاه كى يات سے بغير ماہر کی جانب بڑھ گئے۔

وہ ہول کی بارکنگ میں آئی اور اپن گاڑی اشارث كرنے سے ملے سعدیہ سے رابطہ كيا۔ سلسل بيل جانے کے باوجود وہ فون ہیں اٹھارہی تھی۔ یقیناً وہ ناراض ہوگئ تھی ورنہ وہ اس کا نون من لیتی۔اس نے سیل فون ڈیش بورڈ پر رکھااور یارکنگ ہے نگلتی چلی تی۔اے انسوس ہور ہاتھا کہ سعدیہ کا ول ضرور دکھا ہوگا کہوہ وعدہ کرنے کے یاوجود بھی تہیں یائی تھی۔اس نے بیرسوج کرخودکومطمئن کرلیا کدوہ کل ڈھیرساراوقت سعدیہ کودے گا۔

نيلي آسان برسورج سفيد بادلول كي أوث مي آيا تو جیے زمین برے دھوب سٹ کی ہو۔سعدیہ نے محسوس کیا کہاس کے کمرے میں روشی کم ہو گئی ہے۔اس نے وال کلاک کی عانب دیکھا تو سہ پہر ہونے والی تھی۔اس نے ایک طویل سانس لی اور بیڈیر پہلو بدل لیا۔اس کے تمرے میں ہر شے بے ترتیب کی۔ یہاں تک کہاں نے کتنے دنوں سے بندشیت بھی تبدیل نہیں کی تھی۔ نسی ملازمہ کی

لک کی مشہور معروف قلہ کاروں کے سلسلے وار ناول' ناولٹ اورانسانوں ہے آراستدایک مکمل جریدہ گھر مجرکی دلچیں صرف ایک ہی رسالے میں ہے جوٓا ہے گآ سودگی کا ہاعث ہوسکتا ہےاوروہ ہےاور صرف آل کِل۔ آج ہی این کا لی بک کرالیں۔ تونا ہوا فارا

امیڈوٹل اورمجت پر کامل یقین رکھنے دالوں کی آ ایک الشیں پرخوشبورکہانی تمیرا شریف طور کی زبانی

ييارهجت ادرنازك جزبول سي تندهي معروت

AANCHALNOVEL.COM رحه بنه ملنے کی صورت بٹس *رجوع کوئل (3*5620771/2)

WWW.PAKSOCIETY.COM

RSPK.PAKSOCIETY.COM

خان وجنوري ١٠١٦ء

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

نے ان 👽 جنوری ۱۰۱۲۰۰۰ء

AANCHALPK.COM تازہ شمارہ شائع ہوگیا ہے اجبى قريبي بكاستال سيطلب فرمائير

شبحبير كي يهسلي يارشس مجت وجذبات کی خوشبو میں بسی ایک دکش

دامتان نازیکنول نازی کی دنفریب کہائی موکی محبت

مصنفداحت وفاقي ايك لكش ودل زبانا يابتحرير

جرات نبیں تھی کہ اس کی اجازت کے بغیراس کے کمرے میں آجائے۔ ہی کمرہ اگر تیب سے جا ہوتا تو اچھا لگتا۔ لیکن اس وقت تو لیمتی ہے لیمتی ہے بھی معمولی لگ رہی تھی۔اس کا اپنامن بوجھل تھا۔اس کیے وہ باہر کسی شے پر بھی توجیس دے یارای تھی۔ایے میں نداس نے اسے تمرے پرتو جہدی تھی اور نہ خود بر۔ حالانکہ بیرایسا وقت تھا جباے برطرح سے تار ہونے اور بہت اچھا تاثر وے کی ضرورت تھی۔ تمروہ نے نیازی کمرے میں یوی کھڑ کی کے باہر و مکھ رہی تھی۔ جہال وحوب اور چھاؤں کی آ تھ چولی چل رہی تھی۔ایے لمحات میں اس کا سیل فون نج الفاروہ پھردر بجتار ہا۔اے لگا جیسے نون کرنے والا اس ہے بات کر کے ہی رہے گا۔وہ سلمندی سے اتھی اور سائیڈ نیبل پریزا فون اٹھایا اسکرین پرشانہ کے تمبر جگمگارے

تھے۔اس نے کال ریسیوکرتے ہی کہا۔ " ان بولو! كيون كيا بون ؟ "اس كے ليج ميں

''اسلام علیم ابعداز سلام عرض ہے کہ .....'' شبانہ نے شوخی ہے کہاتو وہ بات کائے ہوئے یولی۔

'میں جب ناراض ہوں اور میرا دل جاہ رہا ہے کہتم جاؤ بھاڑ میں۔تب میں مہیں سلامتی کی دُعا کیے دے عتی مول-"وه ناراض ليح مين بولى-

"اجها ميري بات سنوگي \_ جھے در كيوں ہوگئي تقى؟ "شانەن كىل سے كہا۔

"وجه محمد منى موليكن مجھے تو ويت نبيس ويا نا احالانکه آج مجھے تمہاری سخت ضرورت تھی۔ 'وہ ای تاراضتی ہے یولی۔

"فريت معديد؟" شاندن تثويش سي وجها-"فريت مبيل ب نا مجھے آج بہت حوصلے اور ہمدردی کی ضرورت تھی۔ یہی مجھے نہیں مل یار ہی ہیں۔"وہ مرجمائے ہوئے کہج میں بولی۔

" ہوا کیا ہے۔ کچھ بتاؤ کی تب ہی تمہیں حوصلہ یا ہدردی ل عتی ہے۔'وہ تیزی سے بولی۔

"وه میرامتیشر ب تا جمال ناصراوه ،اس کی مال اور بہن پہال ہارے کھر میں موجود ہیں ۔جس وقت میں مہیں کیمیں میں می می اس وقت وہ ائر پورٹ سے آئے

S PAUL NE

154

واليے تھے۔ميرادل بيس جابا كه ميں ان كاسامنا كروں اور أدهر كيميس جلي كل-"اس في بتايا\_

"نيه بات مجھ سے کہتی تو میں کہیں نہ جاتی جبکہ وہ تمہارے کھر میں آ مجئے ہیں۔ آمنا سامنا تو اب بھی ہو گا-كب تك في ياؤكى-اب مين حميس جمائے سے ربی-"اس نے کہا۔

"وه تو كوكى بات نبيل \_ لغ سب في اكشے ليا ے۔ میں تو بس الہیں احساس دلانا جا ہتی ہوں کدان کے لیے میرے دل میں کوئی گرم جوشی تبیں ہے۔"اس نے صاف انداز میں کہا۔

" يأكل إاب جبكة تم في احساس ولافي كاند صرف فيصله كرأيا ہے اور ايسارو پيدو كھا بھي ويا تو اب حوصلے كى كيا ضرورت - ہمدردی وہ حاصل کرتے ہیں ،جن میں خود کوئی صلاحیت نه هو۔میری جان!تمهیں اپنی جنگ خود ہی لڑتا ہو ی اس کا تتیجہ دو صورتوں ہی میں ہے نا محکست یا گئے۔ تیسراکوئی آپٹن ہیں ہے۔''شاندنے کہا۔

" میں جانتی ہوں وہ صرف آج کی رات بیماں رہیں کے کل فیصلہ دینا ہے کہ میری قسمت کا۔ یہاں فتح وفکست کی بات ہی بعد کی ہے۔ مجھے اٹی جنگ لڑنے کا إذن بھی نہیں ملے گا اور میں مشرقی لڑک والدین کی خوشنودی کے لیے وہاں چلی جاؤں کی جہاں ساری زندگی فرسٹیڈ ذہن کے ساتھ مجھوتے کرتے گزار دوں کی۔زیادہ بغاوت کروں کی تو بے حیثیت ہو کررہ جاؤ گی۔''وہ مایوی میں

ارے میری جان! جب فرسٹینڈ ہونا ہے وہ تک کی بات ہے۔ تم ابھی سے بھر رہی ہو۔ ویکھو پہلے تمہیں خود اسے آب میں مضبوط ہوتا ہے اور ذات کی مضبوطی میسوئی كے بغير حاصل تبين ہوسكتى۔ "شاندنے سمجمايا۔

''یار بھی بھی مجھے تبہاری یا تیں ہمہاری طرح عجیب لتى بيں۔أن بريكيكل، بلكه جن كى سجھ ہى نه آسكے\_مطلب بتم يكسوني كى بات كرربى ہو\_ميرى جان يرين مونى إورمهين ييوجوراك-"معديد فطزيد

"اچھا ساری یا تنگ بھول جاؤ ،صرف ایک بات کا جواب دو\_آخر وهمهمیں اچھا کیوں نہیں لگ رہانہ جواب

جھے مت دینا۔ بلکہ یورے خلوص کے ساتھا ہے آپ ہے یو چھا۔ پھرانتائی صاف موئی ہے اپنے آپ ہی کو جواب دینا۔ مہیں نہ صرف میسونی کی سمجھ آجائے کی بلکہ وہ وجہ بھی جو تمبارے لاشعور میں تو ہے لیکن مہیں اس کا ادراک تہیں۔'' وہ زم انداز میں لفظ لفظ بولی تو سعد یہ چند کھوں تک

خاموش رہی۔ کھر ہولی۔ ''باہت تو تمہاری دل کوگئی ہے، مجھے اصل میں وہ بات تلاش کر لینی جاہے،جس کے باعث میں ناصر جمال ہے متنفر ہوں۔ نحیک ہے، میں سوچی ہوں ،لیکن اگر پھر بھی مجھ

كى مجھ ميں ندآنے والى كوئى وجداى كيس ب-"شاندنے پر جوش انداز میں کہا۔ تب ہی سعد یہ کے دروازے پر ملکے ے دستک ہولی۔ وہ چونک ئی۔

'' ٹھیک ہے، میں مجمع تم ہے ملول کی ، پھر بتاؤں کی کہ میں نے کیا سوچا۔ "سعدیہ نے کہا اور پھر الوداعی فقروں کے بعد ون بند کردیا۔

دردازے پر اس کی مامائھی۔اس نے جو تھی معدیہ کو ویکھااور جرت سے بول۔

"ا راو کی جہیں کھے ہوش بھی ہے کہ بیس ، یہ کیا حلیہ بناركها عِلم نے؟" بيكتے ہوئے اس نے اندرجها نكااور

میتہارا کرہ ہے ہی کیا ہے کول ایسا روبہ اینائے ہوئے ہوئے جاتی ہیں ہوکہ کر میں آئے ہوئے مہمان کون جیں۔اوروہ یہال پر کیوں آئے ہیں؟" تیز تیز مر وبے لیج میں کہتے ہوئے اس کی ماما کا لیجد ایک دم ہے بدل گیا۔ وہ خاموش کھڑی رہی۔ ''بولتی کیوں نہیں؟''اس بارماما نے فلے میں کہا۔

"كيابواب بجهيم بي فيك تو بول-"وه بولي-" نھیک ایے ہوتے ہیں۔ تم جھتی کیوں ہیں ہواور پھر تم يهال كول يرى موان كے ياس بيفوروه سب لان میں تمہارے یا یا کے یاس جیٹھے ہیں' تم ناصر کو کمپنی دؤید کیا نضول جاہل لڑ کیوں کی طرح إدھریزی ہو۔"اس کی ماما کو پکھ نہ سوجھا تو بے نقط سنالی چلی تی۔اس پر سعد ہے آیک لساسانس ليااوركبا-

" تھیک ہے، میں ابھی آئی ہوں۔" "اليمت آجانا ـ" مامانے كہا اور چند كمح اس كى جانب دیکھتے رہنے کے بعد واپس چلی ٹی۔وہ کھے دریاک وہیں دروازے میں کھڑی سوچی رہی ، پھر ملٹ کر کمرے

وه لان میں جانے کے لیے اپنے کمرے سے نکلی تو ملکے کائن رنگ کی باف سلیومیض ،سفید شلوار پہنے ہوئی تھی اور ای رنگ کا آیکل کلے میں ڈالا ہوا تھا۔وہ ایے معمول کے لباس بي مين هي \_ سفيد ملك ملير يبنيده وخرامان خرامان لان ل تومیں۔'' کی طرف جا رہی تھی۔ بوائے کٹ بالوں کے ساتھ کان ''جہیں کوئی بات ہو چھنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہو کے بندے چنگ رہے تھے۔وہ اُن کے پاس آگئی۔ سبجی نے اس کی طرف دیکھا تو وہ محراتے ہوئے سب کووٹن کرکے بیٹھ گی۔ وہ نجانے کس موضوع پر بات کر رہے تھے۔اس کے آتے ہی فاموش ہو گئے۔اس نے درمیان میں رخی میز ریزے برتوں ہے اندازہ لگایا۔وہ سب عائے فی چکے تھے۔ ناصر جمال مسلسل اس کی جانب و کھ ر ہاتھا۔ تب ہی ناصر جمال کی مامانے کہا۔

''امتحان سر پر ہیں۔اس لیے دن رات کتابوں میں سر 

"سعدیہ اتم اتی فریش مبیں دکھائی دے رہی ہو، کیا

"أو! كب تك حتم مورب مين بيه امتحان -" ناصر جمال نے یو چھا۔

"دو مہينے تو لگ بى جائيں كے ـ"ده مولے سے

" پھراس کے بعد کیا کرنا ہے؟"اس نے عام سے کھے میں کہا تھا لیکن وہ اس میں موجود مبین ہے طنز کومحسوں کئے بنائبیں روسکی۔

" م كهند كه يوا موكان -"اس في بحث سے بينے كے ليے كول مول سے انداز ميں كهدويا۔

''مطلب ہتمہارے ذہن میں کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ یر ہے کے بعدتم کچھ کرنا بھی جا ہوگی پانہیں؟''وہ بولا

"فی الحال ، میں استحان دوں کی ۔اس کے بعد پوری توجہے سوچوں کی کہ بچھے کیا کرناہے۔"اس نے کو ہایات فتم كرتے ہوئے كہا۔ توان سب كے درميان خاموثى آن

نے افق 🗢 جنوری .... ۲۰۱۶ء

شخانت 👽 جنوری ....۱۹۰۰ء

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ چند لیج یوٹی دیکھتے رہے "كياتهيس كوئى ولچيئ نبيس كه يهان اس شريص ات بڑے بجٹ کی سر ماید کاری کررہا ہوں۔' "آپ تو برنس من بين،آپ تو برنس كري كے بی- اس نے اپ آپ کوسنجا کتے ہوئے زم انداز میں "ميرا مطلب ب كمستقبل من جارا كياتعلق بن جانے والا ہے،اس حوالے سے بھی ہیں دیجی ہو گی؟"وہ " آئندہ کیا ہونے والا ہے۔اس کے بارے میں کون جانتا ہے۔ 'وہ آہتہ ہے بولی اور سرخ بن برگاڑی روک "مطلب المهيس كوئى شك ب؟"اس في بات مجحة "بات شک یا یقین کی نہیں ہے۔ مستقبل میں کیاممکن ب اکائیں۔ بو ہم میں جانے نا ہمیں آج برای لیے توجد كرنى جائي كرآج كياب "اس في كما اورسزى ير "بمستقبل کی پلانک بلاشبہ آج ہی کرنا پر تی ہے۔اس میں کوئی شک میں ہے۔ لیکن آج پر ای لیے توجہ دیتے

جي ناكدا نے والاكل بہتر ہوجائے۔"اس نے كہا تولكا جيسے ال كالبحة تبديل موكياب\_ "ال طرح يقينا آب كا نكة نظر جهي عنف موكاك میں دولت کی خواہش رھتی ہول لیکن اس کیے کہ اس سے زندگی کوسکون ملے لیکن ایسی دولت جیس ساہتی جس سے زندگی بے سکون ہوجائے۔''وہ سکون سے بولی۔ " كياتم دنيا كے بارے ميں وژن نبيس ركھتى ہو؟وہ کہاں سے کہاں تک بھٹے گئی ہے۔کتنا کھ بدل کررہ كيا - خرتم ايے كرو لى اورن ائر ريستوران ميں چلو۔ ہمیں تھوڑی کی یا تیس کرتا ہے۔ پھر بعد میں وہ جگہ وزث كريس ك\_"ناصر فيد لي موع ليح من كها-"ہم آپ کے بتائے ہوئے علاقے میں آگئے جن "سعديه نے بتايا۔

" كوئى بات نبيس ، بعد من سي \_ الجمي مين في لوكيشن ينخالق ﴿ جنوري ....١٢٠١٠ء

مفہری۔تب ہی ناصر جمال نے کہا۔ "سعديد! مجهة تمبارك إس شركا أيك خاص علاقه دیکھنا ہے۔ایے بی وزٹ کر کے آتا ہے۔ کیاتم مجھے وہاں " كيول بيس-"اس في عام ع ليح من كبا-''تو پھرنکالوگاڑی اور چلیں۔'' وہ تیزی سے بولا۔ "إلى بال جاؤبين! مجھے ناصرنے كہا تھا كياس نے جانا ہے۔ میں نے ہی کہاتھا کہ سعدیہ لے جائے گی۔ "ماما نے کہاتو وہ اٹھائی۔ سعدید نے گاڑی گیٹ سے یارکی تو پنجرسیٹ پر بیٹے ہوئے ناصر جمال نے اس کی طرف دیکھا اور پھر بوے خوشکوارموڈ میں یو چھا۔ "معديد إينيس بوچيوكي كديش اس علاقے كاوزث كول كرنا حابتا مول؟" "آب بتادين-"اس في مولے سے كماتو ناصر في موك يرد مصع موع خوشكوار لهج مين كها-"اصل میں چند ماہ مملے میرے چند عربی دوست بہال آئے تھے۔ انہیں یہاں ہے اپنی پہند کا فوڈ نہیں ملا۔ انہوں نے ایسے کسی ریستوران کو تلاش بھی کیا تھا۔وہ واپس مجئے۔ گاڑی بوھاناشروع کردی۔ جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے آپئڈ یادیا۔ كيول نه يهال أيك ريستوران بنايا جائے جہال عربي ''ریستوران کے لیے جگہ کی ضرورت ہوتی ہے۔اگر اس علاقے میں آپ کو جگہ ہی نہ کی تو۔''اس نے یونہی کہہ " جگه فائل ب-اس علاقے میں کہیں ب-میں ابھی یو چھ بھی لیتا ہوں۔ دیسے تہارے خیال میں یہآئیڈیا برنس پوائٹ آف وہوے کیسارے گا؟" یہ کہتے ہوئے اس نے اینافون تکالا۔ اس مايد كارى آب في كرنى بية ہونا جا ہے۔"اس نے عدم دیجیں سے کہا۔

'میں نے تہارا خیال ہو جھا ہے۔ ورنہ رہو کروڑ وں کا راجيك ب-"اس في تفاخر المار

'ہوگا۔جاہے اربوں میں ہو۔"اس نے کاندھے

اچکاتے ہوئے کہاتو فون پرتمبریش کرتے ہوئے وہ چرت

بھی یوچھنا ہے۔تم چلو کسی ریستوران میں۔"اس نے بجیدگ سے کہاتو سعدیہنے کچھ دریے بعدایک اوین ائر ریستوران کے باہرگاڑی روک دی۔

"سعدیہ یہاں آنے سے پہلے تہادے بارے بی میر جوتصور تھا۔وہ دوسر ل کی طرف سے میرے ذہن میں

جائے۔ کیا یہ بات تم جانتی ہو؟ "اس نے یو چھا۔

" ظاہر ب شادی کے بعد میں مہیں اینے ساتھ رکھوں

ہوجائے ہا: "ہم خیال ہے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟"سعدیہ نے

"مثلاً جسے میں یہاں سرمایہ کاری کرنا جاہنا ہوں ممکن ہے مہیں اس کارو یارکود کھنا پڑے میکن تمہارا نکتہ نظر تو میرے نکتہ نظرے بالکل مضاد ہے۔ تم دولت کمانا ہی مہیں جاہتی ہوا ہے میں ہارے درمیان ہم خیالی کیے ہو یائے گی۔"اس نے وضاحت کرتے ہوئے کہاتو سعد سے کا چرہ گالی سے سرخ ہوگیا۔اس نے دب دب فصے میں

الم علط بھی ہو۔اس دنیا میں رہنے کے لیے ،اس کے

کیا برائی ہے۔دولت کا حصول کوئی آسان کام تو ہے تبیر کداس میں سکون ہو۔ جان مارٹی پرٹی ہے۔اپنا آپ وقف كرناية تام -"اس فيرجوش انداز من كبار

"يى بات تو من آپ كوسمجمانا جاه راي مول اليي

كرتى بي بيول كولعليم ديق إدر پر تفور يعيول مي

"كيامقام موتا باس يحركاا سمعاشر عيس؟ كيا

وہ اپنی تخواہ میں سے اندرون ملک ہوائی سفر کر علی

ہے۔ ضرورت پڑنے بر کی اچھے اسپتال کے اخراجات

برداشت كرعلى ب- بهت افسوى بسعدية بمهارى سوج

" کم درج میں اگر خمیر مطمئن ہوتو میرا خیال ہے ہیہ

زند کی زیادہ ایکی ہے۔ اور رہی آپ کے ماحول کی بات تو

مجھے وہ قطعاً پیند نہیں ہے۔آپ تو دوسری عورت کو اپنی

بانہوں میں رکھنا قابل فخر گردان کتے ہیں لیکن کیا آپ پہند

کریں کے کہ آپ کی بیوی کسی غیر مرد کی بانہوں میں ناچی

"میں پھرتم پرافسوں کروں گا سعد سے!تم پیتے تہیں کس

طبعے کی بات کر رہی ہو۔ بیاتو مذل کلاس لوگوں کی سوچ

ب-ميرے ماحول اور طبق ميں روشن خوالي ب- وہاں

اليي فضوليات بردهيان تبين ديا جاتا \_اليي هنن اور چهوني

سوج کی مخبانش ہیں ہے۔جہتم کیے بیٹھی ہو۔" ناصر نے

یوں کہا جیسے اس کے سامنے کوئی چھلی صدی کی عورت بیتی

" بهم کون میں، ہماری روایات کیا ہیں؟ ایک عورت کی

"میں فرسودہ خیالات کو اینے ذہن میں جگہ مہیں

عزت واحر ام كيا موتا ہے؟اس كى آپ كے نزد يك كوئى

دیتا۔ آج کی روایات کیا ہیں۔ مجھے بیدد بھنا ہے۔ بالی رہی

عزت واحر ام كى بات - جبتم كلي مين ميرول كاباريكن

كر منظ لياس بين مهم كارى يرسفر كروكي توسب بي تمهارا

احر ام كريں كے \_ يكى دنيا كى روايات ہے \_ يہال اى كو

جك كرسلام كيا جاتا ہے كہ جس كے ياس قوت ہونى

WWW.PAKSOCIETY.COM

RSPK.PAKSOCIETY.COM

اہمت میں؟"وہ حرت سے بولی۔

مجرے۔"معدیہنے انتالی کی ہے کہا۔

توبالكل كم درج كى ہے۔"

دولت کا کیافائدہ جوسکون ہی نہدے سکے۔اس سے اچھی

ای وقت سورج ڈھل چکا تھا اورشہر کی بتیاں روثن ہو چکی تھیں، جب وہ اوین ائر ریستوران میں ایک دوسرے كے سامنے بيٹھے ہوئے تھے۔ تب بى سعدىيانے ناصر جمال

وہ ایک کلاس تیجرہے جواہے بچوں کی پرورش اور تربیت سکون سے زندگی گذارتی ہے۔"سعدیہ نے کہا۔

"كياباتم كرناط يتقاتي؟"

كے چرے يرد عصے ہونے يو تھا۔

بنایا گیا تھا۔ کیکن ان چند محول کی ملا قایت میں مجھے یوں لگا ے جیسے تم وہ میں ہو،جیسا میں نے تمہیں سوچا ہے۔تم بالكل اجبى لكي بو-" "توسيب؟"معديدنے يوجھا۔

"میری اماحاتی میں کدمیری شادی تمہارے ساتھ ہو "جانتی ہوں!" وہ ہولے سے بولی۔

کا تو زندگی بھی میرے ماحول میں مہیں گذارما بڑے کی۔اگرہم دونوں ہم خیال نہیں ہوں کے تو زندگی مشکل تہیں ہوجائے گی؟"

"تو آپ کو بیوی تہیں اپنا کاروبار و مکھنے کے لیے

ساتھ چلنے کے لیے دولت کی ضرورت ایک حقیقت ہے۔ بیوی تو تم میری رہو کی لیکن اگرتم دولت مند بن جاؤتو

نخافق 🗢 جۇرى....١٢٠١٦ء

ب تہارے جیسی ال کاس طبقے سے تعلق رکھنے وانی سور یتمبارا خاندان مدل کلاس سے تعلق نہیں رکھتا ، لیکن تمہاری سوچ الیمی ہے۔خیرتم وہ خواب بھی نہیں دیکھ عتى ،جو ہمارامعمول میں۔ایک شاندارزندگی ہے ہماری۔ اور اے برقرار رکھنے کے لیے وقت تو دینا پڑتا ہے۔ کیا ٹرل کلاس کے لوگ محنت تہیں کرتے۔ان کی زندگی میں کس قدر سکون ہوتا ہے۔ان سے بوجھو دولت کی اہمیت کیا بي"ناصرايخ خيالات كي وضاحت مين جذباتي مو

الھيک ہے آپ اپنے خيالات جو بھی رهيں۔ بيآپ کا حق ہے، لیکن کسی دوسرے کوحق مہیں دیتے کہ وہ اپنی رائے جیسی بھی رکھے۔آپ اس سے نفرت میں کر سکتے اور نہ ہی اے کم درجے کا کہ کتے ہیں۔اس کا آپ کوکوئی حق نہیں ۔''سعد بیے واضح انداز میں کہا۔

"متم ابھی ملی زندگی میں نہیں آئی ہو۔اس لے تمہیں اس کے تقاضوں کا انداز وہیں ہے۔ ہمارے طبقے میں کسی كواس كى ذات يات كے حوالے بيس ،اس كے بنك بلنس سے بیجانا جاتا ہے۔ اس لیے مجھے حرت ہولی ہے كەتمہارے ذہن میں ایسے خیالات كيوں ہیں۔'' وہ لحہ بھر توقف کے بعدنفرت ہے بولا۔" او کے۔ بیتواجھا ہوا کہ ہم نے تھوڑی می گفتگو میں کم از کم ایک دوسرے کے بارے میں اندازہ تو لگایا مہیں اسے خیالات برنظر وائی کرئی چاہے۔میرامہیں میں مشورہ ہے۔ ' ناصر نے طنزیہ کہے

" مجھے آپ کے مشورے کی ضرورت نہیں ۔ میں جھتی ہوں کہ میرے لیے کیا اچھا ہے اور کیا اچھا نہیں ہے۔'' یہ كهة كراس نے بھى چند كمچ توقف كيا اور پھر بولى -"جم چلیں ہاابھی کوئی بات رہتی ہے۔''

میرے خیال میں تو آب مجھے اینے خیالات پر نظر انی کرنابڑے گی۔ "اس نے تشویش جرے لیجے میں

الملک ے سے آب کوکس نے روکا ہے۔ میں چونکہ آپ سے بحث نہیں کرنا جائی،اس کیے ۔ وہ کہتے کہتے رک تی رتب ناصر نے اس کی جانب ممری نگاہوں ے دیکھااورا تھتے ہوئے بولا۔

BIE/AID

158

وہ جیسے ان دولفظوں ہی کے انتظار میں تھی۔اس کیے فورأاٹھ کئی۔وہ دونوں خاموثی سے یارکنگ تک آئے۔گاڑی میں بیٹھے تو سعد بینے یو جھا۔ " آپ نے وہ لوکیشن پوچھی ہی تبیں۔" ''بعد میں دیکھیں مے ،ابھی گھر چلو'' ناصرنے کہااور

خاموثی ہے باہر کی جانب ویکھنے لگا۔سعد پیمسکرادی اور گھر ك طرف جانے كے ليے گاڑى بر هادى \_اندهرا كبرا موتا جلا گها تھا۔

❸ ... ❸ ... ❸

ایں دن شانہ کو کیمیس میں کوئی کا مہیں تھا اور نہ ہی کوئی کلاس تھی ۔ لیکن ایں نے سعد بہ سے وعدہ کررکھا تھا۔اس لیے وہ جانا جائتی تھی جا ہے کچھ در بعد ہی اے واپس آنا بڑے۔وہ تیارہو چی تھی اور ماہر جانے کے لیے نقاب أوڑھ چکی تھی۔ انہی کمحات میں اے زرق شاہ کی کال آئی۔وہ اسکرین برنمبرد کھیرہی تھی اور تیزی سے سوچ رہی تھی کہ اس کا فون ریسیو کرے باتہیں۔وہ چند کمجے دیکھتی رہی ، پھرفون اٹھاتے ہوئے کال ریسیوکر لی۔

"جی فرما کیں۔" ہے کہتے ہوئے کی بارگی اس کا ول

"أواميس في سوحا آب اس وقت مصروف مول كى جو فون میں اٹھارہی ہیں۔" زرق شاہ نے یوں کہا جیسے اس کا لهجه معذرت خوامانه مو-

د نہیں بس میں کیمیس جانے کے لیے تیا رہور ہی تھی، فرمائیں۔''اس نے جلدی سے کہا۔

المرجينين ، ميں ويسے ہی يو چھنا جاہ رہا تھا كہ اگرآج آب اسٹوڈ یوی طرف آئیں تو یا زرق شاہ نے بات ادھوری چھوڑ دی۔

وونبيس إفي الحال تو نبيس، مين فون پر رابطے ميں ہوں۔ دو جار دن بعد جانے کا ارادہ ہے۔ جب میرا کام ممل ہوجائے گا۔اتنا وقت تہیں ہوتا کہ میں روزانہ وہاں

" فھیک ہے۔ بس میں نے یہی معلوم کرنا تھا۔"اس نے کہااور فون بند کرویا۔وہ چند کمجے اپنے سیل فون کو کھور کی رہی پھرسوجے لی کہ خراس نے یوں کیوں پوچھااس خیال

اس وقت اسے زرق شاہ بہت اچھالگا تھا، جب اس نے بہت اچھے انداز میں معذرت کی تھی۔ پہلی ملاقات میں جواس کا انداز اورلپ ولہجہ تھا اس ہے تو یہی لگتا تھا کہ وہ بہت مغروراورخود پیندساانسان ہے۔وہ بھی بھی اس طرح معذرت بيس كرے كا\_باس قدرتبر على كيول؟ آخراكي کون ی بات می جس نے اسے معذرت کرنے برمجبور کر دیا؟ وہ ان سوالوں پر جتنا بھی سوچتی ،اسے کچھ بھے ہیں آنے والانتها\_اس كا جواب تووہي دے سكتا تھا\_اس نے بيرسوچنا مسى اور وقت يرأ فها ركها اوركيميس جانے كے ليے نكل

کے ساتھ ہی اسے کل والی ملا قات یا دآ گئی۔

یزی برتمام رائے وہ یمی سوچتی رہی اور مختلف جواب اس کے ذہن میں آتے ملے گئے۔

گاڑی یارک کرنے کے بعد وہ اپنا یس اور فائلیں اٹھائے ڈیپارٹمنٹ کی جانب برھی تواہے دور سے سعد بیر سٹر حیوں پر بیٹنی دکھائی دی۔ ملکے پیازی رنگ کے سوٹ پر ميرون رنگ كاسوتي كام تفارخب معمول باف سلويس ے کورے باز وچھک رے تھے۔ ڈویٹہ گلے میں ڈالا ہوا تھا اور میرون رنگ کے چپل میں ہے گورے یا وَل دمک رہے تھے ۔ وہ ای طرف دیکھ رہی تھی۔شانہ کو لگا جیسے معمول سے ہٹ کرآج وہ خاصی خوشگوار دکھائی دے رہی ہے۔وہ اے ویکھتے ہی کھڑی ہوگئی۔قریب آنے پر بڑی گرم جوشی ہے کی اور پر جوش انداز میں بولی۔ مين آج بهت خوش مول \_''

''الله تمہیں ہر طرح ہے خوش رکھے۔ کیا خوشی کی وجہ یو چھتی ہوں۔"شانہ نے خوشگوارا نداز سے کہا۔ "آؤ تبال من بيضة بين پر ساري بات بتالي ہوں۔ "سعدر نے اس کا ماتھ پکڑ کرایان کی جانب لے جاتے ہوئے کہا۔وہ دونوں ادھر بڑھ لیکں۔تب سعد بیہ نے کل شام کی بوری روواد ساتے ہوئے کہا۔" یفتین حانوشانه ـ زندگی میں پہلی یار بیاحساس ہواہے کہ آگرآ پ کے منہ میں زبان ہے اور آپ کوانے خیااات بر درست ہونے کایقین ہے تواظہار میں کس قدر سکون ہے۔ "أس كاردكمل كيابي؟"شانه نے يوجھا

"صرف اس کانہیں ،سب نے ایٹار دکمل دکھانا ہے اور میں اس کا سامنا کروں گی۔اب مجھ میں بہت ہمت آگئی

"اس کیے شانہ کہ میں اس میں عورت کی تذکیل محسوس کرتی ہوں عورت کی نسوانیت کا تو احتر امنہیں ،لذت کا ایک ذربعہ بن جاتی ہے۔ بہلسی مردانگی ہے کہ میراشو ہر ہی مجھے کسی کی بانہوں میں جھولتا ہوا دیکھے اور ذرا بھی غیرت محسوس نہ کرے۔''وہ نفرت سے بولی۔ " بیتمبارے اندر کے احساسات ہیں لیکن پہنیں مجھتی ہوكہ آخربدلائف اسائل بكن كا؟ "وه يولى \_ "کی کابھی ہونے خض اس ہے نہیں ہے۔ دیکھنا ہے كدانسان اورانسانيت كااحترام كهال يرب عورت كعظيم کہاں ملتی ہے۔ بورے کا معاشرہ ہویا ہمارامشرقی معاشرہ، ہر جگہ عورت کا استحصال کیا جاتا ہے۔ انداز مختلف ہیں۔اب

ب-ایک لائف شاکل مجھے پیندئیس ہے۔ کیوں مجھےاس

کی جانب دھکیلا جارہا ہے۔'سعدیہنے اعتادے کہا تو

''سعدیہ! بھی تم نے بیسوجا کہ جولائف اسائل ناصر

شانہ چند کھے ایس کے چبرے پر دملتی رہی ، پھر بولی۔

جمال کا ہے، وہمہیں کیوں اچھانہیں لگنا؟"

"معديه! مين اب تك ينهين مجھ يائي ہوں كه آخرتم عامتی کیا ہو؟''شبانہنے پوچھا۔ ان شاءالله ياتى آئنده ماه

میں نے اینے ول کی بات کی۔ جو میں جاہتی ہوں،اس

بارے میں اظہار کیا ہے تو میں میجی محسوں کررہی ہول کہ

مجھے خوفناک رومل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سچائی کو اہمیت

مہیں دی جائے گی۔ "معدیہنے مایوساند کہے میں کہا۔

益

نخ افق 👽 جنوري ..... ۲۰۱۲ء

نے الل 👽 جوری ....١١٦٠،

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

دو سے ڈھائی سطروں میں مکمل یہ کہانیاں آپ کی رگ و ہے میں یکدم شاید سرایت نه کریں، ان کا اثر اچانك اور تهوڑی دیر بعد ایك خوفناك جه تک سے جسم پر لرزه طاری كردیتا ہے .یه كيفيت ماہ و سال پرمحیط نہیں ، جب بھی آپ کو کہانی یاد آئے دوبارہ

اے بول محسوں ہوتا تھاجیے کوئی مستقل اس کا پیچیا

رات آدھی سے زیادہ بیت چک ہے۔ مال مجلی منزل سے کررہا ہو،لیکن ایک دن بیاحساس ہونا بند ہوگیا۔ شاید بیا تفاق آپ کو پکارتی ہے آپ سیر حیوں سے نیچ اڑنے گئے ہیں تو میں ہوکدای دن اسے اپن الماری میں ایک لاش کی تھی۔

ماں الماری سے سرتکال کر کہتی ہے۔

"ضرورت نہیں بیٹا آواز میں نے بھی من لی ہے۔"

میں اس کی سونے ہوئے تصویرین نظرات کیں۔وہ تنہارہی تھی۔

اس نے جاگئے کے بعدا پے موبائل فون کودیکھا تواس

آخرى چيز جويش نے ديکھى وہ ميراالارم جو 12:07 پر

فلیش کرر ہاتھا اور وہ اپنے لمبے اور غلیظ ناخنوں والے بتجوں کو سیس بیٹے کو بیڈ پرسلا کرلحاف اڑھارہاتھا تو وہ مجھے بتانے

میرے سینے میں گاڑ رہی تھی، دوسرا ہاتھ میرے منہ کو دبائے لگا،"ڈیڈی، میرے بیڈے نیچے دیکھیے عقریت تونہیں ہے۔

میری چیخوں کوروک رہاتھا۔ میں چیختا ہوااٹھااور میں نے دیکھا "میں نے اسے خوش کرنے کے لئے نیچے جھا نکا اور وہاں وہ

کہ میراالارم 12:06 پولیش کررہا ہے اور میرا دروازہ ایک لیٹا ہواتھا، میراوبی بیٹا، سکڑتے سمنتے مجھ سے سرگوشی کررہا تھا،

ج چراہٹ کے ساتھ کھل رہا ہے۔

PAKSOCIETY1

نځافق 🗣 جنوري.....۲۰۱۲ء 160

هلوبوائزن

ترجيح ديتاب

وہ جیران تھی کہ اے دیوار پر اپ دوسائے کیوں نظر سسمی سال پہلے ہمارے تہدخانے کے عین درمیان ایک

میں بل نبیں سکتا نہ سانس لے سکتا ہوں اور نہ ہی بول یا

آرہے ہیں۔ کمرے میں توایک ہی بلب جل رہاتھا۔

چرواپس وہیں درمیان میں پہنچ گئی۔ ہمیں یہ بجھنے میں ایک

كرى پڑى ملى، كتنى بى بار ميں نے اسے كونے ميں ركھ دياوہ

میں اپنے بچے کے مانیٹر کی آوازے اٹھا تھا، وہ جاگ گیا

كت ين كرسوت بوك لوكول كوفرشة مردك

اس کابانچیں کھلا چرہ مجھے اپنے بیڈروم کی کھڑ کی کے باہر طویل عرصہ لگ گیا کہ وہ کری ہمارے کھانے کے کمرے کے

ہے گھورر ہاتھا۔ میں چودھویں منزل پر رہتا ہوں۔ میں نیچرکی رہی تھی جیے کوئی کھانے کی میز پرہم سب کے

س سكتا ہوں ، ہر وقت كمل تاريكى رہتى ہے۔ اگر مجھے معلوم طرح اٹھائے رہتے ہیں ، ليكن بھى بھى وہ ان كے ہاتھوں

ہوتا کہ میں اس قدر تنہا ہونگا تو میں خود کو نذر آتش کروائے کو سے گربھی جاتے ہیں کبھی آپ اس احساس کے ساتھ جاگے

ين كرجي كررب بول؟

وہ اندھرے میں اکیلا بیٹھا تھا،خوفز دہ بھی نے اس کے بے بی مانیٹر

ہاتھ میں ماجس رکھ دی تھی۔

خيال دوست

تھااورایک آوازاہے بہلار بی تھی۔ میں نے کروٹ لی تو میرا

کل میرے والدین نے مجھ سے کہا کہ اب میں برا ہوگیا۔ باز ومیری بیوی سے نگر ایا جومیرے برابر میں نیند میں مدہوش

ہوں اس کیے خیال دوست سے ہاتیں کرنا چھوڑ دوں۔ آج پڑی تھی۔

صبح انبیں میرے دوست کی لاش ملی۔

نے افق 👽 جنوری .....۲۰۱۲ء



وہ خوب صورت اور جوان ہونے کے ساتھ ساتھ خوب سیرت بھی تھا لیکن اس کی یہی خوبیاںاس کے لیے وبال جان بن گئی

ن لوگوںکی روداد'جوانسان ہوتے ہوئے بھی اندر سے بھیڑیے بن

جرم و سزاکے موضوع پر ایك خوب صورت تحرير.

کرن نے بچھے بچھے انداز میں سہ پہر کے وقت فارم ہاؤس کی عمارت کی ایک کھڑی سے باغیج میں جھا تکا سر سبروشاداب بردوں اور رنگ برنگ کے تھلے ہوئے چھولوں ے اس کی نگاہ گزرتی ہوئی سامنے جامن کے بڑے درخت ک ایک شاخ برجا کرانگ کی۔

و باب ایک بردی می جزیا این بچوں کودانه کھلاتی اور بیار لرتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ کرن کے نتھے منے سے ایک سردآ ہی نکل گئ اس کی سورج خان سے شادی کو ہوئے یا کی سال گزر یکے تھے کیکن وہ اولاد کی نعمت ہے محروم تھے اس نے اسے بیڈروم میں خوبصورت بچوں کی تصاور بھی لگا ر محی تھیں جوممتا کے جذبات کا ایک خارجی عکس ان تصویروں میں لڑ کے لڑکیاں دونوں ہی بڑے معصوم اور بمارے دکھائی

إس كا خاوندسورج خان أيك امير آدى تھا رائے ونڈروڈ يرواقع زرى فارم كے علاوہ شهر ميں أيك ہوكل بھى تھا، جس ہے معقول آ مدنی اسے ہرماہ حاصل ہوجایا کرتی تھی سورج عنان نے اسے اس خوبصورت برفضااور دکش ماحول میں زندگی کے تمام لوازم فراہم کیے شے لیکن اولا دکی کمی سے وہ بھے والی زندگی کے سارے رنگ سے پرجاتے تھے باغیچی رونق اڑتی "تنلیال فوارے کا فضامین بلند ہوتا ہوا یانی مسبحی خوشما مناظرے زارکن معلوم ہونے لکتے تھے ظاہری خول ہی مضبوط معلوم ہوتا ہے۔ ظاہر بات بدل کی مشتلی نب نشاط بہار ہوتی ہے۔

جس طرح وه حسين وجميل تقي اي طرح سورج خان بھي خوبصورت ٔ سڈول اور روش چرہ انسان تھا' دونوں نے ایک دوس کولیند کرنے کے بعدلومیرج کرلی تھی۔اس کا اپنا

تعلق غریب کمرانے سے تھا جہاں کرن غربت کے اندهیرے میں ڈولی رہتی تھی۔اب وہ اپنے والدین کی کھھنہ كجهدر كرديا كرتى تفى بسورج خان كوشركا شورشرابه باؤمو پندنہیں تھا اس لیے شادی ہے جل ہی وہ بیزرعی فارم خرید چکاتھا جہال کسان اور مالی سبریاں اگا کر مالی معفت بہنچارے تھے۔فارم سے ممارت میں آئے والے مالی دودھ لانے والا کوالہ اور اس کا رکھا ہوا ملازم لڑکا جا عدخان جے وہ جا تدبابوكها كرتي تحى سب بي باادب اور بااخلاق تصرحا تد خان برا خوبصورت بنس محداور زنده دل نوجوان تفاجي أس نے خود کھر کے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے یا مج سال قبل ملازم رکھا تھا۔اس کے والدین بجین میں ہی گزر گئے تفيخ وه اسے اپنی مال ہی سمجھتا تھا۔ جب وہ ملازم ہواتو تیرہ برس كالقااوراب الفاره كابوكيا تفا

یے اولا دی کے علاوہ شک کا ایک کا نٹا مجھی بھی اس کے دل میں چینے لگتاتھا' اس کاشوہر سورج خان بھی بھی جاند خان بربرس بر تاتھا وہ جاند کے ادراس کے مال بیٹے جنبے علق کوشک کی نگاہ ہے ویکھاتھا۔ایے شوہر کی بیر حرکت اسے بری نا کوار معلوم ہوتی تھی۔ وہ شادی سے قبل میاں بوی کے رہنے کومضبوط تصور کرتی تھی لیکن اب اے اندازہ ہو چکاتھا کہ مرد کی ذات اندر سے کھوکھی ہوتی ہے۔ صرف

جاند خان ان کے فارم سے عجمہ فاصلے پر مین روڈ ک طرف جانے والے رائے برایک ٹیلے بردینے والے کار پینٹرےاس کے لیے لکڑی کی خوبصورت میزیں اور کرسیاں بھی این تخواہ میں نے خرید کرلایا تھا۔جس کی اجرت اس نے

نظ افق و جنوري ....١١٠٠٠ 162

ضد کر کے اس کی جیب میں ڈال دی تھی۔ سورج خان کوالی عی باتوں ہے جلن ہوتی تھی کہ ہیں وہ اس کی بیوی کونہ پھسلا ك\_اس كى تنبائى كاسائلى ندبن جائے - حالانكماس نے خود مزسورج ہونے کے حوالے سے ایبا سوچا بھی نہیں تھا۔ جا عرخان کے خوبصورت ہونے کا یہ ہر گز مطلب نہیں تھا کہ جسى جذبات جكالي جائي -وهاس كے ليے ملازم بى تھا صرف ال كى ممتاع محروم تفا-ال لياس كرساته خوش موكربنس اور بول ليا كرتا تفا\_

اس کا خاوند بھی اس کے لیے ایک اچھا جیون ساتھی تھا۔ وہ خاوندے ہر کیا ظ سے خوش تھی۔ اولا دنہ تھی تو اس میں اس كالجمي كوئي قصور نه تھا\_سورج خان اور وہ دونوں اپنا طبي معائنة كرواحيج تضيكن كوئي بمحانقص سامنينين آياتها للغا خداکے بال سے جی مہمان کے قیص در میں مورج خان كوتازه كلاب كرمرخ بحول بزياته فق لكته تضالبذاوه خود اسے ہاتھ سے سورج خان کے بیڈروم اور ڈائنگ مال جس من وه اس وقت صوفے ربیتہ چکی گئ گلدان میں برے برك مرخ بعول سجائ تق سورج خان كمر لوث والاتفا وه كفرى ديلمتى مونى اس كى منتظر كلى - دوآج شام كافي ونول کے بعد شاہ رخ خان کی فلم دیکھنے کابروگرام بنا چکے تصدد المنگ بال کے کونے میں کی کھانے کی میز برگرم کھانا يرتول مي دهكا مواقعاء كرن في رخ مور كردا مي جانب د يوار پرنصب ايل ي دي اسكرين پرکيبل كاايک چينل نگايا تو أيك أتكريزي فكم كالميسين دكحاني دع دباتفا

ایک نوجوان بستر مرگ پرزٹپ رہاتھا۔ ڈاکٹر نقی میں مربلاتے ہوئے دورہٹ مے تھاڑ کے کی مال لاکے سے ليث كردوري محى لركا خوبصورت ادر نوخيز تها مال كى زندكى كاواحد سمارا 'جب اس نے آخرى بيكى لى تو اس كى مال صدے سے بوش ہوگئ۔ جےزی نے اٹھا کر تھینے

ہوئے کری پر بھادیا۔ عین ای وقت کرن کی محویت ٹوٹ کئی۔اس کی باغ ے کی برندے کی ورد ناک آواز سنائی دی۔ ایک لمجے کے لیے ای کی توجہ کھڑ کی کی راہ سے باغ کی جانب ہوئی پھر اطلاع منٹی کی جلترنگ نے اسے صوفے سے اٹھنے پرمجبور

READING

Charles

كرديا\_وه تيز تيز قدمول سے چلتي بوئي راه داري مي داخل ہو کر خارجی رائے کی طرف برجے تھی۔اس کا خاوند سورج

164

خے افق ﴿ جنوری ١٠١٠٠٠٠ و

خان ائی کمی کاریس دروازے براس کا منتظر تھا۔اس کا خاد ند بیرجا ہتا تھا کہاس کے لیے بیرونی کیٹ ملازم کی بجائے اس کی بیوی کھولا کرے اس نے بیدڈیوئی بخوشی اینے ذمے لے لی می - چنانچه ده کمی روش پرتیز تیز قدم اضاتی موئی گیث کی جانب بردھتی چلی کئی۔ روش کے دونوں جانب خوشما بودوں کی شاخوں پردنگارنگ چول ہوا میں جھومے مسرارے تھے۔آج اس نے چلتے ہوئے مجدلوں کی شادانی اور رنگینی برنگاہ ڈالی توخلاف معمول اے خوتی نہ ہوئی ادای اور الشملال كالك كيفيت نے اسے اپنے مصار میں لے لیا۔ اس کے دل کی وحر کن نہ معلوم کیوں تیزی ہوگئے۔شاید فلم كامنظراور باغ من رئية يرند اى راه اس كے دل ميں اتر كن مل - اس في كيث كلولاً أيك طرف بني سورج خان كي نی ٹیوٹا کرولا بڑی شان سے اندروافل ہوئی کرن نے گیٹ بندكيا مركر كارى ك قريب آئى سورج خان في دروازه کھولا 'باہر نکلا تو کرن دھک سے رہ کی۔سورج خان کے چرے پر ہوائیاں اڑر ہی تھیں۔خوف اور باطنی بیجان سے اس کی بری حالت ہورہی تھی۔ پھیلی ہوئی آ تھوں میں وہشت منی ہونی تھی۔اس کے ہاتھ میں سوجود گلالی رنگ کا بكك بيسل كرينج فرش يركريا اروه كرون جهكا كردوقدم جل کر نٹر ھال سا تھٹی کھٹی نظروں ہے کرن کود مکھنے لگا۔اس كے مونث تحر تحرائے بھر مسحل ي وازنكى۔ "ده .....وه .... "جمله ادهوراره كيا\_

"وو کیا؟" کران نے خاوند کے قریب جا کرغورے

ويلحق ہوئے لوچھا۔ "میں ....میں کیے بتاؤں کیا ہوگیا؟"

"ہوا کیا ہے؟" کرن نے سورج کاباز و تھام کراس کی آ تھوں میں جھا نکا۔

'وہ ....وہ؟''اس نے پھر جملہاد حوراجھوڑ دیا۔ " أخربات كيا ب-"كرن في تفوكر ماركر بيك كو يجه

"ظلم ہو گیا ظلم ۔" سورج نے تھے ہوئے کہے میں کہا۔ چرسرتهام لیا۔ کرن کا ہاتھ اس کے کندھے ہا گیا۔

مير يسرتاج أخركيا مواع جوآب ال قدر يريثان عرصال اورخوف زدہ ہے ہیں۔" حرن نے بے چین ہوکر

و تهبیں دکھ ہوگا میں تمہیں کس طرح بناؤں؟ ذرا دل كومضبوط كراؤيات بى مجھالي ہے۔" "آخر معالمه كياب؟" كرن في وهركة ول ك ساتھ بھردریافت کیا۔

"تو پھر من لؤ جا ندنے بتایا تھا کہ وہ سہ پہر کے وقت شہر والے این دوست کو فارم کی سیر کروانا جا ہتا ہے وہ اسے ساتھ لے کرآئے گا اورا سے فارم دکھائے گا اس کا دوست ہم ہے سبریاں اور کھل خرید نا جا ہتا ہے لیکن .... "سورج خان

۔ ''لیکن کیا ہوا؟'' کرن نے اب کی یار چلا کر یو چھا۔ "مسى طالم نے جاند كول كرديا بي ميں دائے ميں اس کی لاش د کھ کر آ رہا ہوں۔ میں نے جھاڑیوں کی طرف ایک ساہ سایتھی غائب ہوتے دیکھاہے۔"

"جاندكائل جاندكائل جائدكائل "وعم عيريزاتي "تماس كى لاش تولية تي-"

" كيسي باتي كرتي مو يوليس كيآن تك لاش اس تالاب كے كنارے بى يرى رہے كى جس كے ياتى بس اس كاخون شامل مورما ہے۔ تالاب كے قريب جھاڑيال يگذيذى كےدوسرى جانب بلھرى جونى بين \_وہال ايك خون آلود خخريراب- جب مين لاش ديكه كرادهرادهرد كهدر باتفاتو ميري نگاه اس خون آلود جاتو بريز گئي-ليكن ميش خوفزده ہوگیااوراس کے قریب مہیں گیا۔'' سورج نے رک رک کر بتایا۔ پھر جھک کریکٹ اٹھایا اوراے بھاڑ کرنیالیڈین سوٹ اے دکھایا جواس کے لیے خرید کرالیا تھا۔ کرن نے پکٹ پھرایک طرف بے دلی ہے پھینک دیا۔ جاند کاخوشمامعھوم جرهٔ جاند کی شوخیان جاند کی دلیسب باتنی جاند کی یادین ایک فلم کی صورت اے دکھائی دیے لکیں۔ گرم کرم آنسوال كي تلهول م كرتے كالول يربنے لكے سورج خان اين رومال سےان موتیوں کوجذب کرنے لگا۔

''چلوچلیں اے دیکھیں' وہ مجھے ماں سمجھتا تھا۔'' کرن

نے ہزیائی کہی میں کہا۔ '' ذرائفہرو میں نے پولیس کواطلاع کردی ہے' پولیس آ كرموبال فون يرجحه عدابطة قائم كرے كى مجرجم دونوں چلیں گے۔" سورج خان نے واپس گاڑی میں بیٹھتے ہوئے

کہا کرن اے خالی خالی نظروں ہے دیکھتی منجمدی ہو کررہ تی ۔ سورج خان نے گاڑی کوموڑ کر کھڑ ا کردیا۔ روش کے آ کے گیٹ کے یاس کافی بڑا چکور عمرا فرش کی صورت مجیلا ہواتا۔ سورج خان پھرگاڑی سے نکل کر اس کے یاس جلا

"اس کا تو کوئی دشمن نہیں تھا کوئی رقیب بھی نہیں تو پھرآخر كس نے اسے؟"كرن نے مسلى يرمكا مارتے ہوئے كہا۔ " وه أو برامعصوم يصرراوركام آية والالزكا تها-اف اس نوجوانی میں موت وہ بھی بھیا تک تل کی صورت میں۔'' کرن بزیزانے تکی۔اس کی آٹکھوں میں پھرٹی تیرنے تکی۔ السكايتاؤل؟"مورج فان في تحكي تحك ليح من

"اس كالك وتمن بيدا مو چكاتها-" "وه کون تھا؟" کرن نے جلدی سے یو چھا۔ ''ونی کار پینٹراد چیز مر محض وہ مکاراور کینے توزآ دی ہے اورسا ہے کہ سزایا فتہ بھی ہے یہ مجھے ہول میں معلوم ہواتھا۔ اس کی بوی دوایک بارتالاب برجا ندخان سے ملئے آئی می۔ كار پینشر چنگیزی این نام بی كی طرح سنگدل بحی موكاس نے جاند کا اپنی ہوی سے ملنا برواشت نہ کیاہوگا اور شايد ..... "سورج خان في ايناجمله ادهورا چهور ديا-" کیااس نے بھی شکایت کی تھی جاند کے متعلق۔"

کرن نے یو چھا۔ "بال" سورج خان نے تھے تھے کھے میں جواب دیا۔"ایک باراس نے مجھے باہرروک کرکھاتھا کہاسے آوارہ نوكركونكام واليادرايي بيوى كوتوش في بابند كرديات كه كري إبرند لك\_"

"وورة ايبالبيس بقا ضروروال مين وكهمكالا بي كرن نے بے اعتباری سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ای وقت پولیس کی کال سورج خان نے اثینڈ کی اور دونوں گاڑی میں جابیتھے۔سورج نے ملازم کو دروازہ کھولنے کااشارہ کردیا۔ کارتیزی ہے جائے وقوعہ کی طرف پر صفاقی۔ اس مڑک کی مرمت خودسورج خان نے کروائی تھی تاکيا نے جانے ميں وقت نه مو كيونكدراسته جكد جكد عضراب موجكا تها \_اور بارش ك موسم من جكه جكه يائى بحرف عصر مخدوش موكرده جاتاتھا۔ سورج خان ساکت وصامت سانے تاثر گاڑی

165 نے افق 👽 جنوری ..... ۲۰۱۲ء

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

المناسل كراهي

ملک کی مشہور معروف قلد کاروں کے سلسے وارثاول و ناولت اورافسانوں سے داستہ ایک کمل جرید و گھر کھر کی دیجی صرف ایک ہی رسا لے میں موجود جرآپ کی آسودگی کا ہاعث ہے گا اورو وصرف " حجاب" آئ تی ہاکر سے کہ کرائی کا بی بکہ کرالیں۔

(2) (2)

خوب صورت اشعار منتخب غربول ادرا فتباسات پرمبنی متقل سلسلے

اور بہت کچھآپ کی پہنداورآرا کے مطابق

Infoohijab@gmail.com info@aanchal.com.pk کسیبھیقسمکیشکایتکی صورتمیں

021-35620771/2 0300-8264242 پہلی ہے۔
"'وہ کار پینیٹر جس کانام چنگیزی ہے جاند خان ہے
ناراض اور خفا تھا اس نے بچھ سے جاند کی شکایت بھی کی تھا۔
چاند خوبصورت اور پر شش لڑکا تھا اس کی بیوی دو ایک بار
تالا یہ پرچاندخان ہے ملنے آئی تھی۔جس کی چنگیزی کوخبر ل
تالا یہ پرچاندخان ہے ملنے آئی تھی۔جس کی چنگیزی کوخبر ل
تاکی تھی وہ بر سے طیش کے عالم میں بچھ سے یہ کہ کر گیا تھا کہ
ایٹے ملازم کولگام ڈالیے ورنہ ٹھڑے جرم میں سزایا فتہ مجرم
جناب! سنا ہے کہ وہ ڈکیتی وغیرہ کے جرم میں سزایا فتہ مجرم
ہے۔' سورج خان کی آواز میں سراسیکی تھی۔

' ای وقت فنگر برنٹ کے عملے کے دوآ دمی جاتو پر ایکسپوزریاؤڈر چھڑ کے سامنےآئے۔

''انسکٹر صاحب! جاتو برانگیوں کے نشانات موجود نہیں۔قاتل دستانے مینے ہوئے تھا۔"اسپکڑ عمران نے جاتو ان سے لے کر ایک مومی لفافے میں ڈال کر لفافہ ہولیس بیک میں محفوظ کرلیا۔ اب المبیم عمران لاش کے اردگرد كاماحول ويجيتا جواسؤك ادركهاس والى زثين كاجائزه لين لگا۔ مؤک برجائد خان کی برانی موٹر سائنکل الٹی بڑی تھی۔ السيم عمران نے اسٹنٹ فرحان كوخاطب كرتے ہوئے کہا۔"معاملہ کھالجھا ہوائے موٹرسائیل جس انداز ے التی بڑی ہواوراس کی چھوٹی بتیاں جس طرح ٹوئی ہوئی ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسمی یا تیک کوایک زور کا جھٹکا لگا ہے جس سے دہ سڑک کے کنارے کراتھا۔ سڑک سے اٹھتے ای قاتل اس کے سامنے جلا آیا۔ یہاں خفیف ی گرد برقدموں کے معے معمر اب نشانات موجود ہیں۔جن ے ظاہر ہوتا ہے کہ قاتل اور مقتول میں ہاتھا یائی اور زور آ زمائی ہوئی ہے جس کے دوران قاتل نے موقع ماکر جاتو عاند کے سینے میں اتار دیا۔ جائد ڈ گمگاتا ہوا چند قدم چل مر تالا سے کنارے جا کرڈ چر ہوگیااور قاتل جلدی میں شاید سمی کے اس طرف آنے یر حاقو جھاڑیوں میں مھینک کر

کرن جواس وقت بھی لاش کے اردگر دافسر دہ ملول اور رنجید ہی بہل رہی تھی چاند پرایک گہری نگاہ ڈال کراپی گاڑی کی طرف بوصنے لگی۔ اس وقت اچانک چلتے چلتے اسے سراک کے اوپر پھیل جانے والی گھاس میں ایک وھاٹو ٹا ہوا بٹن دکھائی ویا جس پرخون جما ہوا تھا'کران نے اسے جھک طائرانہ نگاہ ڈالی پھرسورج خان کے اشارے پرتالاب کے

ہا کیں جانب سڑک کے پار بھری جھاڑیوں میں دکھائی دیے

جاتو کی طرف قدم اٹھانے لگا۔سورج خان نے انسپکڑ عمران کو

ملک کی اطلاع دے کر بتایا تھا کہ لاش دیکھ کروہ اٹھا تو اس کی

نگاہ اتفاقیہ طور پر ایک خون آلود چاتو پر پڑی جے شاید قاتل

جلدی یا بو کھلا ہٹ میں بھینک کر بھاگ نکلاتھا۔

سورج خان انسپکڑ عران کے ساتھ چاقو کے قریب چلا آیا۔ چوڑے پھل اور مضبوط دستے والا لمبا چاقو تھا جس کے دستے پر چھوتے چھوٹے سرخ وسفید موتی جڑے ہوئے جگرگارہ عقے۔ چاقو کے دستے کوسورج خان غور سے دیکھ کر ہڑے ذور سے اچھلا۔ پھل خون آلودتھا۔

''میں سمجھ گیا میں سمجھ گیا۔'' وہ جوش کے عالم میں جلااٹھا۔

"" پہلے کیا سمجے؟" انسکٹر عمران نے سورج خان کے چہرے پر تیزنظریں گاڑتے ہوئے یو چھا۔

''انسپکڑعمران بیرجا تو .....''سورج خان نے مکلا کر جملہ ادھورا جھوڑ دیا۔

"كيابه جاقوآ پكام؟" أنبكر عمران نے وكھ موج كر

اچا تک پوچھا۔
'' بنیں نہیں انسکٹر صاحب میر آئیس یہ تو میں نے یہاں
سے پچھ فاصلے پر ایک ٹیلے پر واقع مکان میں رہنے والے
کار پیٹر کے پاس و یکھا تھا۔ اس نے اس چا تو سے میرے
لیے پھل کاٹ کر پلیٹ میں رکھے تھے میں نے اس سے ایک
الماری خریدی تھی او رمیری ہوی کے لیے جاند اس سے
خوبصورت میز کرسیاں اور شوکیس بھی اپنی شخواہ سے خرید
کرلایا تھا۔''

''آس کامطلب ہے کہ بیٹل کار پینٹرنے کیا ہے؟'' انسپکڑعمران نے جلدی ہے پوچھا۔ ''اب بین کیا کہ سکتا ہوں۔''

''لیکن اے آپ کے ملازم گوٹل کرنے کی کیا ضرورت پیش آگئی تھی؟''

"جناب بیمعلوم کرنا تو آپ کا کام ہے۔"سورج خان نے جواب دیا۔"البتہ ایک بات میرے ذہن میں کا نے ک مانند چبھر ہی ہے۔"

"وه كيا جلدى بتائي-"انسكرعران في تيز لهج مين

ڈرائیوکرر ہاتھااور کرن چاند خان کی موت کے صدے ۔ نڈھال ہو کر ہونٹ چیاتے ہوئے اس کے کندھے ہے سرفیک کرسامنے خلامیں گھور رہی تھی وہ اس راستے پر بے شار وفعہ چاندکو گھر واپس آتا ہواد مکیے چکی تھی۔وہ پلکیس جھپکنا بھول گئی اس کی آئی تھیں جیسے پھرائی تی تھیں۔

اجا تک سڑک ہے ایک سیاہ رنگ کی بلی تیزی ہے راستہ کائی چلی گئی۔ سورج خان نے جلدی ہے ہریک لگائی تا کہ کہیں وہ گاڑی کے بہیوں کے پنچآ کر چلی نہ جائے۔ کرن کی محویت ٹوٹ گئی۔

کھے ہی دیر بعدوہ جائے واردات پر کھڑی پولیس کی کار کے پاس اپنی گاڑی سے اتر رہے تھے۔ انسیکٹر عمران اپنے تمین سپاہیوں کے ساتھ ان کا منتظر تھا۔ لاش تالاب کے کنارے بڑی تھی۔

''اف میرے خدا'' کرن کے منہ سے نکلااور وہ میشیٰ میشیٰ نظروں سے جاندگی لاش کودیکھتی آ گے بڑھنے لگی۔ دو کھی میشین

" دیکھیے لاش کو ہاتھ نہ لگائے گا۔" اُسپکٹر عمران نے کرن کی جذباتی کیفیت دیکھ کرخبر دار کیا۔

"میرے بیٹے نے کسی کا کیابگاڑا تھا یہ تو معصوم تھا ' بے ضررتھا ہر کسی کے کام آئے والا تھا اوکھ درد باخٹنے والا تھا۔' کران بڑبڑاتی ہوئی جا ند کے سرایا کو و کیھنے لگی چراسے جا ند کے سینے سے د ہکتا ہوا خون د کھ کرچھر جھری سی آگئی جواب مجسی بہتا ہوا تالاب کے یانی پس شامل ہور ہاتھا۔

"آپ کی بیوی کاان ہے کیارشہ ہے؟" انسکٹر عمران نے معاملے کو بھانیتے ہوئے آہتہ لیج میں سورج خان ہے پوچھا۔ سورج خان نے کرن پرایک اچنتی ہوئی نگاہ ڈالتے

''اسے آج سے پانچ سال قبل میری بیوی نے بیٹیم اور الوارث جان کرملازم رکھا تھا' بیاس دنیا میں تنہا تھا' بیمبری بیوی کا برا بین تنہا تھا' بیمبری بیوی اسے اپنا بیٹا ہی تصور کرتی تھی۔ کیونکہ جب بید ملازم بنااس کی عمر تیرہ برس تھی۔ اب اٹھارہ کا ہو چکا تھا بیہ میرے گھر کے سارے کام بھاگ بھاگ بھاگ کرکیا کرتا تھا۔ جھے اپنی بیوی پرکامل اعتباد ہے۔ بھاگ بھی شک شبہ میں مبتل نہیں ہوا۔' سورج خان اس لیے میں بھی شک شبہ میں مبتل نہیں ہوا۔' سورج خان ان کھر کرن برنگاہ ڈالتے ہوئے کہا۔

اب الميكرعران آ كے برهار اس فے لاش ير ايك

166

نے افق 👽 جنوری .....۲۱۰۱ء

Sauthon

كرا فعاليا كوني ان كاطرف متو دركيس تفاله أسيكم عمران ان كالثوبر موثر بالنك ك ياس كرف يا يكى كرد ب تقادر سائل اورفنگر برنٹ ماہرائی ہے چھاقاصلے مرکد سائل کی

كرك نے ميلي موما كفرا أشكية عمران كے ياس جاكر خون آلودنو ٹاہوائٹن آل کے حوالے کردے جوایک اہم کلیو ہوسکتا ہے کیلن گھراس کے اعمالی جاسوی کی حس بیدار ووثی وہ شادی ہے جل حاموی ناول اور ڈائیسٹوں میں کراتم کہانیاں کڑے ہے برحا کرنی کی جہ تحدال نے فیملہ کی كه في الحال وورخون آلود شمن است ما س بل سطح اورخود بحي حالات واقعات يرغوركر تي وعدة قاتل كوت القات الرفي كى مدوجد كرے اور اكر سراغ نه ماتو كيريش أسكيم عمران ع حوالے كردے وہ خود كوانك حاسوس اور سراغ رسال محسو س كرف كلى ال كرشاخا براغرى الك كماني كى عاسور عورت بھی ورآئی جس فے الآخر قائل کو بھائی کے يحتد ع تك ويخاد ما تعا

مخضرسا سفرط كرك المسينجران سابي اورسورج خان شلوبرے مکان کے سامنے مختی نا ہر لگلتے چکیزی کارنگ الركبا أسكية عمران كودي كراس عظم بين فرهري ي دور کئی۔وہ اسکنز تمران کی ذیانت اور کا مناصوں ہے ایکٹی طرح والف تقا السيكر عمران مجرمول كے ليے بواقعا۔

"أبي ..... آب أسيكر قران صاحب" الل كامند ے فیرائے ہوئے کھٹ لکا۔

"اعدر جلو" الميكة عمران في حكمات ليح مين كباروه جلدی ہے جران بریشان مششدرسا اندر جلاآ اسحن س سے کے مخورے کے شخص کے کرد چند کریاں بڑی میں۔ یم براخباراور سال فرے ہوئے تھے۔ یکوفاصلے ير نتار ہوتے والى ميزس اور كرسان بھى وكھائى دے رہى محیل جن پر چھیزی کی ہوئی برش پکڑے سیاہ پینٹ کردہی

السيكم عران في وتليزي كواية سامن فيض كاشاره کیا۔وہ ماتھا کا نتا ڈیٹر ہوگیا۔سورج خان آسکٹر مران کے ساتھ پراندان ہوا۔ سائل کھڑے ہو کراد قراد مر ماحول برنگاہ دورًا في الله عوت ع عد كريرت المن وي لويس كو

READING

168

تخبراتی ہوئی تظرول ہے دیکھنے لی۔ السيكر عران في افي تيز أظرين چيكيزي يربها كراس كا سرتایا جائزہ لیا چرال کے کندھے بر ماتحد رہا ہوا ہوا۔ مچھیزی کیاتم اپی برانی روش بدل تھے ہو ماای راسے

"أَسَكِمْ صافعا! من جوري وَلَكِنْ تِحُورُ جِكَامُولِ أَور جیل میں سزا کا شنے کے بعد اے شرافت کی زندگی گزار رباہوں۔ میں اور میری ہوئی اس جگہ لکڑئی کی میزیں اور کرسال بنا کرفروشت کرتے ہوئے کرد اس کردے ہیں۔ میراایک تک ہیں گھا جو میرے جیل جاتے ہی بیار ہوکر عل بساتھا۔ 'چنگیزی نے احوال سالا۔

"المجها چکیزی ایبا کرد." اسکیزعمران نے دلیہ لیج الله كها-"الرسب كيورخت عدوسب الارواوراع

فاقوت أيس كات كريليث بن حادو" معضرور ضرور كيول مين سركالأمين حاسة ياني كالجلي بدورت را مول " مرائي وي الاثار عدر برا ر جائے بنائے کا کید کر کری پر کھڑا اور کرمیب اتار نے لگا۔ سے میز پر کاکرا و چندور میں کرامک چھوٹے سے در فت یاں کیا اس کی آیک شاخ ہے آیک ساہ رنگ کا جاتو کا خُولِ لِكُ رِمَا تُعَا لِمُن جِيمِ بِي جِنْمِيزِي نِهِ خُولِ مِن بِالْهُورُ اللهِ آئ کا باتھا تک کررہ گیا۔ وہ بڑے زورے اچھلا پھر آئ کی آ تھول این فوف سٹ آیا وہ میراہت میں اپنی ہوی کے ال المام لوق ش والم الإجهار اللي عوى في شي سر بلایا چیکنزی شینا سا کیا اجھن کے عالم میں والی میزی

طرف الااور چیتی بھٹی نظرا کے سب کو مصفا گا۔ "كيا دوالا كيول بدحوال بو كية و" أسيكو عمران في اعطورة بوت كيا-

"جناب سجناب سود سود

چھٹون آ کی جران کی طرف مڑتے ہوئے انک انگ كربواا \_ال كي آئلخول من حرت اورخوف كے ملے علم آ تارصاف دکھائی دے دے تھے۔

"أخربات كيات كيات الميكز عمران في كرى سا الأوكر آ كي يوسع او ي يوجها-

" جناب .....وه ..... وه "اس نے کیر جملے ادمورا تیموز ویا۔ ایکٹر ارال نے اس کریے گئے کراس کے کذھے

1-18282 ENBL

التنكيراؤمت اوراجي الجھن عنا گاہ كرد" "الكرماحيده والواسي خول عمائب عيرى الملى حل الله كى خطرات كى جروات داى ب- البطيرى

نے فکر مند کی بیل کہا وہ اب بھی چھوٹے درخت سے اثلتے جا فر کے خول کو کھورر ہاتھا۔

"مم ال جاق على كام ليت بواء" أسكر عران في ال كي جر \_ يرافل إلى كالرق بو عالم جها\_

والسيكم صاحب مين اس لمع تيز وهارجا قوس ككر لوي کی چھوٹی موٹی تراش خراش کا کام لیٹا ہوں اس کے علاوہ چىل د فيرە كانے كے ليے بھى استعال بىن وا تا ہے۔" "أفي يول ع أو كري والو كالأش كرك شاير م موسية

الل رکھ کے جول محے ہو۔ انٹیکٹھران نے مشورہ دیا۔ المسكر صاحب وه روز الدكھر كى سفالى تخراني كرتى ہے

ال نے کھر کے اندر جا تو کہیں ویکھا ہوتا تو بتاریخ ووانے استعال کے لیے دوسرن چریاں استعال کر فی ہے۔اس تے كهاب كدوه حاتو كتقريب في بيش في مده في عام لما زمه جو میری مگریال ترائے کے لیے باہر جاتی ہے باہرے حودا لف لاناس كى دير في شر شال بيده آج محتى يرب-" السيكتر عمران چند ليح المستلى ياند هي يغور و يكت رما علیے ال کی تیزنظریں اس کی تیفیات کاعلس لے رہی ہول ۔ چرکویت متح کرکے اے میمز کے سامنے منصنے کا اشار و کیا۔ ويقيزي مفكراندازيل تفك تفكي قدم افعا كركري يرذجر بموكميا .. ووقد هال ما تفاوه جامي تفاأسينز عمران قيالا عا بلاسب

" كيا يكي وه حاتوت " أنيكتر حمران في تيري یولیس بیک ہے جاتو تکال کر چنگیزی کے سامنے ڈال ویا۔ وظیری ہے دیکھ کرا جا اور پر والی چین نظروں سے جاتو كوهورف لكارجى يراكا اوخوان المحى يورى طرح ساويس مواقعا م يتليز كاليك وم كانب افعااه را في آرام كرى ريورن كلوكر بمشكل سنصال

لو بند او عن ضرور بي المراكبي

اليسسية بكوكهال عطلان اللي في الك الك كريو مجا-ال كے چھے ير موائيال ازربي تي اور پھلي الوقي المصيل مجريم الرحيل-

" بیڈمیں جائے واروات ہے ملا ہے جہال تالاپ کے

مل كرك حاقو سائے جمازيوں عن محيتك ويا كياتھا۔" أسيكوعمران في الك الك لفظ جهاجها كرادا كياروه وقاورتهم کیا۔وہ آسکٹر عمران سے بہت ڈرٹا تھا۔ "جائے داردات الل ميراجر "وه بزيز اكر كاراحاتك

کنارے مشرسورج خان کے المازم جا عرضان کواس جا تو ہے

ي سنجلااورسات لهج من بولايه السيمة صاحب ميرااي ال عالى العلق كبين المي في شايد بمراعاتوج الرجي بخشائ كم لي سيكر جلاياب

" ﴿ فُورَ كَي لَوْ قَالَ مِو كَ مُومَ لِي مُولِينَ عَالَ كُور مَنَ عَالَ كُور مَنَ دك على كما ين الكركودكام ذا لي درندال كركور وللزي روول گا۔ اسکار عمران نے اے سرد کھے میں کھورتے

ويتيز فامردا وبحركرسون خاك يراكك قبرا لوداكاه الااجوا

"الميكم صاحب امعالم يح يول ب كرسورج خان صاحب عيري كوني بران ماذ الي رجش مين ان كالوكرهايم خال تويصورت متوخ أور فورآل بريري تكاه ركنے والا أوكا تھا۔ ال کے بیری وی کو کا کوئی پیسلانے کی کوشش کی می لیذا الله الم المال الفاظ كر مرور تضيين خداكي مع میں بے گناہ ہوں اس نے اے کیل مار اگر میں مل كامرتكب اوتاته جاتو كيول جائ وقوعه بر يجينك آتا" چنیزی نےمضروط کی ش کہا۔

"أسيلز صاحب!" اب سورج غان جلاا فا" سخص جمونامكاراورقائل ساك فيري معمومو كركانون بهاما ب- ساس كرخون كايماسا مور باقفار دور عاس كى يوكى نے ڈالے تھے اور بیوکن جرے ملازم کائن کیا۔ میرے خال میں جب اس نے جاتد کے سے می مخرا تارا تواس نے دورے بھے گاڑی شنآتے ویکھا اور پدھواس مور حاتق المنك كربحاك تطارش فالكسياه سارسا محازيون او کے بیس کھتے بھی و یکھا تھا۔ میں اے تحریری بیان میں لیھ دی بول اور چھیزی اس وقت ساہ لیاس بن سے بوئے الما سوري خال نے زبرخد کھ ميں ايک جلتي نگاد يتيزن عدالي-

جنب والا يدسرف اورسرف مازش بيد" وظيرى بنه یالی کیچ میں بولاً اس کی ہوئی بھی نزاکت بھانے کر قریب

> 169 ET+17 ... (3) 57 ♥ 1312

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

من الله جوري ١٠١٠ ١١٠١٠

چلی آئی۔ انسکٹڑ عمران کچھ سوچ کر چنگیزی کی بیوی کی طرف مڑتے ہوئے مخاطب ہوا۔

"آپکانام!"

"میرانام شاند چنگیزی ہے۔"عورت نے گھرائے بغیر جواب دیا۔ انسکٹر عمران نے محسوں کیا کہ عورت اعتاد ہے مجر پوراور مضبوط اعصاب کی مالک ہے۔ گھبراہٹ کی کوئی شکن اس کے چبرے پرموجود ہیں۔

''مسزچنگیزی آپ کے شوہر صبح سے لے کراب تک گھر میں ہی کام کرتے رہے ہیں یابیہ باہر بھی گئے تھے کوئی ایک گھنٹہ قبل۔'' انسپکڑ عمران نے اپنی تیز نظریں عورت برمر تکز کردیں۔عورت نے چنگیزی کی طرف دیکھا کچر خفیف سااشارہ باکر ہولی

"بال یہ کھ در کے لیے ایک گھنٹ قبل ای چ نے والی گر بول کو گھرلانے کے لیے باہر گئے تھے اور انہیں لے کرئی والی واپس آگئے تھے کونکہ ملازمہ آج چھٹی پر ہے۔ بکریوں کا دودھ آئیس بچپن سے پہند ہے اس لیے انہوں نے بکریاں بال رکھی ہیں۔" مسز چنگیزی نے بروی دوانی سے بیان دیا۔ انسیٹر عمران خاموش ہو کر شہلتے ہوئے صورت حال دیا۔ انسیٹر عمران خاموش ہو کر شہلتے ہوئے صورت حال کا تجزیہ کرنے لگا۔ پھردک کردوبارہ مسز چنگیزی سے مخاطب کا تجزیہ کرنے لگا۔ پھردک کردوبارہ مسز چنگیزی سے مخاطب

''خاتون آ بِشادی شدہ ہونے کے باوجود کیوں اس لڑکے کی طرف متوجہ ہوئیں یا کیااس نے آپ پر ڈورے ڈالنے شروع کردیئے تھے۔معاف فرمائے یہ ایک مجی سوال ہے لیکن فل کی علین واردات کے پیش نظر میں سارا پس منظر معلوم کرنا چاہتا ہوں۔'' اسپکڑ عمران نے شستہ لہجے میں موجھا۔

عورت نے ایک ٹھنڈی آ ہ بھر کرجلتی نگاہ اپنے شوہرادر پھرسورج خان پرڈالی پھراس کےلب متحرک ہوئے۔ "انسپکٹر صاحب! بیصرف اور صرف ایک غلط نہی ہے ایک الزام ہے کہ میں اس لڑکے کی محبت میں گرفتار ہوگئی تھی حالا نکداصل تصہ صرف بیہ ہے کہ اس لڑکے چاند خان کی شکل وصورت میرے مرحوم بھائی سے پچھ حد تک متی جلتی تھی اس لیے میں بھی بھاراس لڑکے ہے بنس بول لیا کرتی تھی اس کے علاوہ میرااس سے کوئی تعلق نہیں تھا میرا خاوند بھی بدطن

ہوااور مجھے مارپیٹ کانشانہ بھی بنایا ببرحال میرے خاوند کا جو

170

حق تھاوہ اس نے استعال کیا۔''
''آپ خاص طور پر اس لا کے سے تالاب کے کنارے
کیوں ملنے جایا کرتی تھیں؟''انسپکڑ عمران نے پوچھا۔
''انسپکڑ صاحب خاص طور پر نہیں' تالاب میں مجھلیاں
موجود ہیں اور مجھے مجھلیاں پکڑنے کا بہت شوق ہے میں
فارغ وقت میں مجھلیاں پکڑنے کی بنسی تالاب میں ڈال کر

کنارے بیٹے جاتی تھی۔ جاندانی مالکن کے سلسلے میں اس طرف ہے گزرتا تھا اور کیوں نہ گزرتا 'آنے جانے کا ایک وی واحدراستہ ہے جوآ کے جاکر مین رائے ونڈروڈ ہے جاکر مل حاج سے ''

''کیا آپ نے اپنے خاوندکواس دلچیں ہے آگاہ کیا تھا کہ چاند کی شکل آپ کے مرحوم بھائی سے ملتی جلتی ہے۔''انکیٹرعمران نے پچھیوج کرسوال کیا۔

ہے۔ ہہر مران سے پھ وی حرواں ہیں۔
"ہاں انسکٹر صاحب!" مسز چنگیزی ہنکارہ بھرتی ہوئی
بول۔" میں نے ابیس آگاہ کیاتھا لیکن انہوں نے جھے بخی
ہے ڈانٹا کہ جو پچھ بھی ہے غیرلڑ کے ہے تہماراملنا مجھے کوارا
نہیں لیکن میں چونکہ ماضی میں ایک ٹی وی آ رشت رہ چکی
ہوں اور چھوٹی پابند ہوں کی قائل نہیں اس لیے چنگیزی
کی مار پہیلے کے ماوجود کمتی رہی۔"

''ایک چور'ؤکیٹ' مجرم ہے ایک ٹی وی آ رشٹ کی شادی کیے ہوئی کیابیا یک عجیب ساملاپ نبیں۔''انسپٹر عمران نرا سرمز ماکر ہوا

نے اے مزید کریدا۔

الکی دات ہے اول کا موجودہ معاطے سے کوئی تعلق نہیں الانکہ ان باتوں کا موجودہ معاطے سے کوئی تعلق نہیں اداکاری کوایک ڈراھے ہیں بہت پسند کیا تھا۔ یہ جھ سے ملنے اداکاری کوایک ڈراھے ہیں بہت پسند کیا تھا۔ یہ جھ سے ملنے آئے تھے۔ ہیں ڈائنگ ہال میں ارتے والی سیڑھیوں کے اوپر بیڈروم سے نکل کرنمودار ہوئی اچا تک میر اپاؤں پھلا کہ جنگیزی صاحب پھولوں کا گلدستہ لیے میرے استقبال کے بیٹیزی صاحب پھولوں کا گلدستہ لیے میرے استقبال کے ماری موبائل پر گفتگو ہو چی تھی۔ میرے پیروں سے ذیکل ماری موبائل پر گفتگو ہو چی تھی۔ میرے پیروں سے ذیکل مارک نے گئیزی صاحب نے مجھے اس جاری موبائل پر گفتگو ہو چی تھی۔ میرے پیروں سے نے مارک نے گئیزی صاحب نے مجھے اس حادی میں تھی مارکر نے گئیزی صاحب نے مجھے اس حادی میں تھی مارکر نے گئیزی صاحب نے مجھے اس حادی نے میں موت کے منہ سے نکل کران کی بانہوں میں جھول گئی۔''

مزچکیزی نے خاوند کی طرف دیکھتے ہوئے

کہا۔ چنگیزی اپی تعریف من کردھیرے ہے مسکر ایا۔ ''کیا جا تو پر میری انگلیوں کے نشانات موجود ہیں۔'' چنگیزی نے اہم سوال اٹھایا۔

'' بنبیں تنہاری انگلیوں کے نشانات نبیں ملئے کسی اور کے بھی نبیں بائے گئے لیکن قاتل وستانے استعال کرسکتاہے۔'' انسکٹر عمران نے اے گھورتے ہوئے جواب رہا۔

" ''اس نے بے حدسیاہ لیاس پمن رکھا ہے۔ میں نے بھی ایسے ہی لباس کی جھلک دیکھی تھی جوآ دمی جھاڑیوں میں حصیب کرغائب ہوگیا تھا۔''سورج خان نے ناپندیدگی ہے چنگیزی کوگھورتے ہوئے اشارہ کیا۔

'' یہ خواہ نخواہ کی الزام تراثی ہے جوسورج صاحب پہلے مجھی کر بچکے ہیں' کیا ساہ لباس کوئی دوسر انحض نہیں پہن سکتا۔ انسپکٹر صاحب میں آج گھرہے باہر انکا تھا لیکن اپنی بکریوں کو لے کرواپس لوٹ آیا تھا۔'' انسپکٹر عمران چند کمجے چنگیزی کو سرتایاد کھتارہا پھراس ہے ناطب ہوا۔

ا خال فل کا داشی شبہاری طرف ہی جارہائے تمہارے پال فل کا اشتہا انگیز جواز موجود تھاتم اس لڑک کو اپنی از دواجی زندگی کے لیے خطرہ محسوس کرتے تھے لیکن میں جلد بازی کا قائل نہیں ہوں۔ یہ بات انجھن پیدا کر دہی ہے گلآ لیکل جائے واردات کے قریب ہی ل گیا اورورخت کی شاخ پر چاقو کا خول بھی برستور موجود ہے۔ یہ نگاہ تمہارے فق میں جاتا ہے لیکن تم کسی حال میں بھی یہاں سے بھا گئے یا دو پوٹن ہونے کی کوشش نہ کرتا ورنہ تم خودا ہے بحرم ہونے کا جوت دو گے۔ بس اب ہم چلتے ہیں 'انسیکڑ تمران نے سورج خان کو داخلی دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ سورج خان کیے تو ز نظروں سے مزمو کر چنگیزی کی طرف و کھتا ہوا انسیکڑ عمران کراسے شعلہ بارتظروں سے کو یالدکار نے لگا۔

O ...

انسپکڑ عمران سورج خان کے ساتھ چاند کی سفید جادر ہے ڈھکی میت کے پاس ہے گزر کر کرن کے سامنے پہنچا تو اس کی آنکھوں میں اس وقت بھی آنسولرزر ہے تھے۔ ''ایک ملازم کی موت کا اتنا صدمہ پہلی باردیکھا ہے۔'' انسپکڑ عمران نے دانستہ ایسا کہا۔

'' ملازم ہیں انسیٹر صاحب! بیٹا کہے میں اے اپنا بیٹا ہی مجھتی تھی اپناخون اپنالخت جگر۔'' '' کیا میں منطقی پہلو ہے درست ہے؟'' انسیٹر عمران نے کرن کی تم زدو آ تھوں میں جھا تکتے ہوئے یو چھا۔ ''ال یہ درست سے' بعض شفت آنے نے ترب

کران کی م زود آ تھوں میں جھا گئتے ہوئے ہو چھا۔

"الله بدرست ہے ' بعض رشتے بدنی وخونی نہ ہونے کے باوجود بھی برٹ کا م موتے ہیں۔ کیا دوست دوستوں کے باوجود بھی برٹ کیا وہ ان کے لیے جان وہال کی سے محبت نہیں کرتے ' کیا وہ ان کے لیے جان وہال کی قربانیاں نہیں دیتے ' کیا آ فیسرز اینے بعض مانحوں کواپنے بھائیوں جیسا خیال نہیں کرتے ' پھر کیوں ایک عورت اپنے بھائیوں جیسا خیال نہیں کرتے ' پھر کیوں ایک عورت اپنے معیار پر پوراار آموجس نے اپنے آپ کوشرافت اطلاق اور معیار پر پوراار آموجس نے اپنے آپ کوشرافت اطلاق اور فدمت کی حدوں کے اندر ہی مقیدر کھا ہو۔ میں نے تو اس کے مرکز کے لیے لیے لیے کرئے کیا ہی دیکھی تھی۔"

''میں آپ کے جذبات سے اختلاف نہیں کرتا لیکن ایک نوجوان لڑکے سے زیادہ جذباتی وابستگی آپ کے خاوند کے لیے کسی نہ کسی طور میرے خیال میں تکلیف دہ ہوسکتی محمی۔'' اسپیم عمران نے اس دفعہ دونوں میاں ہوی کو بغور و کھتے ہوئے کہا۔

"النيكر صاحب! آپ مراغ رسان بين آپ بھي اپني كوشش سيجيئ اور بيس بھي قاتل كو بے نقاب كرنے كى پورى جدوجهد كروں گى ميرے كليج ميں شندك تواى طرح پڑے گى۔"كرن نے رعزم لہج ميں كہا۔

دونوں کومیت کے پاس چھوڈ کر انسیکٹر عران زرگ رقبے کی طرف نکل آیا اے ایس آئی فرحان اس کے ساتھ تھا۔
تمام ملازموں اور کسانوں کوجع کرے ان سے الگ الگ کچھ سوالات کے گئے کی ساتھ ان کا الگ کچھ سوالات کے گئے کی سیان دیا کہ مالکن اور چاند کے تعلقات ہاں اور جغے جیسے جھے۔ اس جس جھی عشق ہوں یا جنسیت کوموں نہیں کیا گیا۔ ملازموں سے فارغ ہو منزل پرایک خوبصورت کمرا چاند کودیا گیا تھا۔ اس کمرے کی منزل پرایک خوبصورت کمرا چاند کودیا گیا تھا۔ اس کمرے کی مناظر منزل پرایک خوبصورت کمرا چاند کودیا گیا تھا۔ اس کمرے کی خوشما تھے باغ کا فوارہ بھی بہاں سے سبزہ زار کے زیج دکھائی وے رہا تھا۔ چاند کا فوارہ بھی بہاں سے سبزہ زار کے زیج دکھائی وے رہا تھا۔ جاند کا فران کو بائرہ فضا میں چکراتے پھررہے تھے منازم نے انگیز عمران کو بائر کے کمرے کی جھت پر کبور وال کا باڑہ تھا جس سے کبور اڑ اڑ کر باہر فضا میں چکراتے پھررہے تھے ملازم نے انسیکٹر عمران کو بتایا کہ کبور چاند سے اسے مانوس تھے میں آئے کھوں تھی میں آئی کو کھوں تھی میں آئیں کہوں تھی مانوس تھے میں آئیں کی مانوس تھے م

نظ افق 🎔 جنوري .....١٦٠٠٠.

171 خانق 🗣 جنوري ....١٠١٠ء



کہاس نے بھی ماڑے کو بند کرنے کی ضرورت محسوں تہیں کی تھی۔ انسکٹر عمران نے کمرے کی بڑی کھڑ کی سے دور کے منظريين ويكصا بجولوك اطلاع ياكرجا ندخان كاميت ويكهف آرے تھے آئیں ملازم ڈائنگ بال میں رہنمانی کرتے ہوئے لےجارے تھے۔

اب اسپکرعمران جاندخان کے کمرے کے سامان کی طرف متوجہ ہوا جو ایک ایزل اورام وہ بستر الکڑی کے دو صندوقی ں چند کیڑوں ایک الماری اور ایک میز کے کردود كرسيول بمصمل تھا۔ أسكِرْ عمران نے ماہر اندازے کرے کی تلاقی کی لیکن کوئی قابل ذکر چیز نہ کی جس سے کہیں پھر پچھے روشی پڑتی معلوم ہوتی۔انسپکٹر عمران کی کھومتی ہوئی تگاہ اجا تک جاند کے ایزل برجا کررک تی ایزل کے سامنے ایک کول اسٹول موجود تھا جس پر بیٹھ کراڑ کے جاند نے تصویر مکمل صورت میں اپنے فن مصوری کے نمونے کے طور پر بنا چھوڑی تھی۔ اُسکٹر عمران نے مختلف رنگوں سے بی ہوئی تصویر کے منظر کا بغور جائزہ لیا ایک عورت اورلڑ کا آیک دوس کے طرف بہتدیدگی ہے دیکھ کرمسکرارے تھے کیکن ان دونوں کی طرف ہوائیں اڑتا ہوا ایک تیر قریب آتا دکھائی دے دہاتھا۔ اسپکٹر عمران نظر کودیکھ کرسمجھتار ہا پھر مسکرایا۔ تصویر محبت اوررقابت كايرتونهي تصويريس وكهاني دين والاتيرى عاندخان کا قاتل تھا۔ کھوچ کر انبیٹرعمران آ کے براحا اوراس نے جا تذکابسر الث بلك كرر كاديا۔ بيدشيث كى ايك سائیڈ پر چھی ڈائری اس کے ہاتھ میں آگئ۔ ڈائری میں چند كريرين موجود تفين جو يقينا جاند خان اي كى للهي مونى تھیں۔مثلاً ایک عبارت کی بارائھی کئی ہی۔

"ما لک مجھے باراض ناراض رہتا ہے یہ بات صاحب طاہر میں کرتے کیکن دوسرے ملازم اوران کے دوست مجھ سے دیے لفظوں میں کہدیکے ہیں کہ میں یہ ملازمت چھوڑ دول میں جوان ہو چکا ہول آب مالکن کے گردمیر ار ہنا تھیک تہیں۔ یہ بہت ہی بروی غلط جی ہے مالکن میں تو مجھے اپنی مال کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ وہ بھی مجھے اپنا بیٹا تصور کرتے ہوئے خوش اخلاقی اور محبت سے پیش آئی ہے۔ میں نے کئی باركونش كى كررات كى تاريكي مين كهين جلاجاؤل كيكن قدم دروازے سے والی لوث آتے ہیں۔ میں ماللن کود کھیس دے سکتا۔ کیونکہ مالکن نے مجھے کہاتھا کہ وہ اسے بھی چھوڑ

READING

کرنہ جائے۔وہ تنہارہ جائے گی صاحب توایے مشاغل میں ملن رہتے ہیں وہ کسی اور بی حلی کے چکر میں رہتے ہیں۔وہ کھرے باہرے ماحول میں زیادہ دبچیں رکھتے ہیں۔' وائری میں چنداور بھی عیار تیں تھیں جو اسکیم عمران کے

کیے لائق توجہ بیں تھیں۔البتہ ڈائری کے ایک گلائی رنگ کے خوشما صفح پر چندرومانوی جملئ جائدنی رات متبائی اور تالاب کے کنارے سز چنگیزی کے اس کی طرف ملتفت ہونے کا اجوال درج تھا۔ دلچیس منز چنگیزی نے ہی اس میں محسوس کی تھی اس کی شکل وصورت اور مسکراہٹ میں اسے اييخ مرحوم بهاني كاچره وكهاني ويتاتها أيك اور جمله أسيكثر عمران کی توجهاورد بچیل کا سبب بنا۔

"الكن نے بيرے ليے يونس مالى كى لڑكى بيند كرر كھى ے لڑکی ایکھی خوش اخلاق خوبصورت اور میری طرح درازقد ہے۔جاراآ مناسیامنا بھی فارم کے مختلف مقامات برجوتار ہتا ہے۔بس اڑ کی کی تعلیم عمل ہونے کی ورہے۔"ا طلے اوراق خانی تھے۔انسکٹرعمران نے مملین سے انداز سے ڈائری کوبند الرتے ہوئے اپنی پتلون کی جیب میں محفوظ کرلیا اے نوجوان لا کے کی موت کا کائی دکھ ہوا تھا۔وہ زندگی کی سختیاں جھیلتار ہاتھااور جب جوالی کالطف اٹھانے کاموقع آیاتواس ے زندگی کوچین لیا گیا۔ آسکٹر عمران نے کمرے برایک تھوتی ہوئی نگاہ ڈالی اور کمرے سے باہرنگل آیا۔ کمرے کے باہر خانسامال ادب سے سرجھکائے کھڑاتھا۔ اس وقت سارجت فرحان میڈ مالی کرم دین کو لے کران کے سامنے آپہنچا۔ اسکٹرعمران نے سرے یاؤں تک اس برنگاہ ڈالی وہ وكه شرمنده شرمنده سا وكهاني دے رہاتھا۔ انسيكر عمران سے نظریں ملاتے میں اسے جھک محسوس ہورہی تھی۔

''میر' دوران تفتیش اس نے آپ سے کوئی اہم بات چھیانی تھی کیکن معمیر کی خلش نے اسے مجبور کردیا ہے کہ دہ اطلاع آب تک پہنچاوے۔ "سارجنٹ فرحان نے اس کی 1108 E-11

" فرمائي تيابات ب كجرانے كى كوئى ضرورت نہيں کوئی نہ کوئی کی کوتاہی انسان سے سرزد ہوئی جالی ہے۔" السيكر عمران نے اس كا حوصله بر هايا۔

"السيكر صاحب! جب آب في مجه سي سوالات كرتے ہوئے كى اہم واقعہ كے بارے ميں دريافت كياتھا

کہ جس سے جا ندخان کی موت پر مجھ روشی پر علی ہوتو وقتی طور بر میں نے اس واقعے کوآ ب سے چھیایا کہ کہیں مالک ناراض نه وجائے لیکن پھر میرے میرنے مجھے ملامت کی کہ میل کاکیس ہے جس میں کوئی اہم بات قانون سے پوشیدہ تہیں رکھنی جا ہے ہوسکتا ہے اس واقعہ سے آپ کوئی تیجہ اخذ كربى ليس-"كرم دين سائس ليخ كے ليے ركا۔

"بال ..... بال كبوكيابات بي "أسكِرْ عمران في جلدی سے یو چھا۔

"جناب والا بدكوئي بندره بين دن يملي كاواتعه ب-صاحب باللن كومج صبح كمر سواري كي عادت ہے بيان كاسالباسال يرانامعمول ب\_ أنبول في ايك مرت ويحجى صبح اصطبل ہے محور انگلواتے ہوئے یہ بتایا تھا کہائی آیک ہم ناملزی کوایک قلم میں محور ادوڑاتے دیکھ کران کے اندر بھی ہے شوق اورجذب پیدا ہوگیا ہے۔ اس دن فارم کی و بوار کے ساتھ بے ہموار رائے رکھوڑا دوڑاتے دوڑاتے اجا یک محور کایاؤں کی ملازم کے بچے کے بھینکے گئے کیلے کے چھلکوں ہے چھل گیا<sup>،</sup> کرن صاحبہ کھوڑ ااگٹنے پراچھل کرز در ے بلاث میں گریں جہاں مجھلیوں کے برائے حوض کے اکھاڑے ہوئے بھروں سے ان کا سرطرا کر بھٹ گیا۔ وہ یے ہوش ہولئیں وہ جس جگہ گری تھیں وہ ٹریک سے قدرے نشيب مين واقع تھي۔ يه منظر جاند خان نے صبح كى سيركرتے ہوے سب سے بہلے این المحول سے دیکھاردہ اسے ہاتھ مين موجود يهولول كإ كلدسته مينيك كرمالكن مالكن يكارتا بوا بے تحاشا بھا گااور ماللن کوزئی اور بے ہوش و کھے کر انہیں کندھے پراٹھا کر بھا گتا ہوا کو تھی کے بیڈروم میں لے گیا۔ مالی اور ملازم بھی بیمنظر و کھے کر بیڈروم کے باہر جمع ہو گئے۔ خوش متی ہے فارم کے قریب ہی ایک بوڑھا ڈاکٹررہائش بزرے جوصاحب کے دوستوں میں سے ہے۔ جاندخان نے فور اسے فول مرصورت حال سے آگاہ کیا ڈاکٹر ایناداؤں کا بلس کے کرایل کار میں دوڑا جلاآ یا۔اس نے ابتدائی طبی امداد بهم پہنچائی اور پیخوش خبری سنائی کی زخم زیادہ کہرانہیں ڈریٹک کرکے اعجاشن وے دیے ہیں آئیس ایک تھنے میں ہوش آ جائے گا۔" آسکٹرعمران جلدی سے پچھ یو چھنا جا ہتاتھا كهمطلب سمجه كركرم دين فورأبول اثفابه

ہوئے تھے وہ یہال موجود مبیل تھے لہذا بیکم صاحبہ کی دیکھ بھال علاج معالجہ کے سلسلہ میں جا تدخان نے این آ ب کو چیں چین رکھا ان کی دوا خوراک آرام ہر چیز کے متعلق بردی بی ذمہ داری اور محنت سے کام کیا۔ تین دن بعد صاحب كراجى سے واليس لوث آئے۔ اور صاحب ..... "كرم دين

" اور کیا ....؟ بتاؤ گھبراؤ مت۔" انسپکڑ عمران نے اس

"أسكِيرُ صاحب بظاهرتو صِاحب في جائد كي خدمت كوبهت سراباليكن اندرى اندر مالكن سے جاند كى قربت أبيس پندنیآئی۔ میں نے اہیں بربراتے ہوئے ساتھا۔"بیاڑکا اورمیری بیوی میں اب کیے برداشت کرول یہ مارے بیڈروم میں بھی داخل ہو چکاہے۔ بسلسلہ تھک تہیں۔"انسیکٹر صاحب وہ غیصے میں تھے۔ وہ اپنے دائیں ہاتھ کے محے کو بالنس باتھ کی ملی بر مارتے ہوئے بولے۔"میں نے کی بار اے بدسرزاش کی ہے کہ اب وہ جوان ہوگیا ہے اب وہ المازمت جھوڑ کرچلا جائے کے شک مجھ سے پچھرو یے بھی لے لے لیکن وہ ایک کان سے س کردوسرے سے نکال ویتا ہے۔وہ کہتا ہے کران اسے جانے کمیں دیتی۔ میں اسے میں اے ۔ " بس صاحب یہاں تک ہی صاحب کی بربراہث سر کوشیوں میں میں نے سی تھی۔" کرم دین مصطرب سے انداز میں خاموش ہو گیا۔

السيكرعمران نےاہے جانے كااشاره كيا۔ پھرتيز تيز قدم اٹھاتا ہوا عمارت کے ڈرائنگ روم میں چلاآ یا۔ جہال دونوں میاں بیوی سامنے صوفے بربراجمان تھے۔ پھولوں کا گلدستہ میزے غائب تھا۔ کرن کے چبرے پر افسرد کی اور مرونی چھائی ہوئی تھی جبکہ سورج خان کا چبرہ سیاف اور بے تاثر ساتھا۔اس کے ہاتھ میں بھاپ اڑائی کرم جائے کا کپ تھا اور کرن کے سامنے رکھا جائے کا کب ابھی تک ویسے ہی رکھا تقالبالب جائے ٹھنڈی ہوچکی تھی۔

"آئے البیر صاحب بیٹھے۔" سورج خان نے بالمقابل صوفے كى طرف اشاره كيا پھرميز پرنصب هني بجا کرخانساہاں کوطلب کیااور اے شنڈی جائے گرم کرکے لانے کا اثارہ کیا۔

" كرن البيخ آپ كو نارل ركھوتم توبالكل مم صم ہوگئ

خال وجنوري ١٠١٦ء

"جناب سورج خان صاحب اس ونت كراجي محك

نخالق 🗢 جۇرى.....١١٠٠ء

ہوا بھی توزندگی کالمبا سفر باتی ہے۔'' سورج خان نے مدردانه لهج میں ای بیوی کے قریب تھسکتے ہوئے کہا۔ "ایک مال کامیا و نیاہے چلا گیا ہے سنجلنے میں وقت للے گا۔" كرن نے اواس ليج مين كها أيمرانسيكم عمران كى طرف دیکھتے ہوئے بولی۔

"انسكِتْرْصاحب كِي پيش رفت ہو كی۔" "إلى كرن صاحب كه كه كه مراغ ملا باليكن الجمي مين كى يرممل شبيس كرسكناك السيكر عمران في دائري تكالية ہوئے سورج خان کے سامنے میز پراخبار کے او پرڈال دی۔ "سورج صاحب اس ڈائری کی چندعیار تیں یاآ واز بلند یر حدا کیے۔ "سورج خان نے چونک کر ڈائری کود کھا ، پھر مضطرب ليج مين بولا\_

"آب كي ملازم جاندكى" أسكِرْعمران في اس كى

آ مجھوں میں آ محصیں ڈال دیں۔ سورج خان نے الجھن

"النكِرْصاحب بيكس كى ڈائرى ہے؟"

زدہ تاثرات کے ساتھ ہاتھا گے بڑھایا ڈائزی اٹھائی اور پھر آ ہتہ آ ہتہ اس کی عبارتیں بڑھنے لگا۔عبارتی بڑھتے پڑھتے اس کے چہرے پر غصے اصمحلال اور جھلا ہٹ کے آثار وکھائی دیے گئے۔ کرن سلسل اینے خاوند کو گھورنے لگی۔ "أسكِر صاحب! بيسب اللي بي وتوف كايخ منفى خیالات ہیں جواس نے ڈائری میں درج کردیے تھے۔ میں ایک جوان لڑ کے کوائی بیوی ہے دور ہٹانے میں حق بجانب ہوں۔ میں اب اس کے اس کھر میں رہتے کومناسب تہیں سمجھتا تھا'شیطان کسی بھی انسان کو بہکا سکتا ہے لیکن میں نے بھی کرن یااس کے کروار پرشک وشریبیں کیا۔ میں نے اس کی کارکردگی کی ہمیشہ تعریف کی ہے۔ جب میری بیوی محورے سے كركرزجى موئى توميس كراچى ميس تھا ميرى عدم موجود کی میں جائدنے میری بیوی کی انتہائی خدمت اور دیکھ بھال کی تھی میں نے اس کاشکریدادا کیا تھااور پھھانعام بھی ويناجا بتاتھاليكن اس نے انعام لينے ہے انكار كرديا تھا۔'

السيكرعمران في دُارُي كوميز الفات بوع دُراماني کہے میں کہا۔"مسٹرسورج خان صاحب انسان کے ظاہراور باطن میں تضاد بھی تو ہوسکتا ہے۔ جب آ پ کراچی سے

READING

سورج خان نے ڈائری کا آخری صفحدد کھے کرڈ ائری کومیز

واليس لوفي توبظا برآب جاندكي خدمت ع خوش موع ليكن آب كى إس كم متعلق بروبروابث غصاد رنفرت يمشمثل تقى \_ جون لى تى ہے۔"

"وہ بڑبڑاہٹ أب كوكس نے سنائى؟ به بالكل جھوٹا الزام ب شايد كوئى ناراض ملازم يوليس كومير ع خلاف بجر كا ناجا ہتائے آپ جانے ہی ہوں کے کہمبریان سےمبریان مالک کے خلاف بھی نوکر دل میں نفرت کا جذبہ رکھ لیتے ہیں۔آئیس بھی بھی کسی کوتا ہی پرڈانٹٹا تو پڑتا ہی ہے۔'

"مين آب يربراه راست الزام تو عائد نبيل كرر باليكن آب شک وشبہ سے باہر بھی نہیں ہیں۔" اسکیر عمران نے سورج خان پرایک کمبری نگاه ڈالتے ہوئے کہا۔

"آپ قاتل کیخلاف ثبوت تلاش کیجیئے میں بھی اے بے نقاب کرنے کی کوشش کروں کی ۔ میں نے ارادہ کررکھا ہے۔" کرن نےصوفے سے اٹھ کر ٹہلتے ہوئے انسکٹر عمران كى طرف رخ موزا\_

" ضرور .... ضرور كيول نبيل آب بهي اين كوشش كرسكتي ہیں کیکن اگرآ پ لوگ جاہتے ہیں کہ قاتل کوہم جلداز جلد لرفار کرلیں تو میں آپ کے فارم کے وسطی مقام پر واقع شكاري يبن مين ربائش اختيار كرليتا مول-"

السيكر عمران في دونول ميال بيوى كوائي تجويز سا گاه

"ضرور.....ضرور کیول نہیں۔" دونوں کے منہ ہے بیک ونت نظالیکن کرن کالبجه پرجوش تفاراس وقت ملازم جائے اوربسکٹ کی ٹرے اٹھائے اندر وافل ہوا اور سورج خان کے اشارے برٹرے السیکرعمران کے سامنے میز برد کھ دی گئی۔ اس وقت سار جنٹ فرحان اوران کے دوسرے ماتحت سیابی اسراراوررؤف بھی اندرواخل ہوئے۔انسپیٹرعمران نے آئیس

د بوار کا پلستر اکھڑنے ہے کچھ رفنے ہے ہوئے تھے اسپکٹر انسيكر عمران سلام كاجواب دينے كے بعد تيز تيز چاتا ہوا عمران ان رخنوں میں یاؤں جما کر بروی آسانی ہے نیجے پگذیدی برآ کے بوضے لگا۔ کھدور جا کراس نے گلے میں زمین پراز گیا۔اس کی پہلی نگاہ سز چنگیزی پر پڑی جوتیز تیز قدم اٹھائی ہوئی باغ کی روش بیآ مے برھتی ہوئی عمارتی حصے کی طرف جارہی تھی ۔ دوسری نگاہ میں اس نے دیوار کے یاس کھودی کئی کیاری کے کنارے کیچڑآ لود جوتے کے نشان دیکھے۔ کیاری میں بیچڑ تھا۔اس طرف سے دیوار پھلا تکنے والے کے قدم کمی کیاری کے درمیان سے گزرے تھے چنانچہ جوتوں پر بیچر لگ گیاتھا۔ اسپکر عمران جوتوں کے نشانات کی پائش لے چکا تھا البذاوہ بحس ہو کے تیز تیز چاتا مواجها زيوب اور يودول كي أركر مز چنكيزى عقريب ز ہونے کی کوشش کرنے لگا۔اجا تک ایک غراہٹ کے ساتھ جھاڑیوں سے چنگیزی کا چوڑے جڑے والا خوفناک کتا بالكل سامنے آ كيا۔ أسكير عمران نے برے اطمينان سے ایے ہاتھ میں موجود پستول سے کلورد فارم ملے یاتی کی پھوار چینلی کتابلگی ی غراہٹ کی ساتھ چکرا تا ہوا بیٹے کر بے سدھ ہوگیا۔ اسپکڑعمران نےآ کے بڑھ کراسے ایک بلکی سی تھوکر لگائی وہ بے ہوش تھا۔ جلدی جلدی عقبی برآ مدے میں داخل ہونے والی سز چنگیزی نے کتے کی غرابث کونظر انداز کردیا تھا وہ بے حد گبلت میں تھی۔ برآ مدے میں پہنچ کرمنز چیکیزی نے اندر داخل ہونے کے بعد در دازہ اندر سے بند

السيكرعمران وكهيموج كريجهيهث يااور برآمدك ساتھ مرول کے باہر کی جانب کھلنے والی کھڑ کیوں برنگاہ ڈالٹا ہوا آگے برصے لگا۔ اجا تک بلکی کی آواز نے اس کے اندرجوش سا بھردیا وہ جلدی سے چوتھی کھڑ کی کے یاس جِلاآیا۔ وہ کان لگائے اندر ہونے والی تفتکو سننے لگا۔ پہلی آ واز چنگیزی کی تھی جس میں غصہ اور در سکی تھی۔

"میں نے مہیں اکیا کھرے باہر نگلنے ہے مع کیا تھا لیکن تم بے حدد میٹ عورت ہودوم تبہ پٹائی کروانے کے بعد چرباز میں آئی۔ میں واپس آنے برحمہیں تلاش کرتا ہوا ندھال ساہوکراس کمرے میں کری یہ کر گراتو تم دوسرے دروازے سے اندر داخل ہوئی ہو۔ تم کہاں می تھیں؟" چنگیزی نے بے حد تحکمانہ کہے میں یو چھا۔

ہوئی موئی شاخ پر چلتا ہوا دیوار پر چلا آیا۔ دوسری طرف "میں این بھائی کا آخری دیدار کرنے گئی تھی اور بیکوئی نخ افق 🎔 جنوري ۲۰۱۲ ۽

174 ئے افتی 🕶 جنوری ۔۔۔۔۱۲۰۲ء

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

PAKSOCIETY1 | PAKSOCIETY

جھولتی ہوئی دور بین اٹھائی اور ماحول کا جائزہ لینے کے بعد یکزندی سے از کرایک دوسرے شارٹ کٹ راہے ہر ہولیا۔وہ چنگیزی کے مکان کی طرف بڑھ رہاتھا۔ یہ پتلاسا راستہ جھاڑ ہول اور خودرو پھولدار بودوں کے درمیان سے ہو كرنكلنا جار ہاتھا۔ اُسكِيزعمران مشيني اندازے چلنا ہوا چنگيزي كم مكان في عقبي حص بين آكردك كيا-اس في احول ير ایک طائزانه نگاه ڈالی۔اردگرد ماحول پرسکوت طاری تھااور بشر کیالسی جانور تک کے آٹار دکھائی ہیں دے رہے تھے۔ انسپکر عمران مکان کی عقبی دیوار کے ایک سرے سے شروع ہو كردوم ب كنار ب كى طرف يوسف لكاروه كى انسان كے ال طرف آنے کے آثار ڈھونڈ رہاتھا۔ چلتے چلتے وہ ایک خودروجنقی درخت کے قریب آ کردک گیا۔درخت زیادہ براادر کھنا کہیں تھا۔اس کے بیشتر ہے جھڑ کی تھے کیکن اے دیوار پھلائلنے کے لیے بری آسانی سے استعال کیاجاسکیا تھااور پھراس کی سراغ رسال نگاہوں نے درخت کے تنے کے پاس کھاس پر پیچڑآ لود جوتوں کے نشانات دیکھ لے۔ قریب بی کھاس برجوتے رک رک کرصاف کرنے کے بعدوالیں پیش قدمی کی گئی تھی۔انسیٹر عمران نے قریب جا کر فیتے سے جوتے کے نشانات کی پیائش کی اوراہے ڈائری میں درج کرلیا۔ پھر کھے سوچ کر جیب سے موبائل فون تكالا اور جوتے كے نشانات كے دوتين فوٹو بھى لے ليے إس وقت اجا تک اس کی نگاہ ایک اور پگڈنڈی پر پڑی جس پر کسی کے اس طرف آنے کی نسوانی ی جھلک دکھائی دے رہی تھی۔ انسپکر عمران تیزی سے درخت کی آ ڑ میں کھڑا ہوگیا۔ جب ده دجودسائ ياتوانسپرغمران چونک براه مسز چنگيزي تھیں انسپکڑ عمران اس کی عقبی دیوار کی طرف پیش قدمی کو بغور

و یکتارہا۔ ایک جگہ دیوارے چٹی خودرو بیلوں کے درمیان

ایک دروازہ موجود تھا جے سز چنگیزی نے باہر سے کنڈی گرا

كر كھول ليا تھا۔ انسكٹر عمران سوچنے لگا كداس كا اكليا قدم

کیا ہونا جا ہے اس کی جاسوسانہ حس پوری طرح بیدار ہوئی دہ

کسی بندر کی مانند پھرتی سے درخت پر چڑھ کراس کی چھیلی

كرسلام كے ليے يرعقيدت اندازے ہاتھا تھاديا۔

وائے کے لیے بلالیا۔ ● ایک کے لیے بلالیا۔

عائے سے فارغ ہوگرائسکٹرعمران نے سارجنٹ فرحان اسرار اور رؤف كو كچه مدايات دي وهمنتشر جو كرفارم كي طرف نکل مجئے۔ آئیں ادھرادھرآ ڑمیں کھڑے ہوکر ماحول پر نگاہ رکھنی تھی۔خود انسپکٹر عمران تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا عمارت كم مختلف مقامات ح كزركر خارجي ورواز \_ \_ با ہرنگل آیا۔ دروازے برمتعین گارڈنے انسپٹر عمران کو چھیک

جرم نہیں ہے۔ 'سز چنگیزی نے ساٹ لیج میں کہا۔'' وہ آل ہوگیا ہے دنیا ہے رخصت ہو چکا ہے پھر بھی تمہاری جان کوچین نہیں۔''

"صاحب مجھے اپنے مرحوم بیٹے کی تتم وہ ہو بہومیر ابھائی ہی لگیاتھا' وہ جو دل میں اتر جائے وہ پھر کیسے نکل سکتا ہے موت بھی یا دوں کو دلوں نے بیں مٹاسکتی ہے۔"مسز چنگیزی نے دلیری سے بول رہی تھی۔

'' تُضَّبَر توسی تیری بیه جرات کداتن زبان .....' چَتَکیزی غصے ہے دہاڑ الکین پھرآ دازرک ٹی۔ اُسکِٹر عمران نے کھڑ گی کے رائے اندر جھا نکااس نے شفاف شفشے ہے چَتَکیزی کودل تھا مے لڑکھڑ اتے دیکھا۔

تھا مے لڑکھڑاتے ویکھا۔
''اف میرے خدایہ کیا ہوگیا؟'' مسز چنگیزی چلائی اور ہماگی کرتے خاوند کوسہارا دے کرقر ببی آ رام کری پرڈال دیا وہ مہرے گہرے سانس لے رہاتھا۔ اس کے جسم میں کیکیا ہٹ ہی تھی۔ مسز چنگیزی نے خاوند کی جیب میں ہاتھ ڈال کرزبان کے نیچےر کھنے والی کولی نکالی اور چنگیزی کامنہ کھلنے پرزبان کے نیچےر کھنے والی کولی نکالی اور چنگیزی کامنہ کھلنے پرزبان کے نیچےر کھنے والی کولی نکالی اور چنگیزی

"شکرید....شکرید" چنگیزی نے کمزور کہے میں بیوی کاہاتھ تھام لیا۔"میاں اور بیوی گاڑی کے دو ہے ہیں اور دونوں کوایک دوسرے کااحر ام کرناچاہے۔"سنزچنگیزی کی آخری سرکوشی اسکیزعمران نے تی اور پھرہٹ گیا۔

سے اسکے عمران سورج خان کے فارم میں وسطی مقام پرواقع مشاری کیبین میں رہائش اختیار کر چکا تھا۔ کیبین کے سامنے سامنے ایک راستہ کھلے جنگلی علاقے کی طرف لکلٹا تھا۔ سورج خان اوراس کے دوست کیبین میں کھانے پنے اور پروگرام مرتب کرنے کے بعد شکار کے لیے نکل جایا کرتے تھے۔ انسکٹر عمران نے یہاں اپنی ناقد انہ نگاموں سے گاہے گاہے انسکٹر عمران نے یہاں اپنی ناقد انہ نگاموں سے گاہے گاہے ایسے آثار و کیھے تھے جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہاں شراب نوشی موتی موتی رہی

میں بدلا عسل کیادر انسکٹر عمران نے کیبن میں آ کرلہاں بدلا عسل کیاادر پھر کیبن سے ماہر نکل کر عمارت کی طرف چلنے لگا۔ وہ دونوں میاں ہوی سے تفتیش کی غرض سے عمارت کے کمی بھی جھے میں مداخلت کی اجازت حاصل کر چکا تھا۔ عقبی برآ مدے سے

اندر کاریڈور میں داخل ہو کرمختلف مقامات ہے گزر کروہ سورج خان کے بیڈروم میں داخل ہوا۔

سورج خان اس وقت عمارت سے باہر جاچکا تھا۔اس کی لمبری کارشہر کی طرف جانے والے رائے پرگامزن تھی۔اس امرار سے اطلاع مل چکی تھی جے انسیکڑ عمران نے اس برنگاہ رکھنے پر مامور کیا تھا کرن اس وقت اپنے بیڈروم میں آرام کررہی تھی نوکر بھی اینے اپنے کاموں میں گمن تھے۔

السيكر عمران نے سورج خان كے كرے برايك طائرانه
نگاه دُالى كمره برلحاظ ہے خوبصورت اورجاذب نظرتھا۔ السيكر
عمران كے قدم جوتوں كے ريك كی طرف الصفے لگے۔ اس
نے جيزي ہے سورج خان كے تمام جوتے ريك ہے فكال كر
فرش پر پھيلا ديئے۔ جوتوں كے سائز كاجائزه ليا ڈائري ميں
درج شدہ اندراج توائح لمبائی اور مناسب چوڑائی پر مشمل
مورج شدہ اندراج توائح سائز كے حصليكن بيتو اتفاق بھی
ہوسكاتھا اکثر لوگوں كے جوتوں كاسائز تقريباً نوائح ہی
ہوسكاتھا اکثر لوگوں كے جوتوں كاسائز تقريباً نوائح ہی
ہوتاہے لیكن جونشانات کیچٹر پرموجود تھے ان نشانات کی
ہوتاہے لیکن جونشانات کیچٹر پرموجود تھے ان نشانات کی
ہوتاہے لیکن جونشانات کیچٹر پرموجود تھے ان نشانات کی
ہوتاہے لیکن جونشانات کیچٹر پرموجود تھے ان نشانات کی

آجا نک ہلکی ہی آ ہے۔ سنائی دی انسیٹر عمران نے چو تک کر مڑتے ہوئے دروازے اور کھڑکی کی طرف دیکھا' اس کی چھٹی جس بیدار ہوگئ وہ تیزی ہے دروازے کی طرف لیکا باہر انکلاتو راہداری سنسان پڑی تھی وہ مجھے چکا تھا کہ کوئی باہرے اس کی جرکات دیکھ رہا تھا۔

ں میں رہ ت دیچے رہا ھا۔ ایک فی جہان الوکی نے واٹش روم میں آ کر موماکل ایک فی جہان الوکی نے واٹش روم میں آ کر موماکل

ایک نوجوان لڑکی نے واش روم میں آ کر مویائل آن کیااور انسپکڑ مران کی کارروائی کے کسی کا گاہ کرنے گئی۔ ۔۔۔۔۔ گ

رات کے دونت انسپر عمران کیبن میں موجود تھااس کے سامنے میز پراس کے دونوں موبائل ادرا یک وائر کیس سیٹ رکھا ہوا تھا۔ سورج خان کے تھوکر نیاز بیک بازار میں واقع ہوئل کے قریب بھی سادہ لباس والے مقرد کردیئے گئے تھے پولیس کے دونو جوان ملازم اڑ کے چنگیزی کی تکرانی پر بھی مامور تھے دونوں کی نقل وحرکت کی رپورٹ اسے وقفے وقفے سے موصول ہو رہی تھی۔ سردی کا موسم تھا کیبن کا دردازہ اور کھڑکیاں بند کردی گئی تھیں۔ انسپکڑ عمران بھی بھی صوفے

ے اٹھ کر کیبن میں مبلتے ہوئے کیس کے مختف پہلوؤں پر
غور کرنے لگنا۔ آئش دان میں مالی آگ سلکا گیاتھا اس لیے
کمرے کا ماحول گرم تھا۔ مطلع ابرآلود تھا اور شنڈی ہوا کے
جھونے شاکیں شاکمی کا شور مچاتے ہوئے کھڑکیوں سے
نگراتے تو خاموثی کی روح لرز جاتی رات کے دو بجے انسپکڑ
عمران کوصوفے پر بیٹھے بیٹھے ہی اونگھا گئی۔ چائے کا تھر ماس
اور خالی کپ اس کے سامنے میز پر پڑے تھا ایش ٹرے میں
اور خالی کپ اس کے سامنے میز پر پڑے تھا ایش ٹرے میں
سگریٹ کے کئی نگرے تھے۔ وہ کیس کے مختلف پہلوؤں
کا جائزہ لیتا ہوا سوگیا۔

اعا تك كرے كا درجة حرارت برص لكا\_ الكي عمران کھانتا ہوا چی نیندے بیدار ہوگیا جب اس نے کرے کی كعز كيول يرنگاه ۋالى تو ايك خوفټاك منظر د كھائى ديا وه يسينے من نهایا بواتها ایرآ ک کشعلے بھیا تک رفع کررے تھے كيين برى طرح آكى زويس تفاكم كادرجه ارت لمحد بدلمحد روصنے لگا۔ السيكٹر عمران بھاگ كر دروازے كے قریب پہنچالیکن در دازہ عین اس کمجے دھڑام سے خاکستر ہو كراندرة كرااليم عران كويرى الكطرف بثريجنا يرا-بابرآ ككاسلاب سابهد باتفاره ما بربيس كودمكما تفارا ب السيكر عمران كي عجم من بيد بات آئي كديبن ك اردكرد خلک کھاس اور جماڑیاں کثرت سے موجود ہن کسی نے دانستا كبركائى بياسى كالمطى ع خنك جماريون اور مھاس چھولس نے آگ پکڑی ہے۔ انسکٹر عمران نے بھا گ کرمیز ہے موبائل اٹھا کر سارجنٹ فرحان اسرار اور رودُف كوصورت حال عيآ گاه كيا۔ وه نسنے ميں تربتر ہو چکا تھااور پیش بھی اب کانی محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ تینوں خود بى آك كاسلاب وكهكراس طرف بعاضة موع آنے لگے۔ فائر پر مکٹر کے عملے کونون کردیا گیالیکن دہ فورا کیے

عین ای وقت خداکی قدرت جوش میں آگئی اور آسان بر پھلے بادل موسلا وھار بارش کی صورت میں برہ اور آگ دیکھتے ہی دیکھتے بھتی جلی گئی۔ موقع پاتے ہی انسپٹڑ عمران نے وائرلیس اور موبائل اٹھا کردروازے سے باہر چھلا نگ لگادی۔ آگ کے پچھ شعلے کمرے کے اندرداخل ہوکر پھلنے لگادی۔ آگ کے بچھ انسپٹڑ عمران کے کپڑے کہیں کہیں سے جبلس مجے لیکن وہ موت کے منہ سے نگلنے میں کا میاب ہوگیا۔ انسپٹر

عمران نے ماحول پرایک طائرانہ نگاہ ڈائی کچھدوراسے ایک
سیاہ سامیہ بھا گیا ہوا دکھائی دیا جو سرسبز پودوں اور خودرو
جھاڑیوں سے گزرتا ہوا عمارت کی طرف دوڑا چلاجار ہاتھا۔
انسپٹڑ عمران پوری قوت سے بھا گئے لگا اور بھا گئے بھا سے
چھوٹے موٹے پودے کہلتے ہوئے اس نے عمارت کے بھی
حصے کے سامنے اس سیاہ سائے کو جالیا۔ سامیمڑ ااور پھٹی پھٹی
نظروں سے انسپٹڑ عمران کود کیھنے لگا۔ انسپٹڑ عمران نے اس
کاسرتایا جائزہ لیا یہ ایک خوبصورت نو جوان اور پھر تبلی لڑک

" آپ .... آپ شاید مالی بونس کی لڑکی ہیں۔" انسکٹر عمران نے اسے کھورتے ہوئے کہا۔

''ہاں جناب آپ کا خیال تھیک ہے میرے اندازے کےمطابق آپ بی انسکٹر عمران ہیں۔''

"آپ کا خیال درست ہے ابھی ابھی مجھے کیبن میں زندہ جلانے کی کوشش کی گئی ہے اور آپ اس مقام سے بھاگ کر اس طرف آرہی ہیں کیوں جبکہ آپ کی رہائش مالیوں کے عمارتی جھے میں ہے۔ "آسپکڑ عمران نے آنگی سے دور کے منظر کی طرف اشارہ کیا۔ اس کا لہجہ سخت اور درشت تھا۔ لڑکی ساکت کی ہوگئے۔ اس کی آ تکھیں جھک گئیں کے بچر پچھے لیعداس کے لب ترکت میں آئے۔

''انتیکر صاحب میں جاندگی یاد میں دیوائی ہوگر اب
راتوں کو باغیج میں گھوئی رہتی ہوں۔ میں نے دور سے ایک
سیاہ سائے کو کیبن کے اردگر دمنڈ لاکر بھا گئے دیکھاتھا' اس
وقت تک آگ کے شعلے بلند ہو تھے تھے جن کو میں خوف اور
سراسیمگی سے دیکھ رہی تھی۔ میں ایتھلیٹ ہوں' کھیلوں میں
حصہ لیتی ہوں' تیز بھاگ سکتی ہوں' پھر فطر تا دلیری بھی جمھ
میں موجود ہے۔ اس پر مشزاد جاسوی کہانیاں بھی ڈائجسٹوں
میں پڑھنے کی شوقین ہوں' میں آپ ہی کے بحرم کو پکڑنے
میں پڑھنے کی شوقین ہوں' میں آپ ہی کے بحرم کو پکڑنے
میں پڑھنے کی شوقین ہوں' میں آپ ہی کے بحرم کو پکڑنے
میں پڑھنے کی شوقین ہوں' میں آپ ہی کے بحرم کو پکڑنے
میں پڑھنے کی شوقین ہوں' میں آپ ہی کے بحرم کو پکڑنے
میں پڑھنے کی شوقین ہوں' میں آپ ہی کے بعد خاموث
میں پڑھنے کی شوقین ہوں میں آپ ہی اس کی
موکر اسپکٹر عمران کو بغور دیکھنے گئی۔ انسپکٹر عمران بھی اس کی
موکر اسپکٹر عمران کو بغور دیکھنے گئی۔ انسپکٹر عمران بھی اس کی
موکر اسپکٹر عمران کو بغور دیکھنے گئی۔ انسپکٹر عمران بھی اس کی
موکر اسپکٹر عمران کو بغور دیکھنے گئی۔ انسپکٹر عمران بھی اس کی
موکر اسپکٹر عمران کو بغور دیکھنے گئی۔ انسپکٹر عمران بھی اس کی
موکر اسپکٹر عمران کو بغور دیکھنے گئی۔ انسپکٹر عمران بھی جاری کو بغور دیکھنے گئی۔ انسپکٹر عمران بھی جاری کا اس کے بھرے کی کھیلوں کی کھیلوں کے بنادے کا میں کہتا ہوں ہوتا۔
موکر اسپکٹر عمران ہوں ہوتا۔

ورا آب دونول کی شادی ہونے والی تھی کیعنی جا تدخان اور آپ کی۔ "انسکیرعمران نے استفسار کیا۔

17 ئے افتی 🕶 جنوری ۱۲۰۱۰۔

176 ئے افق ﴿ جۇرى ١٦٠٠٠٠٠٠٠

Sacion



"بال انبكم صاحب بدرشته الكن كرن صاحبات میرے والدصاحب کے ساتھ طے کیا تا۔ لیکن کسی سنگدل درندے نے جا ندخان کو مارڈ الا کاش میں اس حرامزادے کی بونی بونی الگ کر عتی۔" لؤکی کے چیرے رجوش غصے اور اصمحلال کے آثار تھے۔اس کاخوبصورت چیرہ بجر کرخوفناک سادکھائی وے رہاتھا۔اس وقت سارجنٹ فرحان رؤف اور اسرار قریب آ کرانسپکر عمران کوزنده سلامت دیکھ کرخوشی سے جهوم التفي اوراً مح براه كرليث محت -

الس كى ذات سب سے بردى ہے۔" انسپكر عمران نے ہ سان کی طرف اشارہ کیا۔ ورنہ قاتل نے بڑی جالا کی ہے موت كاجال يصيلا ياتها-"

صبح کے وقت السکیم عمران کرن کے بیڈروم میں موجود تھا۔اے رات ہی کوسورج خان نے عقبی برآ مدے کے ماس ایک کمرہ رہائش کے لیے دے دیاتھا۔ اس نے افسوں كالظبار محى كياكية برشايدقا تلانه واركيا كيا ي كيامكن ہے کسی مالی وغیرہ کی غفلت ہے آگ بھڑک اٹھی ہو۔

سز کرن کی طبیعت کھی بگڑ تی تھی۔ سر کے زخم میں تکلیف محسوس موری تھی۔ واکٹر باقررضوی ان کے یاس موجود تھا۔ وہ گولیال نگل چکی تھیں۔ ڈاکٹر انہیں اپنے ذہن اوراعصاب كويرسكون ركھنے كى بدايت كرر ماتھا يسورج خان نے بھی ڈاکٹر کی تائید میں کران کے سریر ہاتھ چھیرتے ہوئے کہا کہ ہونے والی بات ہو چکی اب جاند کاعم چھوڑ دے آخروہ

.... "اس نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیالیکن کرن کا چرواس بات كاغمازتها كه وه جاند كے تم ہے پیچھالہیں چھڑاسكى -اب ڈاکٹر باقرنے کرن کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔''بٹی یقین کرد مجھے بھی اس کی موت کا انسوں ہے مراب صبر کے سواکوئی

''ڈاکٹر صاحب آپ اے اچھا مجھتے تھے ماہرا؟'

اجا تک کرن نے تیز کیج میں سوال کیا۔ میں..... میں....اے'' ڈاکٹر گزبرواسا گیا۔ انسکٹر عمران چونک افعالیا یک نی صورت حال کھی۔

" وه .....وه ..... دراصل .....ميري بيوي اور ...... واکثر

پھر ہکلا کرخاموش ہوگیا۔ · ' وْاكْرُكُولْ كُرِبْنَائِيَّ وْهِ آپِكُوكِيما لَكُنَاتِهَا ـ ' كُرِن نے

ELADING

<u>پھرسوال دہرایا۔</u> " ہاں ڈاکٹر صاحب بتائے آخر ہرج کیا ہے۔" انسکٹر عمران نے اپی تیز نگاہیں ڈاکٹر کے چیرے پرگاڑ دیں۔ "وه دراضل بات بيرے" ڈاکٹرنے تھے تھے کہے میں كبناشروع كيالحد بمركوركا كمر بولا-

'' وه لا كاخوبصورت مسين فرمانبردار تقاليكن وه عورتول کے لیے فتد تھا میری ہوی اور کرن صاحبہ کی میں سہلال ہں۔میری بیوی نیلم نے اسے کران کے پاس ویکھاتو بہانے بہانے سے اس سے سوداسلف منگوانے کے لیے گھر بلوانے لی \_ مجھے اس کی بیر کت نا گوار گزری میں نے اسے منع کیا جھاڑا مگروہ کس ہے مس نہ ہوا پھر مجھے غصہ تو بہت آیا مگر میں غصہ کی گیا۔

"آپ غصہ بی مجے شایز ہیں۔" کرن نے استہزائیہ کیج میں کہا۔" جاندنے جھے بتایاتھا کہ ایک مرشدڈ اکثر کے لھر سے واپس لو منے وقت رائفل کی دو کولیاں اس کے وائیں یا نیں سے گزری تھیں اور ڈاکٹر یا قرصاحب آ بے كمرے ميں رائفل على تو ميں خود د كير چكى ہوں۔ جا ندكو ميں مروتاً این سہلی نیلم کی مدد کے لیے بھیجا کرتی تھی لیکن آپ -آپ سن" کرن کاچیره سرخ اور ورشت ساموگیا۔ ڈاکٹر كمرے سے فكل كيا۔ السيكر عمران كيس كى اس تى كڑى يرغور كرنے ركا۔ چراس نے تيزى سے باہر فكل كر بيرونى درواز بى كاطرف بزھتے ۋاكىز كوكندھے ير باتھ ركھ كرروك

"وُوْاكِرْ صاحب وْرا ركيے\_" وْاكْرْ چونك كر نا كوارى ہے اسکیوعمران کود کمھنےلگا۔

''اسکِنُرُ صاحب آپ بھی اس وہمی عورت کی باتوں میں آ تھے۔میرااس مل سے کوئی معلق نہیں۔"

"آپ نے راکفل سے جاند کی طرف فائر کے تھے یائیں۔"السیم عمران نے سرو کھی میں او چھا۔

"بان غصے کے عالم میں ایسا ہوا تھا لیکن میں صرف اے ڈرانا 'خوفررہ کرنا جا ہتا تھا' میں نے جان بوجھ کر کولیاں اس کے ادھر ادھرے گزاری تھیں ورنہ میں جا ہتاتو ایک ہی مولى ..... واكثر نے جملہ ادھورا جھوڑ دیا۔

@ **\*** یونس مال کی لڑکی مقمع انسکٹر عمران کے سامنے آ کر بیٹھ

عنى \_"كوكى خاص بات؟" أسكر عمران في استفهاميد ليج

میں پوچھا۔ ''ان ایسکٹر صاحب ایک خاص بات تو میں آپ کو بتانا مراحب ایک خاص بات تو میں آپ کو بتانا بحول بی کئی تھی جیے بی مجھے اس کا خیال آیا میں اپنے کھرے نکلی اورآ پ کو ادھر ادھر تلاش کرنے کے بعد اب آپ کو

نڈنکالا ہے۔'' ''فرمائے'۔'انسپکڑ عمران نے مسکراتے ہوئے سکریٹ كورا كهدان مين مسل كر بجهاديا\_

"أنبكم صاحب! جاند خان كاليك رقيب رحت مالي کالڑکا بھی ہے۔ جو جاندے حسد اور بعض رکھتاتھا۔ جاند كاورميراملناات أيك أكليس بها تا تفاراس في مجهير ڈورے ڈالنے کی بہت کوشش کی لیکن میں نے ' کہنے کو بری طرح دهتكارد بإنقا \_كهال وه زمين كاحيا ندادركهال بيركالاكلوثا کواراجو جاند کے مقابل تو تواہی معلوم ہوتاتھا۔ میرے دھتکارنے کے بعدوہ مجھ سے دور دور ہی رہتا تھا لیکن اس یے دل میں جا ندخان کے خلاف نفرت کی آگ بحرک رہی تھی۔ دوبار جان بوجھ کرائں ہے الجھ چکا تھا۔ وہ الگ بات ہے کہ جا ند کے کھونسوں نے اے ادھ موا کر دیااور وہ دو دن کھرے باہر میں نکل سکا تھا۔ پھر وہ صرف جا ندخان کو دور ہے ہی غصے اور نفرت ہے کھور کررہ جاتا تھا۔ اُسکیٹر صاحب آب نامور مراغ رسال ہیں اس لڑے کو بھی شامل تفتیش كرين شايديس آ م بوصفي من وكهدول سكي "مع ن رحمت مالی کے سیاہ فام لڑ کے راجو پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا۔

اس کے چبرے پراس کے متعلق نفرت کے شار تھے۔ " شكرية آب نے مجھے ایک اور رقیب سے آگاہ كيا ہم ضروراے بھی چیک کریں گے۔"السیلم عمران نے براخلاق کہے میں کہااور پھرموبائل کی بیل بچنے پرفون کی طرف متوجہ

ری پیرشن جس کے چرے رفقر کی چک اور شمع جیسی مواقبر کے قریب جلا گیا۔ آب وتاب دکھائی دیت می جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور سلام كرتے ہوئے كمرے سے بابرنكل كئي۔

O F O چیکیزی میح کی سیر کرتا ہوا آج دور نکل آیا تھا۔ ڈاکٹرنے ال کے امراض اور جسم کے مائل بیموٹایا ہونے کی وجہ ہے برکواس کے لیے ناگز برقر اردیا تھا۔ منے کاموسم خوشکوارتھا وہ

سنرسز جھاڑیوں کھولوں کے تختوں اور چھوٹی سی نہریرے بل ے گزرتا ہوا دور لکاتا چلاآ ماتھا۔ پچھ دور ایک تالاب میں سفيد سفيد بطخيس تيرني موني خوشنما منظر پيش كرراي تهيس \_ دو بڑی جسامت والی بھنیں تالاب کے کنارے ایک بڑے ی جنگلی مرغی پر جھیٹ رہی تھیں چنگیزی اس نظارے سے لطف اندوز ہوا' تھنڈی ہوا کے جھو نکے جن میں جنگلی پھولوں کی یاس ملی ہوئی تھی اس کی سائس کے رائے روح تک میں اترتے کیے گئے۔ وہ پرندوں کی چیجہاہٹ سے لطف اندوز ہوکر چھروجے ہوئے سورج خان کے فارم سے ملے ہوئے پرانے قبرستان کی حدود میں چلاآ یا۔ یہاں اس کی والدہ مرحومه كى يخت قبرموجودهى قبرستان زرعى فارم سنخ سے كافى عرصہ سیلے ہی بہال موجود تھا۔ یہاں لکڑی کے چکور مکڑے گاڑھ کرخار دارتاریں لگادی ٹی تھیں۔ کورکن وغیرہ اس وسیع قبرستان کے دوسرے سرے پرواقع کوارٹرز میں رہائش پذیر

چنگیزی صبح کی سیر کے بعد بھی بھی اپنی والدہ کی قبر پر حاضري ديا كرتا تها\_آج بهي ده حسب معمول پيول قبرستان کے باہرایک بودیہ سے نوج کر لے آیا تھا۔وہ والدہ کی پختہ قبرير جھكا ہوا كچھ كملين اورانسر دہ ساتھا۔ فاتحہ يرهمي وعاماتكي پھول قبر پر پھیلائے اس دفت اس کی تھومتی ہوئی نگاہ قریب بى نى بنے والى قبر يرجم كرره كى۔ جس كو برے خوبصورت انداز می عمدہ ٹائلوں سے پختہ کیا گیا تھا اور قبر پر رنگ رنگ كے بہت سے محصول جاوركى صورت ميں بلھرے ہوئے تھے۔ سرخ سرخ پھول دی کھر چھیزی کے دل میں آ گے ی لگ تی- وہ میمن میمنی نظروں سے قبر کے سر ہانے کی خویصورت سنگ مرمر کی محتی کود مکھنے لگا۔ جیسے اس کی نظر کسی سانب برکی ہودہ غصے سے سرخ ساہوگیا' پھرآ کے بڑھا' قبر ك تحق يرجاند خان كانام لكها ديكه كروه طيش سے بربراتا

و کیسی وی آئی بی قبر بن ہے سالے کی عورتوں کا عاشق تھا۔ اچھا ہوا اس سے جان چھوٹ گئے۔ یہ میری بیوی کودرغلا رہاتھا اور وہ میرے سامتے اسے بھائی سے مشایہ کہدرہی ے۔" وہ زہر خند کہے میں کہد کرقبر بر تھوکتے ہوئے واپس مڑا۔ عین اس وقت سامنے قریبی درخت کی آڑ سے نکل کر السيكٹر عمران سكار پيتا ہوا باوقارا نداز ہے چلتا ہوا اس كے

178 خافق م جنوري ١٦٠٠٠ ع

نے افق 🗢 جنوری ۱۲۰۱۲ء

مقابل آ کردک میا۔ پر اس نے سرو کیج میں چکیزی کو محورتے ہوئے کہا۔

"انسان كواتنا محشيا اور كمينه بن ظاهرتيس كرنا جايي كسي ک قبر برنفرت سے تھو کنا صدور جد کری مونی حرکت ہے۔" وه میری بیوی کو درغلار ہاتھا۔ میرا غصہ قطری عمل ممل ب-"چنلزى فنظرين چاتے موتے كما۔

" كيول شك ك كانول سے اسے آب كالبولبان كرد ب بو-اس كى خوبصور لى ش اس كأتو كوئى تصور جيس تھا۔ ہرآ دمی خواہ تخواہ ہی اس بے جارے کے متعلق دل میں

میرے لیے کیا تھم ہے۔ " چنگیزی نے ساٹ لیج

المنتم جاسكتے ہوليكن كھرے بھا گنے كى كوشش نہ كرنا جاند كرب سے بوے حريفية على موجس في واشكاف الفاظ میں سورج خان کو جھم کی دی تھی کہا ہے لڑے کوروک کیس ور نہ ميرے باتھ سے مارا جائے گا۔' البيكر عران نے اسے جھاڑتے ہوئے کہا۔

'بيميرے خلاف كوئى ثبوت تونبين غصے ميں انسان ایے حوال اکثر کھوبیٹھتا ہے۔ میں اپنے کھرے باہر ضرور نکلا تھا لیکن میں اپنی بحریوں کو ہا تک کر کھر کے باڑے کی طرف لاتے ہوئے واپس لوث آیا تھا۔" چھیزی نے صفائی

الكِن تم تالاب كى طرف بحى كئة تقيرة خركيون؟ السيكمزعمران في احا تك حا بك مابرسايا\_

چیکزی ایک کمے کے لیے ارز کردہ گیا۔ پرسنجل کر بولا۔"جناب میں تالاب کی طرف بکریوں کو باڑے میں بند کرنے کے بعداس کیے گیاتھا کہ میرایر ملبس کر گیاتھا میں اے بی ڈھونڈنے کے لیے دوبارہ ادھرنکلاتھا۔"

'لیکن تم نے میہ بات مجھ سے کیوں چھیائی' تمہاری میہ پیش قدی ہم نے خود معلوم کی ہے۔ ایک جروابی نے بیان دیاہے کہ م تالاب کی طرف جاتے ہوئے دیکھے گئے تھے اور یہ کل کاواقعہ چیں آنے کے قریب قریب کاہی وقت تھا۔"انسپکر عمران نے سخت کہے میں کہا۔ چنگیزی ال کررہ

مونی ال کاتم میں نے جا عرکو ہاتھ جی تین لگایا۔" "ابھی تو تم جا کتے ہولیکن جسے ہی شوت ملاتم جیل کی سلاخوں کے چھے ہو گے۔ تمہارے سنگدل ہونے میں کیا شبہ ہے۔" چنلیزی خوف اور بریشانی کی ملی جلی کیفیت میں آ کے بڑھ گیا۔ اسکٹرعمران نے اس کے کھرے باہر نگلتے ہی اسابی نظروں کے مصارمیں لے لیاتھا۔

اب السيكرعمران في موبائل أون يراسراركوبدايت كى كه این جگہ چھوڑ کرچھینزی کے تھرے باہر جھپ کر تکرانی شروع

وری ویل سرے اسرار نے ادب سے جواب دیا اورفون كاسلسله منقطع موكيا \_السيكم عمران تيز تيز قدمول = عمارت كي طرف برصن لكار

اجا تک کھے دور اسکی عمران نے رحمت مال کے اوے راجو کوایک اور توجوان کے ساتھ چھولوں کی ایک بری کول کیاری کے گرو خہلتے ہوئے دیکھا۔اس نے پچھسوچ کراینا رخ تبديل كرليا- وه درختول اور يودول كي أثر الحكران كي طرف برصے لگا۔ دونوں اس وقت کیاری کے باس موجود تعوب ویل کے حوص کے پاس کھڑے آپس میں یا تیں كردب تھے۔ أسكِر عمران كے قدموں كى رفتار تيز ہوكئ۔ وہ ہے آواز چاتا ہوا ٹیوب ویل کی عمارت کی طرف سے ہو کر قری دیوار کی آ رش آ کردک گیا۔ یہاں سے ان دونوں کے یا تیس کرنے کی آ واز سائی دے رہی تھی۔ دونوں اس وقت سكريث سلكا حكے تصاور نا كوار بوت السيكر عمران نے اندازه نگایا کرچرا سے جرے ہوئے ہیں۔

"یاربس اس خطرناک المیکٹر کے جانے کا انظارے پھر مع كايد يروانداے ماصل كركے رے كا-" راجونے سریث کالمیائش کینتے ہوئے ساتھی اڑ کے سے کہا۔ "یارتمباری پیند ہے تو بڑی زبردست مگروہ نہمہیں اچھا جھتی ہے نہاس نے بھی میری طرف انچی نظروں ہے دیکھا ہے۔"راجو کے ساتھی لڑکے نے سردآہ مجرتے ہوئے

"یار رامواب وہ رقیب جائد موت کی نینرسوچکا ہے۔ میں اے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کروں گا اگر وہ رضامندنه وفي تو .... أراجوت جارهاندازين جمله ادهورا

بنہیں ....بنیں ....انیکٹر صاحب مجھے میری مری جھوڑ دیا۔

O ...

"توكيا؟" رامونے جرت سے اس كامنه قور سے

"تو مجھے زبردی کا راستہ اختیار کرنا بڑے گا۔ میں ہر

صورت اینے ول کاار مان بورا کرنا عابتا ہول۔" راجو نے

جب ہے جاتو نکال کرچوہتے ہوئے کہا۔ پھروہ کسی بڑے کی

آ وازین کر کوارٹر کی طرف نکل مجئے۔ اسپکٹر عمران نے جیب

میں موجود چھوٹے سے جدید شیب ریکارڈر میں ان کی گفتگو

ریکارڈ کرلی۔انسپٹڑعمران نےغورے دیکھاتھا کہ داجو کا جا تو

بهى بزيسائز كالچكدار كلل والأخفر تفاجس كى نوك برخون

ہمی جما ہواسیاہ نظر آ رہاتھا۔ اُسکیٹر عمران کیس کی کڑیاں

آج اتوار کاون تھا اور سورج خان کی سالگرہ کی تیاری ہو رای تھی۔ ممارت کے عقب میں واقع باغ میں شامیانے كيثرنك كاسامان رهمن روشنيال نصب كرنے والے متعلقہ افراد اینے اینے کامول میں مصردف تھے۔ باغ کے ایک سرے پرشہر کے بہترین باور چی عمدہ کھانے تیار کرنے میں

سورج خان اوران کی بیم کرن انتظامات کود میصتے ہوئے مزید بدایات واحکامات جاری کررے تھے۔خوش آمدید کاایک خوبصورت روشنیول سے جلنے والا بورڈ مجھی منگواما گیاتھا۔ شام چھ کے کاوقت تھا۔مہمانوں کی آ مدسے پہر کے وقت شروع ہوئی تھی۔میوزیکل گروپ بھی بلوایا گیا تھا۔ جوباغ میں ایک اسیج برائے سر لیے تغے فضامی بھیرر ہاتھا۔ باغ کے وسطی مقام پر کبی میز پر جالیس بونڈوزنی کیک ڈھکا ہواتھا جس کے اردگر دخوشما سانچوں میں شام ہوتے ہی موم بتیاں روش کردی تی تھیں اس میز کے کنارے سنہری شيرواني اورسنبري كصب يهنية تلحول يرسنبرى كماني والي عينك لگائے سورج خان جھمگار ہاتھا۔ کرن بھی خوبصورت نارجی لياس ميس ملبوس تهي \_سورج خان تحييك يوكهتا موامهمانول ہے مسکراتا ہوا تحالف وصول کرے البیں نشست گاہ یک طرف بزھنے کااشارہ کرر ہاتھا۔خوا تین کی بھی کائی تعدادھی بعض لڑ کیاں سورج خان ہے خاصی بے تعلقی ہے لیں فیک ہنڈ بھی کیا۔ کرن نے آئیں ٹالیندیدگی سے دیکھا۔وہ سورج خان کی رنگین مزاجی اورآ وارگی ہے انچھی طرح واقف تھی۔

کچھ دور انسکٹر عمران اوراس کے ساتھی مہمانوں اورسورج خان کے ملنے جلنے والول پرنگاہ رکھے ہوئے تھے۔ خوبصورت تغمول رنلين روشنيول اورعورتول كي كحفكت قبقبول میں سالگرہ کا کیک کٹاموم بتمال بچھائی کئیں۔ کھانے کا دور چلا کھرمہمان رخصت ہونے لگے۔

اجا تک موبائل کان سے لگائے سورج خان کرن سے دورہث کرایک درخت کی آڑیں چلاآیا۔اس کے چرے براجهن تشویش اوراضطراب کے ملے جلیآ ٹار تھے۔وہ اس بات سے بے خبرتھا کہ اے نظروں میں رکھے ہوئے اسپٹر عمران اس درخت کے چوڑے کول سے کے دوسری طرف موجود ہاوراس کی تفتلون رہاہے۔سورج خان تیز تیز چاتا ہواباغ کے آخری سرے کی طرف چلنے لگا۔ اسپیز عمران اس کے تعاقب میں تھا۔

O ... كرن اسے كارڈ كے ساتھ رحمت مالى كے لڑكے راجو كر كري ين داخل مونى-

'مالكن آب ..... ' وه بكلايا\_" بحص بلايا بوتا من خادم غلام''وہ عجز وانکسارے سم جھکا کر بولا۔

' وہ لمبا جاتو کہاں ہے جوا کثر تہارے پاس رہتا ہے۔' كرن نے بخت لہجے میں یو جھا۔

> "وه.....وه مالكن ـ"راجوگر برداسا كيا\_ " ماں کہاں ہےوہ۔" کرن کالبجہ کرخت تھا۔ "وه ييس بيل بيل بوكا عر "

''وہ جہاں بھی ہے نکال کرگارڈ کے حوالے کرو۔'' راجو كُرْ بِرُ الرادهرادهر وْهوندْ نِ لِكَا كِمْ بُولا-

'' مالکن کہیں رکھ کربھول گیا ہوں کیکن ڈھونڈ کر حاضر كردول كالحركس ليے؟"

" يمهين بعدين معلوم موجائ گا-" كرن في سيات اورسرد کیج میں کہا پھر گارڈاس کے اشارے سے مرے میں لمباطاقو تلاش كرنے لكا۔ جب كارد نے بستر كى يرانى بير شیٹ اٹھائی تو نیچ موجود تھا'جس کے چوڑے چل برسیاہ خون جما ہوا تھا۔ گارڈنے رومال سے جاتو اٹھالیا۔ کرن نے مسليس نگاہوں سےراجوکو کھورا۔

"مم ....م الكن مين نے سيجينبين كيا۔ مين نے کھیلیں کیا۔ سا ہے کار پینٹر چنگیزی نے جاند بابوکو .....

> خالق ۴ جنوري ۱۲۰۱۶ء 181

خانق وجوري ....١١٠٠٠ء

راجو نے ڈرتے ہوئے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ کرن اے كھورتى ہوئى يابرنكل آئى۔

رات کاوقت تھا اور کرن سورج خان کی ملازمہ ہے رهلوائی جانے والی خوبصورت شرقس کوسفری بیک میں تہ كرتے ہوئے جمع كردى كى۔ وہ تع مرى بركرنے كے ليے روانه مونے والے تھے۔ سورج خان نے وہاں اینے دوست روش خان کے ہوئل میں ایک خوبصورت کمرا بک

ان کا بروگرام کل اچا تک ہی بنا تھا۔ سپر وتفریح کے علاوہ ان کے پیش نظر ایک خاص مقصد بھی تھا ہے اولاد جوڑوں كاعلاج كرفي والالندن كامشهورة اكثر وليم يمسل مرى مين آ كرتفهرا مواتهااوراس كادوره مختفر تهابه وه دونول معائخ وعلاج کے لیےاس سے رجوع کرنا جائے تھے۔

اجا تک ایک نظر مگ کی شرف کرن کے ہاتھ میں چیل کئی۔اس کی نگاہ شرٹ کے ٹوٹے ہوئے خلے بٹن رانک کررہ گئی۔وہ چھٹی چھٹی نظروں ہے گھورتی ہوئی اینے برس کی اندرونی جیب میں کوئی شے تلاش کرنے تکی مطلوبہ شے اس كى دوالكيول كے درميان سك كرمامة كئي۔اے اينا سائس سينے ميں انكتا محسوس مونے لگا۔ آ محس جرت استعجاب اورخوف سے پچھ اور چھیل کئیں۔ اس نے آہت آ ہتہ جاند کی لاش کے قریب گھاس سے اٹھایا ہوا آ دھا ٹوٹا ہوابٹن جس برخون جماہواتھااہے سورج خان کی نیلی شرف کے ٹوٹے ہوئے بٹن کے ساتھ ملا کر دیکھا' دونوں ٹکڑے ایک دوس سے کے ساتھ ل گئے۔اس پرزاز لے کی کیفیت طاری ہوگئے۔ جاند کامعصوم چرہ بار بار اس کے سامنے الجرنے لگا۔ ایک جنجر بدست ہاتھ تھینجا تانی میں اس کی شریف كاآ دها نو نا موا بنن جو باتفايائي من تالاب ك كنار حرتا ے قاتل اس سے العلم رہتا ہے۔ ساری حقیقت کرن يراً شكار ہوكئ۔ وہ شرك كو پھٹى تھٹى نظروں سے تھورتى ہوكى ساکت وصامت ی ہوکررہ کئی۔اس کے مند بولے سنے کا قاتل اس کا خاوند ہی تھاوہ الجھ کررہ کئی کہ کیا کرے پھرا جا تک ال نے رعزم انداز سے سر کو جھٹکا دیے ہوئے ایک فیصلہ كرليا ينين اس وقت مورج خان بيروني دروازه كهول كركرن

کے بیڈروم میں داخل ہوا۔ کرن نے اسے ناپسندیدہ نظروں

ے کھورااور ہاتھ میں موجود شرف بٹن سمیت میز

182

ر پھلادی۔ کرن کی آ تھوں میں نفرت اور چرے پرغضب كيّ فارد كي كرسورج خان چونك كرّ م يوها\_

"بيكم كيابات بي كيول اس طرح كهور ربي موجيع مجه ے کوئی براجرم مرز دہوگیا ہے۔"سورج خان نے الجھن زدہ

"بال بہت براجم بہت ہی برائ آپ نے میرے منہ بولے منے کوحسد اور بعض کی وجہ سے قبل کردیا۔ از دواجی زندگى كا كانتامجھ كرُ عالانكہ و معصوم تھا يالكل بييۇں جيسا۔" "كيا بك ربى موموش ميں تو مو" سورج خان آكے

"ادهرآ وُ-" كرن كالبجدز بريلا تفا\_سورج خان كرن كي اتھی ہوئی انتقی کے اشارے پر میز پر چھی ٹیلی شرے کے پاس چلاآیا۔ پھراس کی نگاہیں پھیل کئیں خوف اور سراہیمکی بھی

میں ابھی شرث تہہ کر کے بیک میں رکھ رہی تھی اس شرٹ کا آ دھانیلا بٹن ٹو ٹا ہوا ہے اور اس بٹن کا آ دھا ٹو ٹا ہوا خون آ اود حصہ مجھے جاند کی لاش کے یاس کھاس میں براہوا ملاقها۔ میں نے وہ اٹھالیا تھا کہ میں خود قاتل کو تلاش کروں كى سويس نے آج تلاش كرايا۔"كرن كى آواز عصلے ہوئے سیسے کی طرح سورج خان کے کانوں میں اترتی چلی گئی۔ وجمہیں معلوم تھا کہ وہ اپنے دوست کو فارم دکھانے کے لیے سه پهر کے وقت لانے کے لیے جار ہائے نے فلم کا پروگرام بناڈالا مول سے والی آئے تم نے شاید چنگیزی کا حنجر چالیا تھائم نے ال حنجرے جاند پر حملہ کیا جاندنے مقابلہ کیاای مقالعے میں تمہاری قیص کا کمزور مین آ دھا ٹوٹ کرگر يراء م عاند كو جر سے الكرنے مل كامياب مو محة يم نے وستانے کیمن رکھے تھے جنج کوتم نے ہی سامنے جھاڑیوں میں پھینک کر پولیس کواطلاع دے دی قبل سے روز تمہاری تیلی شرث کی گہرے رہوں والی ٹی میں مجھے وھابش دکھا کی نہیں ویا تھا چر میں جاند کے فل کی خبر سے نڈھال ہو کررہ گئی تھی۔ یہ ہے کل کہائی۔" کران کی کاف دارآ واز نے سورج کو ہلا کرر کھ دیا۔اس کا چمرہ اثر گیا'وہ بوڑ ھاد کھائی دیے لگا۔

" كرن ..... كرن أكرابيا مواجهي ہے تو اے بھول جاؤ اوركسى سےاس كا ذكرنه كرنا مدووباره بيد بات و ہرانا و يوارون کے بھی کان ہوتے ہیں۔وہ تہارا ملازم تھااور میں تمہارا شوہر

مول م محمة وخيال كروا كرتم نے أسكير كو بتايا تو بيوه كہلاؤ كى " سورج خان نے منت اجت کی۔

ومنيس مِن اسْكِيْرُ كوبتا دُل كى يتم ميرے شوہر ہوليكن وہ میرابیٹا تھا' میں اینے منے کے قاتل کومعاف نہیں کرعتی۔ نہیں معاف ک<sup>رعتی ۔" کرن چلا کر ہولی۔</sup>

" پھرتو مہیں بھی جاند کے یاس جانا بڑے گا۔" سورج بھنکارتا ہوا آ کے بڑھااس نے میز پر کھلوں کی ٹرے کے ياس ركها بواحا قوا فاليا \_ كرن سبم كر بيخييه بني \_ سورج خان دو قدم آ مے برها۔اس وقت ایک بے آواز فائر ہوااور سورج خان کے ہاتھ سے جاتو اڑ گیا۔ وہ چونک کر ادھرادھر ویکھنے لكا - كرن معجل كرخوش موئى - اى وقت السيكر عمران بيذروم كے بھارى يردے كے يتھے سے بابرنكل آياان كے ہاتھ يل مجرا ہوا ریوالور تھا۔ پروے کے چھے کھڑکی تھلی ہوئی دکھائی

" باتھ اوپر اٹھادو۔" انسپکٹر عمران نے سورج خان کو حکم دیا۔اس وقت کمرے میں وسل کی آ داز ہوئی۔اسپکڑ عمران نے بیرونی دروازے پر ایک نگاہ ڈالتے ہوئے کہا۔"اندر لے آؤ "اسرارسورج خال کی ملازمہ جمہ کوباز ومروڑ کے اندر لے آیا۔ تجمد بے صد غفیناک ی تھی۔ اسرار کے ساتھ رؤف بھی تھا جس کے ہاتھ میں رومال میں لیٹا ہوار یوالورتھا۔ سريد بابرسے اندرجها تك كرآب يرفائركرنا جائتى كلى

اورہم نے گرفتار کرلیا۔"اسرار نے مجمد کو کھورتے ہوئے کہا۔ فیرے خیال میں یمی وہ لاک ہے جس نے مجھے سورج خان کے کمرے میں جوتوں کی پمائش کرتے یا ہرے ویکھا تھا چر یہ بھاگ تی تھی۔ بیسورج کی جاسوی ہے جواس نے میری مرانی برمقرر کی اور میرے لیبن کے ارد کردا گے بھی ای نے سورج کے کہنے بر مجز کا ل کھی۔جس سے قدرت نے مجھے بحالیا تھا۔ یہ دونوں آ لیس میں عاشق معشوق اور آشنا ہیں۔ 'انسیکرعمران کی آواز نے سورج خان کولرز اکرد کا دیا۔ وہ ہے بی ہوند کا نے لگا۔

'مزسورج صاحباً پ کے جذبات قانون کے متعلق قابل قدر بن آب في في قاتل كوفي نقاب كيااور مين في بھی عین موقع پر پکڑا۔ آپ کاشو ہر کی لڑکیوں کی زند گیاں تاہ كرچكا بالى بى ايك لزك نے اسے سالگرہ كے بعد باغ کے دیران حصے میں ملاقات کے لیے بلایا تھا۔اس نے اسے

كہاكدوه مال فنے والى بدوه اس سے شادى كرلے اس سنگدل اور ہرجائی نے انکار کردیا۔ لڑی نے باآ واز بلند کہا کہ وهسب كوبتادے كى كمتم نے مجھے دھوكا ديا ب\_ميں اس كے تعاقب میں تھالیکن ایک سانپ کی پھنکار نے میرا راستہ روك لياميس سانب كاسر كال كرقريب يبنجا توبية ظالم اس اوك كا كلا كھونٹ كراہے ايك كڑھے ميں گرا كراوير جھاڑياں بھینک چکاتھا۔"اسپکٹر عمران نے سورج خان کو کھورتے ہوئے کہا۔ پھرانسپٹڑ عمران کے اشارے بران کا ایک ماتحت ابراہیم ایک جوتا ہاتھ میں اٹھائے اندر چلاآ یا۔ اسپکٹر عمران کے اشارے پر ابراہیم سورج خان کے سامنے چلا گیا۔" پیہ ہوہ جوتامسٹر سورج خان جوتم نے چنگیزی کا حنجر چراتے موے میں کے وقت پہن رکھا تھا جس کے نشانات پیچڑ میں ب ہوئے ہم نے دیکھے تھے۔ تم نے احتیاطاً یہ جوتا استورروم عن كاله كمار كاندردباد بالتحاتم نشانات مناني کے لیے رک جیس سے تھاس میں در ہونے اور لسی کے و کھے لیے جانے کے امکانات تھے تم فورا وہاں ہے بھا گے تھے چنانچہ نے اس سے جان چھڑالی تھی کیلن ہم نے اس مجھی تلاش کرلیا۔" سورج خان کا سرجک گیا اسپکڑ عمران نے بتایا که راجو بے تصور ہے وہ اپنے جاقوے پرندے ذیح کرتا ہے۔ واردات چنگیزی کا جاتو چرا کرسورج خان نے ہی کی میں۔ ڈاکٹر نے بھی تھن جاند کوڈرانے کے لیے فائر کیے

سورج خان کے ہاتھوں میں جھکڑیاں ڈال دی کئیں ابراداے کرے سے باہر لے جانے لگا۔اس کامر جھکا ہواتھا' انسیکٹر عمران' رؤف' اورابراہیم کرن کوخدا حافظ کہیہ کرما پرنگل گھے۔

كرن في اداى سے سر جھكا ليا۔ اس كاسورج سياه بادلول كى اوث مين حجيب چكاتھا۔



نظافق 😻 جنوري .....۱۱۰۲ ۽

## (پہلی پوزیشر) صباحت رفیق ایک شعر ایک کھانی

چـــرُهنے ســورج کے بــچــاری ذرا سـن لیس ســورج کسـی ســر پـر کبھی ســایــه نہیں کرنا

مغرب کی طرف پھیلی ہوئی پہاڑیوں کے اوپر سورج ڈوب رہاتھا، آفتا بی کولے کا آ دھا حصہ پہاڑ کی چوٹی کے نیچے جا چُکا تھا، تھوڑی دیر بعد پوراسورج اُمجری ہوئی پہاڑیوں کے پیچیے ڈوب گیا،اب جاروں طرف اندھیرا چھانے لگا،سورج دھیرے و حيرے اپنا أجالا سميننا جار ہا تھا بظاہرا بیامعلوم ہوتا تھا کہ سارا ماحول مجری تاریجی میں ڈوب جائے گا محرعین اس وقت جب بیہ مل ہور ہاتھا آسان پر دوسری طرف ایک اور روشی ظاہر ہونا شروع ہوئی ، یہ بار ہویں کا جاندتھا جوسورج کے چھینے کے بعد اُس کی عالف مت ہے جیکنے لگا اور کچے در بعد ہرطرف جا عد کی روشی میل گئی' کچے در پر جا عد کی روشی میں زک کے اُس کی منڈک محسوں کر کے تو دیکھو۔ ماہتاب کے طلوع ہوتے ہی اُسے اندر کی جانب قدم بر حاتا دیکھ کے بیائشہ بولیس تو وہ زک می اور مر کے اُن کی طرف دیکھا جوایک بازوریلنگ پرٹکائے نجانے کب ہے اُس کے ساتھ آئے کھڑی تھی ، اُس کے متوجہ ہونے پر عائشہ نے اپنی بات جاری رکمی ، خودغرض لوگ به ظاہر کرتے ہیں جیسے وہ ہمارے ہدرد ہیں ،لیکن اصل میں وہ ہمارے ہدردجیں ہوتے بلکہ ہدردی کا دکھادا کررہے ہوتے ہیں بالکل ای طرح جیے سورج روشی تو دیتا ہے لیکن سابیٹیں دیتا اور اپنا مطلب نکل جانے کے بعدان لوگوں کی ہدر دی بھی ایسے ختم ہو جاتی ہے جیسے سورج غروب ہوتے ہی اُس کی روشیٰ کا وجود یوں مٹ جاتا جیسے بھی تھا ہی مبیں ،حس نے بھی حمہیں ایے بی چھوڑ دینا تھا۔' انہوں نے ایے نہیں کرنا تھا' اُس نے دھیرے ہے لیے کشائی کرتے ہوئے اُس کی سائیڈ لینے کی کوشش کی تو عائشہ بولیں اچھا پہلے تو اُس نے تہیں شادی کے خواب دکھا کے تہاری آنکھوں پر پی با ندمی اور مچرکار دبار کے میدان میں لاکھوں کا کنٹریکٹ جیتنے کے لیے تمہاری قیت لگادی، وہ تو اچھاہوا اُس ڈرائیور خان کا جس نے تمہیں ر وقت آگاہ کردیا کہ جہیں صرف فائل پر سائن کروائے کے لیے نہیں بلکہ رات کر ارقے کے لیے بھیجا جارہا ہے، اور اگر ڈرائیور و خال جہیں آگاہ نہ کرتے اور تم اُس رات اُس کے دوست کے پاس جلی جاتیں جس نے لاکھوں کے عوض ایک رات کا سودا کیا تھا و وجہیں باعزت آنے دیتا؟ اور پر اعلی مج جبتم آتی وجہیں لگتا کہ حس تب بھی تم سے شادی کے فیلے پر قائم رہتا؟ عائشے اُے آئینہ دکھایا تو اُس کے پاس بولنے کے لیے مجھ بھی نہ بچا، میری بچی میری بات مانونو اُس کی خواہش چھوڑ وو، ریزائن پیپر سائن کر کے بچیوا دو، کہیں ادر جاب کر لیٹا اللہ کم تخواہ میں بھی برکت ڈال دیں مے ،ایسے بی جیسے جاند کی کم روشی میں بھی اللہ نے منٹذک رکھی ہے۔'عائشے نے کہاتو عینی کےلیوں نے جنبش کی ،'امی میں ریز ائن پیرسائن کر دوں گی۔''

( صوسری پوزیشر)

## وجیعه سحر ایک شعر ایک کھانی

چسڑھتے سورج کے بہداری ذرا سن لیں
سورج کسی سورج کے بہداری ذرا سن لیں
سورج کسی سور پر کبھی سایے نہیں کرتا
محکیداررب نواز نے سڑک پر بیٹھاس بوڑھے ختہ حال فقیر پرایک تحقیراً میزنظرڈالی جس کی مجیب وغریب نظروں سے اب
اسے ابھن ہونے گئی تکی اور پھرے چوبیدری کے انظار میں اضطراری انداز میں ٹہلنے لگا جونظروں کے سامنے بوی شان سے
کمڑی ملک سرفراز کی پرشکوہ کوئی کے اندر کیا تھا۔ جوں جوں وقت گزرد ہاتھا اس کے اضطراب میں اضافہ ہوتا جارہا تھا۔ او پر سے
وہ شخص فقیرا بی پراسرار نگا ہوں سے اسے مزید ہراساں کرد ہاتھا۔

معکیداررب نواز جدی پشتی'' چچ گیز' تھا۔ جے چوہدر یوں کے منظور نظر بننے کی خاص بیاری تھی جس کے لیے اس نے ان چوہدر یوں کے ایما پر ہرجائز نا جائز کام کیااوران کی جوتیاں سیدھی کیس۔

نی زمانہ ممکیداررب نواز چوہدری نثار کا خاص بندہ اور منظورِ نظر تھا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے سر دھڑکی بازی نگانے کو ہرونت تیار رہتا تھا ..... یہاں تک کہ چوہدری کوخوش کرنے کے لیے اس کی دیکھادیکھی دہ ان غریب لوگوں کو بھی کیڑے

185 نخانق 🕶 جنوري.....١١٠٦ء





سوشلمیڈیاپرنادیہ احمدنے نئے افق آنچل حجابفینگروپ تشکیل دے رکھا ہے جسکے ممبرانکی تعداد اس وقتسیکڑوں میں ہے ۔ نادیہ احمد نے دوستوں اور ادارہ کے مشورے سے "ایک شعر ایک کہانی" کے عنوان سے ایک سلسله شروع کیا ہے جس کے تحت معروف ججز کاپینل تین مختصر افسانے منتخب کر کے ماہنامہ نئے افق کو ارسال کرتا ہے ۔ اس ماہ کا شعر تھا۔

چڑھتے سورج کے بچاری ذرا سن لیں سورج کسی سر پر کبھی سایه نہیں کرتا اسماہکے منتخب افسانے حاضر ہیں۔تینوں افسانہ نگاروں کو اس ماہکانئے افق بھجو ایا جارہا ہے۔

قارئین!انافسانوںکوپڑھکراپنیرائےسے ضرورآگاھکریں۔





جور کی عملی تغییر بناچو بدری نثار پورے کروفر کے ساتھ دوسری گاڑی میں جا بیٹھا جس کا دروازہ اس کے کارندے نے فورااس کے لے کول دیا تھا ..... گاڑی چل پڑی تھی .... مھیکیدارکا کیاانجام ہونے والاتھا بہتا تا غیرضروری ہے .... ف يته بركرابور هافقيرا بهي تك وجي يرا تعاجس كي خالي خالي خالي نظرون كارخ اب آسان كي جانب تعا ..... (تیسری پوزیشر) شبينهگل ایک شعر ایک کھانی چے ڑھتے سورج کے بہاری درا سن لیں سورج کسی سرپر کبھی سایت نہیں کردا شام ناسمی می حسن اس کا تو بشکن تو ماده برخی تو به استغفار۔اس کی جانچ کے بلزے میں مادیت برخی ہوتی اوراس کا پاڑا تب ہی او پرا مماجب دوسرے پاڑے میں اولیس راجیوت کی خصوصیات بھاری پر تکئیں۔ وہ ذکر یوں اور سیفلینس کے انبار کی مالکہ پراعتادار کی تھی سواد لیں نے اسے اس ہائی پروفائل جاب کے لیے او کے کردیا۔وہ كرداركي مضبوط محى اوراوليس شجيده بسوان كاشادي كرنا تقيني تتعاب انفرادى طور پر دونوں بى اپنى كاميا بيوں اور ٹيلنٹ كى وجەسے مكى سطح پرمتبول تھے اور پھراس بندھن بيں بندھے تو متبوليت كا لراف دنوں میں فلک بوی کرتا یا۔ دعوتیں اور انٹرو بوز میں ان کوایک دوسرے کے لیے ٹائم شاذ ہی ملتالیکن وہ خوش تھے، کیونک وہ ہے کی کی مدیک پریکنیکل تھے۔ علیزہ نے آ کرانیں دو سے تین کیا تو اولیں کوہوش آیالیکن شایانہ بٹوز مارہ پری کے ہنڈ و لے بی غرق تھی۔اختلا فات کے سمندر میں جوار بھائے اٹھنے کیے۔شاہانہ مرکر دوبارہ بھی پیدا ہوجائی تب بھی رواجی بیوی اور مال جیس بن سکتی تک۔وہ شاہانہ تھی، ا جھکنا نہیں جانی تھی ۔وہ خود مختار تھی اور دنیا کو خاک برابر جھتی تھی سوتھن ووسالوں میں ان کے رائے جدا ہو گئے ۔طلاق نہاولیں نے دی نداس نے ماتلی ،اے کون سا دوبارہ ایسا طوق ملے میں ڈالنا تھا جووہ طلاق کے لیے ترقی ہے۔ بیٹی کواویس نے اس پرعدم اعتاد فامركركان ياس كاليااوراس في كف كند معاد كادي-مجرشا باندنے ذاتی برنس سیٹ کیا اور علیحد کی کے معالمے میں سکینڈ لائز ہونے کے باوجودون دگنی رات چوکنی ترتی کی ، کیونک و و یاری می کیکن یارس بسرحال پھر ہی ہوتا ہے۔ گزرتا وقت اس کے مزاج میں پھر بھرتا کھیا اور تکتم اور کئی کے ملاپ کا نتیجہ تباہی کے سوا پچھ نہیں لکاتا۔ سورج جب اپنی آ ب و تاب دکھا کرنیش کی آخری رئتی بھی لٹا دیتا ہے تو پھرا کامقد رجھی غروب ہوتا ہے۔شاہانہ کی تابیتا کی بھی اپنی آخری کرن لٹا چکی تھی اس کی پیش کی تاب نہ لاکر ساتھی اے چھوڑتے گئے ہیے ڈوہتا حمیاس کے پجاری رستہ بدلتے گئے اور وہ مداری سے بندرین میتھی ۔اے اپنی کود کاستحرا جاندیادا رہا تھالیکن کیاوہ جانداے اپنی شندک دے گا؟ بیسوالیدنشان لیے وہ اپنے وجود کے اس کم گشتہ مرے کے کے اتھ جوڑے اشکبار کھڑی گی -"میری بان بمید کہتی تقی شانی پتر سورج چکتا دکھتا تو بہت بھلا ہے پراہے چھونے کی جا اصرف وجو دجلاتی ہے،اس آ مک ک رسس سے بچااورد محصوص جل کی ہوں میں نے اپنی ال کی تبیس مانی تھی۔" آ محول من سردمبري لي عليز وبول-"میراباپ بمیشه کہتا تھالیز ابیاج مے سورج کے بجاری تو بھی بن جاتے ہیں، تم ڈھلتے سورج سے رعنائی لے کر کندن بنا اور میں ان کی ہر بات مانتی ہوں۔"

> نظافق و جوري ١٠١٦ء 187

مکوڑوں سے ذیا دہ اہمیت نہیں ویتا تھا جو چودھری ٹار کی نظر میں حقیر اور ذکیل تھے ..... کیونکہ چودھری کی جی حضوری میں کسی بھی تتم کی کوتا ہی وہ گنا ہ کبیرہ سمجھتا تھا۔

"الله كام يركه ديدو"

پریشانی سے مہلنا محمکیدار چوک کراس محیف آواز پر پلٹا۔وہی خت حال فقیر محمکیدار کے سامنے اپنا میلا کچیلااور فقاہت کے باعث كانتا باته يحيلات كمزاتها فمكيداركون افتياركرابيت محسوس مولى-

" جا دُبابامعاف كرو\_"اس نے ليج ميں شديدنفرت اور حقارت سموكرا سے دھتكارا۔

"جل جائے گا بسم ہوجائے گا ....خاک ہوجائے گا ، نہ کر۔"

ا بی تھی ہوئی نگاہیں اس پر جمائے آ سان کی طرف انگی اٹھائے فقیر کے تنبیبی انداز پر تھیکیدار چونک کرمڑا.....الی نفرت بجری فہمائش کے جواب میں فقیر کی نا قابلِ فہم تھم کی بکواس من کرمستری کا د ماغ تھوم کیا۔وہ مزید کوئی ول شکن جملہ بول کراس كندے فقير كا وباغ درست كرنا جاہتا تھا كدمعا اس كى نكاه دور سے آتے جوبدرى شار اور اس كے اسلحه بروار كارندول ير یر ی .....وه لیک کران کی طرف بزهااور جاتے جاتے اپنے جسم کی پوری قوت لگا کہاس فقیر کو پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ بوڑ ھافقیر و پہلے ہی بھوک اور افلاس کے ہاتھوں نیم جال تھا۔ انجل کرفٹ ہاتھ پر جا گرااور و ہیں بڑے کا بڑارہ کمیا اور اس سے پہلے کہ تعلیدار چوہدی شارے قریب پنجا ، چوہدری کے کارندے نے آ مے بڑھ کے اپن رائفل کابٹ بوری قوت سے تھیکیدار کے پید میں وے مارا۔ ورد کی شدت ہے ہے حال فٹ یاتھ بر کرتا ممکیدار جبرت کی زیادتی ہے کراہنا ہمی بھول گیا۔ تکلیف سے غر حال ہوتے ہوئے اس نے شدید جرت اور در دبجرے تاثر ات کے ساتھ جو ہدری نثار کودیکھا تو اس کے چرے برموجو دغیظ و غضب اس کے رہے سے اوسان بھی خطا کر گئے ۔الی نازک صورت حال اور تکلیف کے باوجود بھی سیکینڈ کے ہزارویں حصے م معكيدار سجه كياكداس كي "وفاداري" كايول بركل حكا بجواس في مجهوم مل جويدري سے ايك عزاد كے سلسلے ميں اس كے حریف ملک سرفراز کے ساتھ بھائی تھی اورآج ای شک کویقین جس بدلنے کے لیے چوہدری کی ملک سرفراز کے ساتھ میڈنگ تھی کیونکہ پچھ عرصہ کے اختلاف کے بعدوہ دونوں پھر سے آپس میں شروشکر ہو چکے تنے اور آج جب چوہدری نار محبکیدار کو لے کر ملك سرفراز كے ساتھ میٹنگ كرنے آرہا تھا تو مسترى كو با ہر قبلتے ہوئے يہى خوف كھن كى طرح اندرى اندر كھار ہا تھا كدا كراس كا ا بول چوہدری مِنا ج عمل کمیا تو اس کا کیاانجام ہوگا اور چونکداس کے ول میں چورتھا اس لیے وہ فورا بی چوہدری کے تیوراوراوراس کے غیظ کاپس منظر بھانے کیا ....صاحب اقتد ارطبقہ کامنظورنظر بنے کی بیاری آج مستری رب نواز کوکسی انجام تک پہنچانے والی معی اس کا ندازہ وہی نٹ یاتھ پر پڑے پڑے ہی اس کوہو گیا۔مقلسوں،مجبوروں اورغریبوں سے نفرت اورایک طاقتور کی کمزوری ووسرے طاقتور کے ہاتھ میں دینے کی" وفاداریاں" محملیدارکوکون سے رنگ دکھانے والی تعین، وہ وہیں پڑے بڑے سارے

"اس سالے کوافعا کر گاڑی میں مجینک دو،اے اتن آسانی سنیں ماروں کا میں .... کتے کی موت مرے کا یہ کتے کی

اینے کارندوں سے مخاطب چوہدری شار کی آ جھمول سے لیکتے نفرت کے شرارے محیکیدارکوممسم کئے دے رہے تھے .....ا جا تگ وہ کرا ہے ہوئے اٹھااور لیک کر جو مدری کے قدمول میں جا کرا۔

'' چوہدری صاحب مجھے معاف کردیں ..... آپ کواللٹہ کا واسطہ مجھے معاف کردے ..... مجھ سے علطی ہوگئی جو میں نے آپ ے نمک حرامی کی لیکن میں تو یہ کرتا ہوں کہ دوبارہ ایک غلطی مجھی نہیں کرونگا ..... چوہدری کے قدموں میں گراوہ بری طرح آ ہ وزاريال كرر باتفا .....

"آئد فلطی کی نوبت تو تب آئے گی جب تو زندہ رہے گا سالے۔" پاؤں کی ٹھوکرے اے دوراچھالتے ہوئے چوہدری

''اٹھا کہ گاڑی میں ڈالواس نمک حرام کتے کو،اس کوکیسی موت ویٹی ہے اس کا فیصلہ میں بعد میں کروں گا۔'' رعونت بحرے کہے میں پینکارنا ہوا چوہدری اپنے کارندوں ہے نخاطب ہوا جولیک کر تعمیمیدار کی طرف بڑھے اور اسے اٹھا کر گاڑی میں ڈالنے تلے.....اس کی فریادیں، آ وویکا اور دحم کی اپیلیں سب بے کارتھیں کیونکہ معانی کا لفظ چوہدری شار کی لغت میں تھا ہی تہیں .....ظلم و

186 خُوري....١٠١٦ء



# تقرباني

## ریاض بٹ

جاگیرداری نظام کا تعلق دیہات سے ہوتا ہے' جہاں کے لوگ سادہ دل اور محبت کرنے والے ہوتے ہیں' جو دماغ سے نہیں دل سے سوچتے ہیں لیکن یہ بھی اپنی جگہ سچ ہے کہ وہاں جنم لینے والی سازشیں بہت خطرناك اور زہریلی ہوتی ہیں اور لمحوں میں خاندان کے خاندان آگ و خون کی نذر ہو جاتے ہیں۔

ایک جاگیردار کا قیضه' جس نے اپنی بیٹی کی محبت چھینتے ہوئے کئی زندگیاں اجاڑ دی تھیں۔

ماہ سمبر 2015ء کے شارے میں آپ نے میری تفتیقی کہائی سیرا راستہ انہی صفحات پر برخی ہوگ اس کہائی کا ذکر کرنے کی ضرورت اس لیے بیش آئی ہے کہ اس میں دوکر داروں کا ذکر آیا تھا کر داروں کے نام جیب سے شخ جی ہاں دیوانہ اور مستانہ تیسرا راستہ کی کہائی سے ان کر داروں کا دور گاواسطہ بھی نہیں تھا کہ دلا در نے ہمیں بین کھانے کی کوشش کی تھی۔

بسرحال کہنے کا مقصد ہے ہے کہ مجھے تو قع یا امیر نہیں تھی نزد کی سول اسپتال میں بھیج دی۔ کہان بندوں سے ملاقات بھی ہوگی۔

کین کچرعرصے بعد ہی ان سے ملاقات ہوگی اور بیہ کوئی فرے کردیئے کوئی خوشکوار ملاقات نہیں تھی۔ بلکہ رو تکٹے کھڑے کردیئے مالامنظ نہا

دیوائے کی لاش آ ڑھت منڈی کے پچیلی طرف بہنے والے ایک گندے تالے میں پڑی تھی۔ تالے کے پانی کی رفتاراتی ہیں تھی کہ لاش کو بہا کرلے جاتا۔

میں نے لاش کو باہر نکلوایا ار باریک بنی سے اس کامائزہ لینے لگا۔

اس کی گردن کسی تیز دھا ما کے سے کائی گئی آفی اور میرا تجربہ بید کہتا تھا کہ اسے مرے ہوئے کم از کم سات آٹھ گھنٹے گزرچکے ہیں۔اس کافل کہیں اور ہوا تھا۔

اس وقت مج کے نو بے تھے۔ بازار آ ہتد آ ہتد کمل رہاتھا۔ ابھی چندد کا نیں ہی کھلی تھیں۔

ویے بھی میردیوں کے دن تھے۔ ماہ دممبر شروع ہوچکا تھا۔میرے ساتھ ہیڈ کانشیل وزیر اورسیا ہی بشارت

ہوچہ گا۔ بیرے میں کھ جیدہ میں ور یر اور سپار ک تھے۔ جمیں ابتدائی تفتیش سے بیہ پینہ چلا تھا کہ دیوانے اور د

188

متانے کا آھے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ ایک آڑھی فیروز دین نے انہیں ازراہ ہدردی اپنا ایک کمرے کامکان دیا ہوا تھا۔ دونوں عرصہ پانچ سال ہے منڈی میں محنت مزدوری کررہے تھے۔

فیروز دین بھی اس وقت ہمارے پاس تھا۔ ضروری کاغذی کارروائی کے بعد میں نے قانون کے تقاضے پورے کرنے کے لیے لاش سپاہی بشارت کے ساتھ زن کا سال استال میں جھیج دی

اس دوران ہیڑ کانشیبل وزیرِ ادھرادھر سے معلومات اورسراغ لیتارہا تھا۔

وہ بولا۔ تھانیدارصاحب بینام ہر کسی کو عجیب لگتے ہیں ا دراصل میدوونوں اینے کام سے کام رکھنے والے بندے

تے .....اپنے حال میں مست ول جی ہے محنت ہے کام کرنے والے۔شاید ای لیے ..... "میں نے اسے آگے نہیں پولنے دیا۔ اس کی بات درمیان سے ایکتے ہوئے

بولا۔ "آگا پ جو پھی کہنا جائے ہیں میں اچھی طرح سمجھ گیا ہول آپ جھے یہ بتا میں کہ آپ نے تھا کا صیغہ کیوں

استعال کیا ہے۔آپ کے خیال میں مستانے کو بھی کوئی حادثہ پیش آگیا ہے؟"

"قانیدار ساحب دیوانے کی لاش تو آپ دیکھ ہی چکے ہیں مستانہ بھی غائب ہے۔"

"کیامطلب .....؟"اب چو تکنے کی میری باری تھی۔
"جناب دونوں میچ میچ منڈی میں آ جاتے تھے۔
اڈے پرایک ہوئل میں حلوہ پوری کا ناشتہ کرتے تھے.....
اور ......" چند لمحے اس نے تو قف کیا پھراپی بات کوآ مے
بڑھاتے ہوئے بولا۔

"سب سے پہلے میرے نوکر نے لاش دیکھی تھی اس وقت بازار میں اکا دکا لوگ تھے۔ ہماری دکان کے پچھواڑے ہی وہ گھر ہے جس میں دونوں رہتے تھے۔

نوکر (اسلم) بھا گا بھا گا گیا کین گھرکے دروازے پر پڑا ہوا تالا اس کا منہ چڑار ہاتھااور آپ نے دیکھ لیا کہ ابھی تک اس کا نام ونشان نہیں ہے۔''

وہ ٹھیک کہہ رہاتما نتمام حالات وواقعات ای طرف اشارہ کررے تتھے۔

ا مارہ کروہ ہے۔ می جرائی اوران کمی کہائی والی بات تھی۔ متانہ کہال اور کیوں منظرے غائب ہو گیا تھا۔۔۔۔؟ فیروز دین ہے اور بھی بہت ہی باتیں ہوئی تھیں لیکن ان بیں کوئی بھی بات ایسی نہیں تھی جوہمیں اس کیس میں آگے بڑھنے میں مدودیتی۔

البنة جواس نے آخری بات کی وہ تحریر کر دیتا ہوں۔ "فقانے دارصاحب آپ میری طرف ہے رپورٹ درج کریں بینہ مجھیں کہ وہ الا دارث تھا۔" آخر میں اس کی آ واز بھرائی گئی۔

میں نے اس کا شانہ تھکتے ہوئے کہا۔ ''آپ بالکل فکر نہ کریں میں پوری دل جمعی اور محنت سے تغتیش کروں گا پھر ہم وہاں سے اٹھ کرتھانے کی طرف

185 ئے افتی 🗢 جنوری ۱۳۰۰۰ء

يخ افق ﴿ جنوري ....١٢١٠٠ء



بتارے ہیں کہتم کوئی اہم بات بتائے آئے ہو''میں نے

د اوائے کولل کیا گیا تھا۔ کمی تیز دھارا کے مثلاً لیے چکل والى چېرى اختجر ئى كلاكا ئا كى اتھا۔ اس طرح گلا کا ٹنائسی عورت کے بس کی بات تو نہیں تقى كيكن جب تك حقيقت معلوم نه موجاتي كوكى بات حتمي نہیں کہی جاشتی تھی۔ میں نے وہ کمرہ بھی دیکھناتھا'جس کو میں نے سل كروادياتها (ليعني جس ميں ديوانداورمستاندرہ ہے تھے) مجھےمتانے کاغائب ہوجانا کھٹک رہاتھا۔ اس دن شام کومیں اور سیابی انور کمرے کا جائزہ لے رے تخصیا کی بیٹھک نما کمرہ تھا۔ ایج ہاتھ روم تھا کمرے میں جمیں کمی میں میاریائی نظر تبیں آئی۔ زمین پری بستر نگایا ہوا تھا۔ دو تکیے تھوڑے فاصلے پر پڑے ہوئے تھے۔ دوجستی صندوق بھی ایک طرف پڑے تھے۔جن کو تالا نہیں لگا ہوا تھا۔ ایک صندوق کی میں نے جبکہ دوسرے صندوق کی تلاقی سیا ہی انور نے لی۔ان میں ہمیں کوئی الیمی ولی چزشیں ملی جو ہارے لیے مشعل راو ہوتی۔ان میں صرف کیڑے!وردوسری استعال کی چیزیں تھیں۔ میں نے كمر ب كود وبار وسيل كروا ديا\_ ای وقت ہم سفید کپڑوں میں تھے۔

میلے میرارادہ میہ تھا کہا ہے ایس آئی ابرار کی ربورٹ کے بعد بشریٰ کی طرف رخ کروں گا۔

کیکن احا تک میں نے اپناارادہ بدل دیااور ہم بشری ككرك دروازي بريج كئے۔

وستک کے جواب میں ایک جوان اور خوبصورت عورت نے درواز و کھولا۔

میرے دل نے قورا کہہ دیا کہ میں بشری ہے۔میراانداز وبعد میں بالکل درست ثابت ہواتھا۔اس ئے ہمیں بیٹھک میں بٹھایااور بولی۔

"أب وكسى نے بہت دریت بھیجاہے۔"

" كما مطلب؟" بيس في جيران نكا بون ساس ك طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

'میں اب دھندہ چھوڑ چکی ہوں۔ اس کیے آپ کی كُونُ خدمت نبيس رَعْتي "

"مہ انہونی کیے ہوئی؟" سابی نے اے تیز تكابول ت ديھتے ہوئے كہا۔

نیاسال پرانے خواب یہ ہاہ وسال تو گزرتے چلے جاتے ہیں ہم ہرنے سال کی آ مدیر میں وجا کریں گے كمثايداب كرس جدائی کا پیطویل موسم ختم ہوجائے گا کیکن ہرگزرتے برس کی طرح موسم بجر اس پاربھی ہمارے دروازے پر دستک دے گا اورہم بنتے آنسوؤں کے ساتھ ایک بار پھرروتی ہوئی بہاروں کوخوش آ مدید کہیں کے امبركل ..... جهدُ د، سنده

'' مدسب و یوانے اور متانے کی وجہ سے ہواہے۔ اوگ مدردی جمانے تو بہت آتے رہے تھے لیکن آخریس ا ينامطلب نكال كرجلته في تتحه." وہ ہمیں کوئی گا مگ سجھ رہی تھی لیکن جب ہم نے اپنا

تعارف كروايا تواس كي آئيس محثى كي محثى روكتين -اجا تک کرے ہے کمی بجے کے رونے کی آواز آئی۔ و والبحي أنَّى كہدكر چكى تئى۔واپسى يراس كى گود ميں ايك جار

وہ اجا تک میرے قدموں میں بیٹھ کی اور بیجے کے مر ير باتھ رکھ کريول۔

" تھانیدارصاحب میں شم کھا کر کہتی ہوں کہ میں نے جسم فروش کا دهنده جهور دیاب اور....

میں نے اپنے پاؤل چھے کرتے ہوئے ذرایخت کہے

''بِي بِي جِمعة عناه گار نه كروا سامنے حيار پائى پر جيھواور ا في كهاني شادو ـ"

کہائی سنانے ہے پہلے وہ مجھے کمرے میں لے کئی اور ایک جاریانی کی طرف اشاره کرتے ہوئے بول۔

" بيه ميراشو هرے ميروئن كامارا موالكى قابل ميں رہا" میں نے دیکھا حار ہائی پر ایک مدقوق سامرد لیٹا ہوا ہے ' پھراس نے جو کہائی سان وہ میں اپنی زبان میں شاويتا بول -

اس کوبغورد کھتے ہوئے کا۔ "آپ تو جاد وگر لکتے ہیں۔" میں نے اس کی بات کا منتے ہوئے کہا۔ '' مجھے بیر رمی بالتمن المحمي تبين لكتين "" "اوه ..... موری تھانے دار صاحب دراصل باتیں دیوانے اور متانے کے متعلق ہیں۔'' '' کیسی یا تیں؟''میں سیدھا ہوکر بیٹھ گیا۔ " تھانے دارصاحب کیے چھ سات دن مملے کی بات ہے میں نے متانے اور دیوانے کو بشریٰ کے کھر میں داخل جونمی ہم اؤے میں داخل ہوئے کی طرف سے ہوتے دیکھا تھا۔"

"بشری ے گھریں" یں نے زیراب وہرایا۔" یہ بشری کون ہے جھئی؟"

''بس مینجھ لیس ۔ کہ وہ کو ئی اچھی عورت نہیں ہے۔' "وجمہیں کیے پتہ چلا کہ وہ کوئی اچھی عورت نہیں ے۔" میں نے معنی خیز نظروں ہے اس کی طرف و مکھتے

اس نے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ "تحانیدارصاحب میں نے واقعی گناہوں سے توبہ کرلی ے ادھرادھرے بشریٰ کی اچھی رپورٹ نہیں ملی ہے ' '' خیراس کوبھی دیکھ لیس مے۔ تہارے خیال میں بشریٰ کافل کے ساتھ کوئی تعلق ہوسکتا ہے۔ "میں نے سجیدہ

لیج میں کہا۔ "اس کے متعلق میں کیا کہ سکتا ہوں۔ میں نے جو پچھ دیکھاتھا'آپ کے گوش کڑار کردیا ہے۔

اس کے بعد وہ رخصت ہو گیا تھا لیکن مجھے ایک راستہ

پھر میں نے اے ایس آئی ابرار کو بلا کر بشریٰ کے متعلق

ِ الطّع دن لاش پوسٹ مارتم کی ربورٹ کے ساتھ آ لئی۔ فیروز دین نے جار بندے بھیجے تھے۔ لاش لینے کے لیے۔ میں نے ضروری کارروانی کے بعد لاش ان کے حوالے کر دی اور خود کاغذ کاوہ صفحہ کھول کر بیٹھ گیا جس پر یوسٹ مارٹم کرنے والے ذاکٹر نے رپورٹ لکھی تھی۔ ر پورٹ کے مطابق رات بارہ اور ایک کیج کے درمیان

نے افق 👽 جنوری.....۲۰۱۲ء

نظائق 💝 جنوري.....۲۱۰۲۰

" مر ..... كيول نداۋے كى طرف سے ببوكر جاكيں ...

'' کیوں ۔۔۔۔کوئی خاص بات ۔۔۔۔؟''میں نے اس کی

" ویسے بی سر مجرا س طرف سے شارٹ کٹ ہے۔"

" تھیک ے بھی جھے تہاری مرضی ہے" میں نے اپنے

قدمول کواڈے کی طرف موڑتے ہوئے کہا۔ بھی بھی مانخوں

کی بات بھی مان لینی جا ہے لیکن میرے وہم و گمان میں بھی

ال نے گرم جوثی ہے میرے ساتھ مصافحہ کیا اور

" تھانیدار صاحب واوائے کے قاتل کا پکھ پھ

'' بھٹی ابھی تولاش پوسٹ مارٹم کے لیے جیجی ہے۔

لہا۔ ''آپ تفانے پنچیں' میں ابھی تھوڑی دیر میں تھائے

تھانے میں واپس چنج کر میں سیدھاانے کرے میں

سیٹ پر بیٹھ کر میں نے کاغذات سمیٹے اور میرا ذہن ہے

بهرحال بندره منث بعدوه ميرے سامنے بيٹھا ہوا تھا۔

يهال ايك بات كى وضاحت كردول كر بسول ك

ال في تحديد على كلدكيا كانتاف وارصاحب آب في

" بَعِينُ الكِتوبِينِ فيروزوين سے حائے في كما رہاتھا"

190

دوسرے .... خیر جانے دو تہارے چیرے کے تاثرات

سوچنے لگا كدولا وركس ليے تھانے ميں آرہائے كيا ووكوني

بات بتا ناجا بتائے دیوائے اور متانے کے متعلق یا ....؟

ا ڈے ہے تھانے کا فاصلہ فقط سات آ محد من کا تھا۔

اڈے برخدمت کا موقع نہیں دیا تھا۔

البھی عشق کے امتحال اور بھی ہیں۔" میں نے خوشکوار کہج

میں آ رہا ہول۔ ہاری کس خراب ہوئی ہے میں ذرااس

کا جائزہ لے کرآ رہا ہوں۔" " ٹھیک ہے۔" میں نے مختصر ساجواب دیا۔

میں تھا کاؤے کی طرف جانے ہمیں فائدہ ہوگا۔

دلاورفل كرهار بسامخة كيا-

کا منبل ہے بھی ہاتھ ملائے کے بعد گو یا ہوا۔

طِلا؟ ' وه باخرلکتاتها۔

اجا تک کالتیبل دز برنے کہا۔

آ تھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔

بشرى ايك خوبصورت لا كمقى \_اس كى شادى والدين کی مرضی ہے ہوئی۔ ویسے اس کا بھی کوئی خاص آئیڈیل

راشد پہلے اس طرح نہیں تھا.....ایک تھبر وجوان تھا' اور میانوگ گاؤں میں رہتے تھے وہیں ان کی شادی ہوئی معی ۔ اب ان کی شادی کوتقریا چھ سال ہو گئے تھے۔ شادی کے تقریباً دوسال بعد ان کے تھریس منے کی پيدائش بوني مي

بینے کی پیدائش کے بعدمیاں بیوی کی محبت میں اضافہ ہوگیا تھا۔مقصود بورے کمرکی ہم شکوں کا تارا تھا۔ راشد گاؤں کے ایک بڑے جا گیردار کے کھر میں ملازم تھا۔ زمینوں اور باغوں کا سارا حساب کتاب اس کے ہاتھ میں تھا۔زمینداریا جا کیرداراس پرمجرومہ کرتا تھا۔

دن رات ای طرح گزررے تے کہ اجا تک ان کی زندگی میں ایما موڑآ گیا جس نے انہیں ایک امتحان میں

ہوا یوں کدایک شام راشدائے کمر کی طرف آرہا تھا كدام كميتول مے شورونل سائي دياس نے كھيتوں كى طرف دوڑ لگا دی۔

اس وقت سورج غروب موچکا تھا' اس کی آخری نارنجی كرنيس بهي دم توز چي ميس درخول پر پرندول في شور جايا

کھیتوں میں اس نے ایک ٹوفناک منظر دیکھا' جا گیردار کے خاص بندے ایک جوان کو کلہاڑیوں سے مار

راشد کے پہنچنے تک جوان کی چین دم توڑ چکی تھیں۔ ال كالزعم بوع تق

راشد کی تعلیمی بنده گئے۔ وہ ایک صلح جو بندہ تھا اور حتی الامكان لزائي مجزاني سے دور بي رہتا تھا۔

اجا تک جا گیردار کے بندوں کی نظر راشد پر پڑی تو وہ چونک بڑے بیوار بندے تھے۔

راشدنے آ مے بوھتا جا ہاتو انہوں نے اے روک لیا۔ ایک نے زم کچ میں کیا۔" جمیں امیدے تم نے جو ویکھا تھا۔

كجود يكهاب أے ايك خواب مجھ كر بعول جاؤ كے " راشد نے کوئی جواب تہیں ویا اورائے کھر کی طرف وال دی تھی۔

192

قدم بر هادیئے۔رات تو بجے اے جا گیردار نے بلا جھیجا۔ اليابهت كم بوتاتها كدايك بارحويلي سائم في عدد اے دوبارہ بلایا گیا ہو۔

محمروالے پریشان ہوگئے۔اس کی والدہ اللہ کو پیاری بوچكي تعين صرف والدزنده تقي

بشریٰ نے اے کہا جرمؤمقصود کے اہا ما میردارنے ال وقت كيول بلاما ہے؟"

راشد کو بیت تھا کہ جا گیردار نے اے کیول بلایا ہے؟ لیکن اس نے بشری کوجھوٹی سلی دے کر بہلا لیا والد کو صرف ا تنابتایا کہ جا گیردارصاحب نے کسی کام سے بلایا ہے۔ ببرطال جب وہ جا گیردار کے سامنے گیا تو اس نے ممرے کوخالی کروالیا اور راشد کوایے برابر پاٹک پر بٹھاتے

"راشدا حمہیں بیتاتو لگ گیا ہوگا کہ میں نے حمہیں کیوں بلوایا ہے۔ پھر چند کمحاس کی طرف دیکھنے کے بعد بولا۔ ''میں تمہیں ایناراز دار بنار ہا ہوں ادر مجھے امید ہے کہ

تم بمیشه کی طرح میرے اعماد کو تھیں نہیں پہنیاؤ کے۔ مرے بندول نے میرے کئے یاتی قیر کے الاے کے ہیں۔ اس کی غلیظ نظریں حویلی کی عزت کی طرف اتھی محیں ۔''جا کیردارخاموش ہوگیا۔

راشد نے سر ہلا کر اے یقین دلایا کہ ایہا ہی ہوگا۔ جا كيردارنے اے چھ نوٹ ديئے اوراس كى پينھ يرتھكى دے کراہے رخصت کردیا۔

اے پیتہ تھا کہ جا گیردار کی جواں سال بٹی شمشا دعرف شادال کا چکرتو قیرے چل رہاہ۔

تو قیر گاؤں کے ایک کمہار کا بیٹا تھا۔ اپنا فرض سمجھتے ہوئے ایک دن راشدنے اے سمجھایا تھا کروہ آگ ہے نہ کھیلے ..... کیکن شاید نہیں یقینا تو تیریراس کے سمجھانے كالربيس بواقعا\_

محرآ كرراشد مصم ربا-اے ائى بوى معصوم يے اور بور مع باپ كاخيال نه موتا تووه تفافي مي جاكر صاف صاف وہ سب کچھ بتادیتا جواس کی آ عموں نے

کیکن وہ مجبورتھااس کے یاؤں میں مجبوریوں نے زنجیر

مراس کے کانوں تک یہ بات بھی چی کہ تو قیر کے اپ نے اسے بیٹے کی مشد کی کی رپورٹ بھی درج کروادی محی \_ راشدون رات پریشان رے نگا اورایک دن بشری کے پرزوراصرار براس نے ساری بات اے بتادی۔ وہسرے یاؤں تک لرزئی اور ہاتھ جوڑ کر ہولی۔ ' مقصود کے اہا' خدا کے لیے اپنی زبان بند ہی رکھنا' ہیہ جا كيردار بردا ظالم بي"

ببرعال راشد نے بشری ہے کہا۔" میں زبان بندہی ركھوں گا صرف تمہاري خاطر نضح مقصود كى خاطر اور خاص طور براين بوڙھے باب کي خاطر-"

مجرایک دن ایما موا کراس کے اہا کو تیز بخار موگیااور اس بخارنے تین دن میں اس کی جان لے لی۔ اب راشداور بھی پریشان ہوگیا ً وہ پڑھالکھا تھا۔ جبیا

کہ بتایا جاچکا ہے کہ زمینوں اور باغوں کاسارا حساب كتاب اس كے ياس بى تھا۔

این برد کوار (والد) کے مرنے کے بعد اس کا ول اس گاؤں سے بالکل اجاف ہوگیا۔ تھیتوں والامنظر بار باراس کی ہموں کے سامنے آجا تا تھااور قصہ مختصروہ ایک رات تاریکی کی جا دراوژه کراس شهریس آگیا۔ بیمال اس كاليك دوست رہتا تھا'اس نے اے نہ صرف سرچھیانے کے لیے مکان کرائے پر لے کردے دیا بلکہ ایک وفتر میں اے کلرکی بھی دلادی۔ گاؤں کے ماحول سے فکل کراس نے سب کچھ بھلانے کی کوشش شروع کردی۔

راشد کا دوست آفاق ایک غیرملکی کمپنی میں ملازم تھا۔ اجا تک اے فرم کی طرف سے جارسال کے لیے باہر بھیج دیا گیا اور چھ ماہ کے بعد اس فے اسے بیوی بچوں کو بھی

اب اس احبی شهر میں وہ بالکل اکیلا رہ گیا۔ يهال بھى ايك مصيبت بشرى كى ختقرتھى \_ ايك دن اے بنة چلا كەراشدكوميردئن كىلت يۇچكى ب\_ اس نے اسے سمجھایا ایک دفعہ پھراینااور بیج کا واسطہ دیا۔ سیکن یائی سرے گزر چکا تھا۔ آخرراشد کونوکری ہے جواب ل گیا اور وہ کھر میں ہروقت ہیروئن کے نشے میں دھت رہنے لگا۔ جمع ہو بحی خرچ ہو گئے۔ بشر کی کاز پور بھی بک گیااورنوبت فاقوں تک آگئی۔

ملک کی مشبور معروف قلمکارول کے سلسلے دار باول ، ناولٹ اور افسانوں ئة راسة ايك تمل جريده كمر بحرك ولجي صرف ايك بي رسالے جن موجود جما بيك أسودكى كاباعث بن كااوروه مرف" حجاب" 「ごとりん」といりとしいりとして

ابنام الجي



خوب سورت أشعار منتخب غراول اوراقتيامات رمبني متقل سليلے

اور بہت کچھ آپ کی پبنداور آرا کے مطابق

Infoohijab@gmail.com info@aanchal.com.pk كسىبهى قسم كى شكايت كى صورتمين

> 021-35620771/2 0300-8264242

> > 193

نے افق پ جنوری ....١١٠١ء



خ افق و جوري ١٠١٠٠٠٠

اس کی کہائی بظاہر حتم ہوئی تھی کیکن میرے ذہن میں م کھسوالات کردش کردہے تھے میں نے اس کے سامنے وہ سوال رکھ دیے۔ لیجیآ بھی ملاحظہ کیجے۔

"بشری تم نے جسم فروشی کا دھندہ ہی کیوں شروع کیا؟" " تھانیدار صاحب مین نے پہلے ایک کھی میں ہی ملازمت کی تھی۔ وہ صرف دومیاں بیوی تھے۔اولا دان کی تہیں تھی۔ میں ان کے کیڑے برتن اور فرش وحوتی تھی۔ مقصود میرے ساتھ ہی ہوتا تھا۔ مجبوری تھی۔ روزانہ تین عار کھنے کا کام ہوتا تھا۔ ایک دن صاحب کی بیوی این ماں باپ سے ملنی کئی ہوئی تھی۔ وہ سالن یکا کئی تھی۔ صاحب نے مجھے کہا۔ بشریٰ دوروٹیاں بنادو۔ میں نے ان کی خواہش یوری کر دی۔

لیکن تفانیدار صاحب اس نے جب ابنی دوسری خواہش کا ظہار کیا تو میں نے انکار کردیا۔ میں بھر پورجوان ہوں میرے بھی چھ تقاضے ہیں۔میرا خاوند بے کارہوچکا ے کہتے ہیں جب یانی آگ کے قریب ہوتو خود بخود المِن لَكَمَا بِلَيْن مِن في في مركبا اوراي بين كوافحا كر كرے سے فكل آئى يجھے صاحب كى آواز آئى \_كل سے

تجميم بي اميد تلي-

پرایک جگدادر بھی ایے ہی ہوا۔تھانیدار صاحب بیہ مردول كامعاشره ب

" موں " میں نے ہنکارا مجرااور بولا۔" اب دیوائے اورمستانے کی کہائی ہوجائے۔"

''تھانیدارصاحب'ایک دن بیدونوں گا یک کےروپ میں میرے محرمیں آئے وونوں نے میرے ساتھ میے طے کیے اور اچا تک کرے سے میرے نے کے رونے کی

میں نے ان کوانظار کرنے کا کہا۔

بچیمی طرح حیب ہونے کانام میں لے رہاتھا۔ آخر میں جھنجلا کی اورا ہے ایک تھٹررسید کر دیا بجہ اورز ورز ورے رونے لگا۔ میں نے دیکھا میراشو ہرس سے مس میں ہوا۔ اجا مک مجھے محسوس ہوا کہ دیوانہ میرے پیجھے آ کھڑا ہوا ب\_میں نے اے ذراغصے کہا۔

متم باہر بیٹھومیں آ رہی ہول مرے کیوں جارہے ہو؟ وه بولا مِنتم ذرائج كول كرباهرآ ؤ "نهجاني ال كے ليج ميں كياتھا كہ بن عج كو لے كر باہرة كئى۔ ميں نے دیکھا کہ متانہ بھی دوسرے کمرے میں آ چکا ہے پہلے وه برآ مدے بیل تھا۔

كاشار وكيا ـ اورخو دمير ب سامنے كھڑ ہے ہوگئے ـ

"ایک تو تم عورتول کے لیے بات بی میں پر لی۔ ہم کوئی عیاش میں میں ماراآ کے چھے تو ے کوئی میں بھی بھی ول پیٹوری کرنے کے لیے بازار میں چلے جاتے تھے تہارا سنا تو تہارے یاس آ گئے لیکن حارے دل نے کہا کہ یہ مجبور اور دھی عورت ہے اس کی مجبوری کو میں خریدنا عاہے۔ آج سے تہارا خرجہ ہم اٹھا میں مے۔ تماش بین بن كرميس بلكه بمائي بن كرية

''اچھا..... اب آخری سوال تم نے اپنے آپ کو وہ بولی۔'' تھانیدارصاحب بیدنیا بوی ظالم ہے مجھے

'' دیکھو'' دیوانہ بولا۔'' ہم نے آ مکھوں کے ترازو میں تول کر تمہارے حالات کا وزن کرلیاہے ۔ تمہاری مجوریاں ہم برعیاں ہوچی ہیں۔ جو پھے ہم نے مہیں دیے ہیں وہ رکھ لو ..... میں نے اے آ مے ہیں بولنے دیا اورٹرے بولی۔ "تم میسے لے لؤاورکل آجانا میں ایسے میسے

'' يہلے يورى بات سنو .....'' وه ذرا غصے سے بولا۔

لیکن میں نے آب لوگوں کو صرف اس لیے بلایا کہ فل میں

فرض یا دخھا۔میراذ بهن بہت دور تک سوچ رہاتھا۔ دور کہیں تماشه نه ملکے یا' وہ کچھ یا تیں فالتو کر گئی تھی بہرحال میں ایک نقطے برمرکوز ہوچکا تھا۔ نے ان کونظرا نداز کرتے ہوئے کہا۔ اب بشریٰ اوراس کا خاندان گویا قانون کی چھتری "اس طرح كب تك يطي كارتماش بين تمهارا جينا

کے نیجآ گیاتھا۔

می بھی ہوسکتا تھا کہ کمی کوبشریٰ کا دھندہ چھوڑ نا گراں

كررا بواوراس في جملا كرويوافي كول كرويا بو .....كين

بجربيهوال بيمن اغما كرسامنية كحثرا بوتاتها كهمتنا ندكهان

گیا؟اس کے ساتھ کیا حالات پیش آئے۔ا گلے دن مجج ہی

میں نے اے عزت سے بھایا اور سوالیہ نگا ہوں سے

"فهانيدار صاحب منجم پنه چلا؟" وه ميري سواليه

" دیکھیں فیروز دین صاحب ٔ حالات مجھے عجیب گور کھ

''تھانیدارصاحب یفتین کریں بازار کی ساری روثق

وه دورگي کوڙي لا يا تھا۔اييا ہوناممکن ٿو تھاليکن مقصد

فیروز دین کے ساتھ اور بھی یا تیں ہوئی تھیں۔ پھروہ

رخصت ہوگیاتھا۔ وہ واقعی دونوں کے لیے غمردہ ادر

یریٹان لگتا تھا۔ دس مجے کے قریب اے ایس آئی ابرار

میرے سامنے بیٹھا ہوا کہدر ہاتھا۔اس سے پہلے میں اسے

''سرفیروز دین کی بات میں وزن تو ہے کیکن بات وہی

"اس کیکن کے پیچھے جو کہائی ہے وہی تو ہمیں معلوم کرئی

يهان ايك بات ين آب كوش كزاركردون كمين

تازور ين صورت حال عا كاه كرچكاتها-

آ جاتی ہے کہ ..... 'اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔

ہے۔" میں نے اس کی طرف مسکر اکرد مکھتے ہوئے کہا۔

مجراس نے مجھے اپنی اعلیم ہے گاہ کیا تھا۔

WWW.PAKSOCIETY.COM

RSPK.PAKSOCIETY.COM

خ انن ﴿ جنوري ....١١٠٠ء

"مر....ميرے ذہن ميں ايک اعليم آئی ہے۔"

ابھی تک سامنے مہیں آیا تھا۔ ببرحال اس پر بھی سوجا

ہی ان دونوں کے ساتھ رخصت ہوئی ہے۔ بچھے بھی ریمحسو

س ہور ہائے جیسے کسی تماش بین نے دونوں کومل کر دیا ہے

وصندے میں لےآئے این چریس نے اب تک کے

سارے حالات اس کے گوش گزار کردیجے۔

اورمتائے کی لاش کہیں دورجا کر دیا دی ہے۔

منح فیروز دین آ رهتی میرے یاس آیا۔

اس کی طرف دیکھنے لگا۔

نگاہوں کے جواب میں بولا۔

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

"بیٹ جاؤ ...." انہوں نے مجھے جاریائی پر بیٹنے

ميرى آئىسى جمك كني ميرى زبان كيك بوكى اور بےافتیاراینے بیچ کوسینے سے لگا کررونے لگ کئ۔ انہوں نے بیک وقت میرے سریر ہاتھ رکھ کرکہا۔ہم اپنا تول بھا کر دکھا عیں گے ہم ہمارے ساتھ خدا کو حاضر ناظر جان کروعدہ کرو کہ آئندہ سی تماش بین کے قدم تمہاری دہلیز تک تہیں برھیں گے۔ میں نے وعدہ کرلیا مجھے میرف سہارے کی ضرورے می میرے من میں گندگی

محناموں سے نکال لیائے چرتم نے ہمیں اندر کیوں آنے ديا\_جب كمهيل پيديس تفاكر بم كون بين؟" یت ہے لوگ ہی تہیں گے کہ سوچو ہے کھا کے بلی مج کو چلی

ظ افق م جنوري.....۲۱۲ء

راستہ دکھانے والے ہیں۔

اورمتانه غائب ہے۔

"\_ Z19/017

البت ہوسکتا ہے۔''

" تھانیدار صاحب میری خوش قشمتی بن کرآ ہے آ ہی

گئے ہیں تو مجھے ایک بے سہارا بہن مجھ کرمیرے مسلے کاحل

نکال وس '' میں واقعی سیح وقت پرآیا تھا۔ میں نے اس

كرير باته ركارات يقين دلايا كرآج عم ميري

وہ مجھے دعا میں دیے گی۔ قارتین ایسے لوگوں کی

ہم تھانے میں والی آ گئے ا ج بہت مصروف وان

''مرزمیرے خیال میں کا تقبیل وزیر ہمارے لیے مفید

" إلكل تم في مير عمنه كي بات محين لي إ- "مين

نے اس کی تعریف کی ۔ پھر کالشیبل وزیرا دراس کی بیوی کی

مدو سے ہم نے بشری اس کے بیچے اور خاوند کو ایک اور

مكان كے ديا ..... جوان كے كھركے بالكل قريب تھا۔ يہم

بشریٰ کوایک اجھے اور شریف کھرانے میں ملازمت ولا دی

ادراے بوے طریقے سے بتادیا کر دیواندل ہو چکا ب

مجرا گلامرحلہ بھی طے ہوگیا۔ کاسٹیل وزیر کی بوی نے

کالشیبل کی بیونی نے بتایا کہ وہ بہت رون کھی اور پیجی

کہاتھا کہ تفانیدار بھائی کو اس دکھیا بہن کا پیغام اورعرض

پنجادی کہ قاتل ضرور گرفتار ہوناجاہے اور مستانے کا

مراغ بھی لگا نیں ۔ وہ رونوں مجھے روشی اور صراط منتقیم کا

اب ان میں ایک تو متھا' ہو گیا تھا' نہیں رہاتھا یعنی فکل

195

ہو گیا تھا۔ بہر حال میں بھولائبیں تھا۔ مجھے اپنی ڈیوٹی اور

سب کی خوش مستی تھی کہ بیسب سیجھ حسب منشا ہوگیا تھا۔

كرراتهاريس في افي كرى سنجالتي بى اے ايس آئى

ابرارکو بلالیاا ورساری صورت حال اس کے سامنے رکھ دی۔

دعا تیں ہی میری ساری سروس کا سرمایدا ور کمائی ہے اور آج

بہن ہواور میں جلد ہی تنہار ہے مسئلے کاحل تکالوں گا۔

تك سنجالي بوع بير بقول شاعر

نہ جائے کون دعاؤں میں یا در کھتا ہے

میں ڈوینے لگتا ہوں سمندرا حیمال دیتا ہے

كداك النسآئى ايرار كے وہاں و ينج تك بائسہ بلك

ووضح صح تھانے کئے گیاتھا'اس کے بیان کے بعد باق بيان نكال رما ہوں وہ پہلے ہی آپ پڑھ چکے ہيں)

متانے نے بتایا کہ انہوں نے جس دن بشریٰ کا سہارا بغنے کا وعدہ کیا اس ہے تقریبا ایک ہفتہ بعدد وبندے انہیں ملے اور کہا۔ ہم اس شہر میں سے آئے ہیں جو مکان ہم نے لیائے ہمارا سامان اس کے باہر پڑائے تہمارے متعلق

ال کوہم نے رات کے اند جرے میں اس کے کھر کے یاس پینجادیااورساتھ تا کید بھی کر دی کہائی زبان بندر کھے ورندوہ کل ہوجائے گا'یا ہم اسے پولیس کے حوالے کردیں مع ..... كام تواس نے كوئى اچھا كہيں كيا تھا.... مارے ليے ایک راہ متعین ہوچکی تھی۔

تے اے اس ا کی شاہد کو جا گیردار کے گاؤں کے متعلقہ تھاتے میں جمیجا ہواتھا۔ اس نے راز داری سے سب

حالات معلوم کرنے تھے۔ میں بڑی احتیاط اور خفیہ طریقے

ہے تو قیر کے قاتلوں تک دہاں کی پولیس کو پہنچا تا جا ہتا تھا'

مجھے تو تع میں تھی کہ شاید ابھی تک تو قیری لاش بھی برآ مدند

ایک دن بعد بی اے ایس آئی نے آ کر میرے

اندیشوں کی تقید بق کردی۔ وہاں کی پولیس ابھی تو قیر

كود موند راى مى - بوسكا تقالو قيرك لاش دريايس بهادى

گئی ہو اوراے مجھلیوں نے نگل کیا ہو۔ گاؤں کے یا ی

ے یا کچ دریاؤں میں سے ایک دریا گزرتاتھا۔ بیراجھی

عین میری بدایت کے مطابق ابھی تک اے ایس آئی

وراصل میری خوابش میکی که جا گیردار کے وہم وگان

بشری سے ہم نے میہ بات بھی معلوم کر لی تھی کہ راشد

دودن بعدایک حوصله افزار پورٹ مجھ تک پینی بعض

اوقات جہاں قانون بے بس ہوجاتا ہے ہمیں بظاہر غیر

ہم نے شمری آبادی ہے ہٹ کرایک مکان (جو کہ

سابی نواز کے سی رفتے دار کا تھا) خال کروایا اور ایک

بندے کورات کے اند میرے میں بے ہوشی کی حالت میں

وہاں پہنچادیا۔ میں نے اپنے چرے میں تعوری می تبدیلی

بندے کی جب تعوزی مرمت کی گئی تواس نے بہت

م محمد بتادیا۔ وہ کوئی عادی مجرم یابدمعاش نہیں تھا۔ جلد ہی وہ

اس سے جو کچے معلوم ہوا اس کا ذکر آ گے آ کے گا۔ نام

میں میلی بتادیتا ہول اس کا نام خاور تھا۔ ویسے جو پکھاس

آب بھی ذہن ٹولیے اور آخر میں اینے اندازوں

ہے معلوم ہوا د ہ تو ہمارے وہم وگمان میں بھی نہیں تھا۔

میں بھی سے بات شائے کہ بشری نے ہمیں چھ بتایا ہے۔

سب فیانے ہی تھے اندازے ہی کھہ سکتے تھے۔

نے وہال کے تھا نیدار کو پچھیس بتایا تھا۔

من نے اس کے تحفظ کی ذمہ داری اٹھالی تھی۔

قانونی طریقے بھی استعال کرنے پڑتے ہیں۔

کی اوردو ہے کئے بندوں کو لے کروہاں بھی گیا۔

راه راست یآ گیا۔

كاموازنه كريجي كاب

مس فرم من المازمت كرتا تفا\_

ا کے دن میں نے اے ایس آئی ابرار اور سابی بشارت کوچا گیردار کے گاؤں ہے متعلقہ تھانے بھیج دیا۔ ان دنول ومال رانا شقافت الين ان اله او تها وه ايك ایماندار پولیس افسرتھا کیکن اپنی نوکری اور جان کے تحفظ کے لیے جا کیرداروں اور چوہدریوں پر یکا ہاتھ ڈالیا تھا۔اس میں مرعوب ہونے والی یاۋرنے والی کوئی بات تہیں تھی۔ ابتمام بالممن ابرارنے اسے بتادی تھیں۔ یہ بات تو پھر پرکیرے کہ انسان سوچھا کچھ ہے ہوتا م کھے اور ہے۔ بہر حال حالات اس تیزی ہے بدلے تھے

مجھے تو سب باتیں اس وقت معلوم ہوئیں جب اے الين آنى اورسياى والين آئے۔

باقی واقعات وحالات اے الیس آئی کی زبانی سنے۔ المر ..... جب ہم وہاں (تھانے) میں پہنچ تو حالات بى بدلے ہوئے تھے۔شقافت صاحب جا كيرداركى لاش كو بوسٹ مارٹم کے لیے روانہ کرنے کی تیاریاں کررہے تھے۔ اس کی گرون اس طرح کی ہوئی تھی جس طرح دیوانے کی کئی ہوئی تھی اور قاتل کی حیثیت ہے متا ندجوالات میں بند تھا۔اس کے کیڑے خون کے چھینٹوں ہے رنگین تھے اور بیبھی پینة چلاتھا کہ قاتل نے خودگر فآری دی تھی۔

كاررواني مين انتاوقت لك كياتيا كهم وبال بين عندا له مل ایک لمے پھل والی چھری تھی۔جو بیان متانے نے دیا تھا وہ اس طرح تھا (اس بیان میں سے میں بشریٰ کا

ہمیں پتہ چلا ہے کہتم ہے کام بھی کردیتے ہو۔ ہارا سامان مکان کے اندر رکھوا دو۔ہم معقول معاوضہ دیں گے۔وہ میر کام بھی کردیتے تھے ۔ اس وقت وہ فارغ تھے اور کھر جارے تھے۔ انہوں نے سوجا عیار میے فالتومل جائیں مے ان ہے بشریٰ کوسوداسلف لے دیں مے۔

مجروه دوبندے انہیں ایک ایسے مکان کے دروازے یر لیے گئے جس کا تالہ لکلا ہوا تھا۔ خیر بیرتو کوئی ایک بایت نبین تھی جوانبیں کمی شک میں جتلا کرتی اصل بات بیتھی جس نے ان کے ذہن میں خطرے کی مختیاں بجادی تھیں كه مكان كے ماہر كوئى سامان تبين تھا۔

جب انہوں نے سامان کے متعلق یو جھا تو دونوں نے ریوالور نکال کیے اس وقت کافی اند میرانچیل چکاتھا اور مکان کے آس پاس کوئی نہیں تھا پھر وہ انہیں اسلح کے زور یرمکان کے اندر لے گئے۔اندر دوآ دمی اور بھی تھے۔ بیہ ایک ویران مکان لگتاتھا باقی دونوں نے دیوار کے ساتھ رکھے ہوئے ڈنڈے اٹھالیے ان میں ایک بردی مو کچھوں والا بولا۔ "متم نے بھیکے ہوئے لوگوں کوسدھارنے کا تھیکہ

و کیامطلب .....دونوں نے ایک زبان ہوکر کہا۔ " بشری کوسیدهی راوتم نے دکھائی اوراس کا خرچہ بھی تم

الكل بم بهت گناوگار بندے ہیں۔اللہ نے ہمیں ایک نیک کام کرنے کاموقع دیا ہے تو .....

ملک کی مشہور معروف قلہ گاروں کے سلسلے وار ناول' ناولت اورافسانول ہے آ راستدایک مکمل جریدہ گھر بھر کی دلچی صرف ایک ہی رسالے میں ہے جوآپ کی آسودگی کا باعث ہوسکتا ہے اور وہ ہے اور صرف آلچل۔ آج بی این کا بی بک کرالیں۔ تونا بروانارا

AANCHALPK.COM

تازہ شمارہ شائع ہوگیا ہے

يخ افق 🕶 جؤري....١٢٠١٦ء 196

امیدوسل اورمجت پر کامل یقین رکھنے والول کی "تمہارا دانہ یانی ہم اس دنیا سے محم کردیں مے۔ أيك فالشبل يزوشونجها فيهميرا شريف طوركي زباني ورنةم 'اب بھی بشری کے کھر کارخ ندکرنا شيجبرتي يهسلي بارشس مجروه کافی دیرانہیں سمجھاتے رے تھے کیکن ان کا ایک جواب تھا کہ وہ بھی بھی اپنے مقصد ہے ہیں ہمیں گے۔اس مجت ومذبات كي خوشبويس بسي ايك دكش کے بعد انہوں نے پہتو زبان میں آپس میں کوئی مشورہ دامتان نازیئنول نازی کی دلفریب کماتی کیا مجرایک اردومیں بولا۔ "أنبيل يهال رسيول سے باندھ كرقيد كردؤ بم موکی محب دوسرے مرے میں چلتے ہیں۔ان کوسوچنے کاموقع دیے يباردنجت اورنازك مزيول سي مخندهي معروت ہیں جاتے جاتے وہ پہر حکم کی بھی دے گئے کہ اگر ہم نے شور مصنفداحت وفاقى ايك لكش ودل زباتا يابتمرير مجانے کی کوشش کی تو انہیں گولی مار کر لاشیں ای مکان میں AANCHALNOVEL.COM دفن کردی جانیں کی۔ پید کان آسیب زوہ ہے۔ رچەشەرىلىغى كى صورىت ئىل رچون گۇلل (021-35620771/2) وہ مکان آسیب زوہ تھا کہ بین متانے نے اپنے بیان نے افق 🛡 جنوری .....۲۱۹۰ ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

میں لکھوایا کداس وقت تو وہ جاروں انہیں بھوت لگ رے تھے۔ پھران مجوتوں نے نہ جانے کیا چکر جلایا کہ متائے كى آئھ كھ كى اور كمرے ميں تھلى بيہ جاكيردار كے ڈيرے كا ایک کمرہ تھا اور یہاں میرجا روں رہتے تھے اور انہوں نے بی تو قیر کوئل کیا تھا اور دیوائے کوئل کر کے متانے کو یہاں لے آئے تھے۔ بیسب قدرت کی طرف سے ہورہاتھا۔ فرعون مغت جا گیردار کے لیے بیانظام تھا۔ یہاں پہنچ کر اے ایس آئی چند محول کے لیے رکا اور دو بارہ ایے ذہن پر زوردے کر بولا۔

"مر....جو باتيل يامعلومات مجھ تک پينجي ٻين انہيں میں نے ترحیب سے بتانے کی کوشش کررہاہوں اور بیہ صرف متانے کا بی بیان تہیں ہے بلکہ بدان جاروں کا بھی بیان ہے۔جن کوگر فتار کرلیا گیا ہے اوراس میں الیں ایچ او صاحب کی معلومات بھی شامل ہیں۔ بہرحال مجھءر صے کے بعد متانے کی حاضری جا گیردار کے سامنے ہوئی۔ اس نے بیچے ہے او پرتک اس کا جائز ہ لیا اور بولا۔

'یہ ٹالائق مہیں یہاں لے آئے بین بدان کی علطی ب انہوں نے تو بیسوجا تھا کرتمہارے غائب ہوجانے ہے وہال کی پولیس مہیں قائل مجھ لے کی محال بغیر کی وجہ كاليابونا كيم مكن إيليس والاستفاحق تبين بين يهال احالين آفي مسكرايا \_ ياني كاايك كلاس بااوردوباره الوفي بوع سلسلے وجوڑتے ہوئے بول۔

خیرتم آ کئے ہوتو ایک بات فورے سنواوراے یلے باندھ اور تم يہال ہے بھى بھى جائيس سكو مے اگرتم نے کوشش کی تو حویلی کے کتے تہاری تکہ ہوتی کرویں مے۔ابتم میری نظروں کے سامنے رہوگے اور میرے ذاتی نوکر کے طور پر کام کرو مے مجہیں کو تھی کے کونے والا ممرہ دے دیا جائے گا۔ پھروہ حاکیردار کے ذاتی کام كرنے لگار بيكام حويلى كے اندر كے تھے۔ رات كود وات مرے میں جلاجا تاتھا۔ اس نے اندازہ لگالیاتھا کہ یماں سے بھا گنامشکل ہے اس نے بڑی کوشش کی تعی کہ اے اپنے ساتھی دیوانے کے متعلق مجھ پیتہ چل جائے لیکن ممکن میں ہواتھا۔ کچ عرصے کے بعد ایک رات وہ اسے کمرے میں سور ہاتھا کہ دروازے پر ہلکی می دستک ہوئی ملے تو اس نے تو جہیں دی مجرا تھ کر دروازے کے پاس

آ كر بولا-"كون ب بحى؟" جواب ميس بابر س ايك نسواني آوازآئي۔

" میرمین بول شادال\_زرادرواز و کھولو\_ میں مصیبت

وہ شادال سے ل چکا تھا۔اس نے جا گیردار کی نسبت استرم دل اورغر ببول كاجدرديا يا تقابه اس نے دروازہ کھول دیا۔ کمرے میں زیرو کا بلب جل

ر ہاتھا' شاوال نے اندر داخل ہو کر درواز ہبند کر دیا۔ " بی بی وروازہ بند نہ کریں آپ کو جومسکلہ ہے

بتادين "متانے نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ '' بیشوجاریائی پراورمیری با عمی غورے سنو۔اگراس وقت تمہاری جمین ہوئی تو تم کیا کرتے؟"

وہ بیٹھ گیا۔ شادال اس کے سامنے کھڑی ہوکر بولی۔ "ميراباب ببت ظالم بأس في قيركوم وادياب کیکن ثبوت کوئی نہیں چھوڑ اُ مجھے سب کچھ پہتہ چل چکا ہے۔ انہوں نے اس کی لاش کے فکڑے دریامیں بہادیے ہیں۔ انہوں نے ہی تمہارے ساتھی کوبھی قبل کروایا ہے۔ اس کا کلیکاٹ کرنبر میں چھنک ویا تھا۔ پھر جہیں یہاں لے تے اب می دن مهیں بھی مار کر تہاری لاش عامب کردیں کے۔ یہ کوئی نشان نہیں چھوڑتے۔ پھراس نے تو قیر کے تعلق سب چھے بتایا تھا اور پہنی بتایا تھا کہاں کے باپ کو ان کی محبت کا پینہ چل گیا تھا' وہ چند کھوں کے لیے خاموش ہوئی تومنتانہ بولا۔

"لي لأبرب مجه بتاكراً ب مجه على إيام من من " " دیکھو ..... میں سیدهی اور کھری بات کروں کی میں اگرتھانے میں جا کر ہے سب کچھ بتادوں تو مجھے ڈرہے کہ کہیں میرا باپ سب ملیوائے جاروں خاص بندوں پرؤال كرمزاے فاع جائے گا۔ كوئى اجما ساوكيل كركے اينے آب کو صاف بچالے جائے گا۔ پھروہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا اور ساتھ میری مال کی بھی شامت آ جائے گی۔ مجھے اعی بالکل پروائیس ے تو قیرے بعد میں ایک زندہ لاش ہوں۔ تم ای طرح میرے باپ کوذی کردو تہیں تو میں دریامیں کو د جاؤں گی ۔ تو قیر کے پاس چلی جاؤں گی ۔'' زیر دبلب کی ملجی روشی میں مستانے نے دیکھا کیا اس کالبجہ بہت زیادہ جذبائی ہوگیا ہے۔ دود بوائی لگنے لکی تھی۔

اس نے سوچا۔ میرا قریبی ساتھی جگری یار دیوانے کو بے وردی سے ذری کردیا گیا اب اگریدد بوانی بھی دریامیں کود كى تو .....انہوں نے بشرى كو بهن بنا كراس كابو جدا تھانے کا فیصلہ کیا تھالیکن حالات ان کےموافق نہیں رہے تھے۔ اے اپنے ساتھی کا انتقام بھی لیما تھا۔ اس کیے وہ جا گیردار کواس کے انجام تک پہنچانے پر تیار ہوگیا۔

اس سليلے ميں شادال نے اس كى يورى مددكي وہ يتم یا کل ہوچکی تھی ۔ لیے پھل والی تیز چھری اس نے مہیا کی خواب آ وردوائی اس نے لا کر دی جس کی تھوڑی ہی مقدار میث پر بیٹھے چوکیدار کو بھی جائے میں ملا کردے دی گئی اورسب سے بڑھ کر گوشت میں میں دوائی ملا کر رکھوالی كرنے والے خونخوار كتول كو بھى دى كئى۔ سارى يلانگ شادال نے بوی ذہانت سے کی۔ اس دیوانکی میں بھی انقام نے اس کی ذہانت کومرنے مبیں دیا۔متانے نے آخر میں کہا۔ تھانیدار صاحب میں نے شاداں کی سب باتوں رمل کیا سوائے ایک بات کے .....!

پروہاں کے تھانیدار کے سوال کے جواب میں اس نے بتایا۔شادال نے می تھی کہاتھا کہ وہ جب تک زندہ ہے اس يركوني آئ كالبيس آئے دے كى۔ وہ بالكل بے قلر ہو کرو کی میں رے۔"

کہتے ہیں ظلم اور زیادتی ایسے ہی جرائم کوجنم ویتی ہے۔ كيونك جب لاحار مجبورا ورمظلوم لوكول كوموقع ملتا بي تووه ا پی جان میلی پر کھ کرسب کچھ کر گز رتے ہیں۔

قار ئین مینشن نہ لیں میں یہاں خاور کے متعلق بھی بتا دیتا ہوں۔ پھرسب کھے بعثی جوسوال آپ کے ذہن میں رہ گئے ہیں ان کا جواب بھی آ پ کول جائے گا۔

جيها كه ذكراً چكا ب خاوراى فرم مين ملازمت كرتاتها جس میں راشد ملازم ہوا تھا۔اس کانعلق بھی جا کیرداراور راشد کے گاؤں کے ساتھ تھا اور وہ مہینہ دو مہینے بعد گاؤں جاتاتھا۔ جا گیردار کے جاروں خاص آ دمیوں کے ساتھ اس کے تعلقات تھے۔ وہ بھی شراب و کیاب کارسیا تھا۔ راشدے علمی یا کوتا ہی ہد ہوئی کداس نے حفظ ماتقدم کے طور پرخاورکوسب کچھ بتا دیا اور ہاتھ جوڑ کراستدعا کی کہاس کے متعلق کسی کونہ بتایا جائے بیاتو بلے کو دودھ کی رکھوالی ير بھانے والى بات كى۔ جب وہ گاؤں كيا تو شراب كے

نشے میں اس نے راشد کے متعلق ان جاروں کو بتا دیا۔ بی تو اندھے کے ہاتھ پھیرآ گیاتھا۔

انہوں نے جا میردار کوسب حالات ہے آگاہ کرنے کے بعد کہا۔ جا گیردار تی ریتو بہت خطرناک بات ہے وہ کہیں پولیس کونه بتاوے آگرآپ اجازت دیں تو شهر میں حاکران تنول وحم كردي- تأكه ندرب بالس اور ندبج بالسرى\_ جا کیردار نے ان کی باتوں کو اپنی ذبانت کی کسوئی پر یر کھااور علم صادر کردیا کہ ان کوختم کرنے کی ضرورت نہیں ے۔ وہ شرے۔ وہاں تک ہماری پہنچ تہیں ہے۔ ان کوسیاست کی مار مارو۔شہرجا کرجاروں میں ہے ایک خاور ے ملااوراے اپنی اعلیم ہے آگاہ کیا۔ اعلیم میکی کہوہ راشد کے ساتھ تعلقات بنائے اس کے کمر بھی طایا كرے۔اس طرح وہ ان كے كمر كے حالات سے آگاہ رے گا۔ ساتھ ہی راشد کو ہیروئن کے نشتے پر نگا دے تا کہ وہ اس قابل ہی نہ رہے کہ بھی پولیس کو پچھ بتا سکے۔اس نے ایسائی کیا لیکن اس معالمے میں خودسا منے تبین آیا۔ راشداور بشرى اے اپناسجا بعدر دلجھنے کھے لیکن وہ تو آستین كاساني تھا چونك وه ان كے كرآ تاما تا تھا اس ليے اس سے بیر بات بھی چھپی ندروسکی کدبشری نے دھندا شروع كرديا ب- انہول نے بيرسب كچھ جا كيرداركو بتايا تووہ بہت خوش ہوا۔نہ ہیک کی نہ مسلمری اور ریگ بھی جار گنا آ گیا تھالیکن اجا تک دیواندا در منتا ند در میان میں آ گئے۔ انہیں اپنی محنت رائیگال جاتی محسوس ہوئی۔ انہوں نے جا گیردارے مشورہ کے بغیر دیوائے اور متانے کومزا عکھانے کا فیصلہ کرلیا جو الہیں اور جا گیردار کومہنگایزا ..... ایک بے گناہ کاخون اور قربانی ضائع مہیں ہوئی اور ظالم جا گیرداراوراس کے حواری ایک ہمیا تک انجام کو پہنچے۔

نے افق 🗢 جنوری ۱۲۰۱۲ء 198

نخافق 🗣 جنوري....١١٠٦ء



ان لمحات كى روداد' جب انسان نيكى كركے پچھتانے پر مجبور

ایك حسينه پرجمال كا احوال ایك روز اس كے دل میں اچانك نیکی کا جذبه بیدار ہوگیا تھا۔

تركى ادب سے انتخاب اچھى كہانياں پڑھنے والوں كے ليے بطور

رات بحربرف كرى مى - يتح كي قريب برف بارى بند ہوگئ مگر ہر چیز برف سے ڈھک گئ تھی۔اب گھروں کے سامنے اور راستول سے برف ہٹانے کے کام کا آغاز ہور ہا تھا۔اس کام کے لیے مجھے سورج کے تمودار ہونے کا تظار فضول تفار برف باری کے موسم کا سورج بھی کھا تا گرم نبیں ہوتا بلکہ سورج نکنے کے ساتھ ہی سردی شدید براھ جاتی ہے ہے کی تیز ہوازم برف کومز پدھوں کرتی ہے۔اس کے بعدتو ایا معلوم ہوتا ہے کہ تمام درختوں ادر مکانات نے سفیداونی کیڑے پہن کیے ہیں۔ ٹیلی فون کے تاروں ير بھي ريتمي برف ليك جاتى ہے ان تاروں ير جب پندے بیٹھتے ہیں تو تاروں پر لیٹی ہوئی برف کے موتی جھڑتے ہیں اور دفار جانے والے لوگ مجھتے ہیں کہ برف باری پھرشروع ہورہی ہے۔ نیلی نون کے تارول سے جھڑنے والی برف لیاس بھی گندا کرتی ہے اس وجہ ہے لوگ تا گواری محسوس کرتے ہیں۔

اس منظر کو ایک جوان عورت بہت در سے این باور جی خانے کی کھڑ کی سے و مکھتے ہوئے لطف اندوز ہو ربی تھی۔وہ اس خیل سے خوش ہور بی تھی کہاس کے ساتھ محرے باہر نکلنے کا کوئی مسئلہ در پیش نہیں ہے۔اس کا باور چی خانہ بھی گرم تھا اور لیونگ روم کے آگش دان میں بھی انگارے دیک رہے تھے۔ لیونگ روم میں سردی کا احساس نبیس ہور ہاتھاا بی خوش بحتی پر وہ مسکرادی۔ پھراس نے آتش دان میں مزید کوئلہ ڈالا اور چیرے برم حرابث کے کھڑی کے قریب ہو کر بیٹھ گئے۔ آتی دان گرم ہونے کے باعث کھڑ کی کے شیشے پر کوئی دھندنہیں رہی تھی۔ وہ کھڑ کی سے باہر کا منظرواضح طور پرد کھے عتی تھی۔سورج کی

روتی میں برف چک کر ایک خوش گوار منظر پیش کر رہی تھی۔ کیکن وہ واضح طور پرمحسوس کررہی تھی کہ ہاہر کے لوگوں کے لیے سالک نا کوارمنظر ہوگا۔ لوگوں نے نہصرف بھاری کوٹ پہن رکھے تھے بلکہ سر اور چیروں کو بھی او لی اور مفلروں سے ڈھک لیا تھا ان کی آئیس کھلی تھیں مگر ان كرويے سے صاف محسول ہوتا تھا كدان كي الم عمول كے سامنے ایک نا گوارمنظر ہے۔اسکول جانے والے بیج بھی سرتایااونی کیروں میں لینے ہوئے تصاور تیز تیز چل رہے تھے۔ان کے لیے بھی برف باری کاموسم نا گوار تھا۔اس شديدمردي سے بر حق الى بے زار تقا۔ ماسوائے ان لوگوں کے جن کے کھرول میں آگٹ دان اور بیٹر تھے۔اس کا اپنا کرشرے ایک ایے بی علاقے میں تفاجہاں زندگی کی ہر آ سائش مہالھی۔اس علاقے کے لوگوں کے یاس اپنی گاڑیاں تھیں ان کے اندر بھی حرارت کامعقول انتظام تھا۔ اس کیے اس علاقے کے لوگوں کے لیے برف باری نا گوار نہیں تھی یا پھرای خراب موسم ہے قریب طبقہ بے زارنہیں تھا۔ وہ کو یا ہر تھم کے حالات سے مجھونة کر چکے تھے۔ کتنے ى غريب يح جن كے جم ركرم كيڑ ہے جى تہيں تھاس کی نظروں کے سامنے سے اس طرح گزرے کو ہا برف باری کا موسم ان کے کھیلے کا موسم ہو، وہ اچل کود کررے تھے۔ایک لڑ کے کا تو جوتا بھی پھٹا ہوا تھا۔اے یقین ہور ہا تھا کہاں لڑے کا بیر بھیگ گیا ہوگا سردی سے اکر رہا ہوگا۔ وہ اس احساس ہی ہے کیکیا گئی محراس غریب اڑے کوجیسے اینے کیلے پیروں کی کوئی پروانہیں تھی۔

ا پہائیں، یہ غریب لوگ کس مٹی ہے ہوتے ہیں۔'' وہ دیر تک سوچتی رہی۔ پھراس کی توجہ اس کھوڑا

گاڑی نے اپن طرف مرکوز کرلی جورائے سے برف مثانے کے کام پر مامور تھی۔ کھوڑے کے تخفوں سے دھواں سانكل ربا تقارجے ديكھ كراہے سردي كي شدت كا احساس ہونے لگا اور وہ افروہ ی ہو کر سڑک سے برف مانے والے مزدوروں کو و مکھنے گی۔ ان مزدوروں کے ہاتھ اور تاك سردى سے سب سے زیادہ متاثر تھے۔ تاك تو تیلی ہو ر بی تھی۔ مرجرت انگیز طور پر وہ سب بی سردی سے بے نیاز معلوم ہورے تھے۔ وہ برف کوایل ٹوکری میں بحرکر محمورًا گاڑی میں اعلیت ہوئے ایک دوسرے سے چھیر چھاڑ کررے تھے۔ان کے مسکراتے چیروں کود مجھتے ہوئے اس عورت کوان کے بارے میں کھے سوچنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ سب ہی غریب مزدور پتھے اور کسی تھوڑ ہے کی ما تند ہی موسم کی شدت سے بے پرواتھی۔

اليسب واقعي كد هے اور كھوڑے ہيں۔" اينے اس خیال پر جوان عورت کھلکھلا کر ہنس دی۔ اس قدرخراب موسم میں برف ڈھونے کا کام کرناکسی انسان کے بس کی

آ شُن دان میں ڈالے گئے کو تخداب پوری طرح جل النفح تقادر كمري كرارت من خوش كواراضا فه كرري تھے۔ عورت بچھ دریا تک غربت اور امارت کا مواز نہ کرتی ہوئی اپنی کری پرجھولتی رہی۔ پھراو تکھنے گئی۔ اس کی خواب دیدہ ی کیفیت کوایک شرارتی سے لڑکے نے اس کے باغیج کے دروازے کو پیٹ کرختم کیا۔ وہ اشاروں سے اسے پچھ كبني كوشش كرر باتقاء

"کیابات ہے۔" وہ کری سے اٹھ کر کھڑ کی کھول کر ال لا كالمعامات كى كوشش كرت كلى\_

"كيا حاج مو؟" مكر فاصله مونے كى وجه سے وہ لڑے کا جواب بنیں س سکی تھی۔ پچھسوچ کروہ بالکونی میں آ کھڑی ہوئی۔اس لڑ کے کواس کے رویے سے حوصلہ ہوا وہ یا غیجے کا درواز ہ کھول کر ہالکونی کے عین نیجے آ کھڑا ہواوہ بغورالو نے کودیکھنے تلی۔اس کی عمر چودہ یا پندرہ سال رہی ہوگی وہ ٹھیک سے اندازہ نہیں کرعتی تھی۔ اس کے خیال میں غربت نے اس لڑ کے کی عمر پر بردہ ڈال دیا تھا۔ وہ ایک میلی بوسیدہ ی قیص سنے ہوئے تھا جس کے بٹن بھی

نخانق 🗣 جنوری ....۲۰۱۶ء

خافق وجوري ١٠١٦٠٠٠



اس کادل مجھے بھی زیادہ مسرور ہوگا۔ جے بی وہ سوپ کا بہلائی مندمیں لے کرجائے گااس کے چرب برمسراہٹ مچیل جائے گی۔اس سے میں اندازہ کرلوں کی کہاس کا دل میری ای برردی پر کتناخوش ہواہے۔" این اس خیال بر بے اختیار اس نے دل میں خواہش ہوئی کہ دہ اس کمح خود کو آئیے میں دیکھے کہ دہ کیسی لگ رہی ہے۔اسے یقین تھا کہاس کمجاس کی نیکی نور بن کراس کے چرے پر چک رہی ہوگی اور وہ بہت خوب صورت نظر آربى بوكى \_وه دورلى بونى ۋرينك ميز ك فدآ ورآ كين كے سامنے پیچی -اس لمحال كيكس نے بھی اے بحر پور فریب دیا۔ وہ خودکو بے صحصین نظرا رہی تھی۔ بس اس کی سراہٹ ممل مہیں تھی اپنی مسکراہٹ کواس نے ہونؤں کے زادیے تبدیل کر کے مونالیز کی مشکراہٹ میں تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ ممروہ پورے طور پر اپنی مسکراہٹ ے مطبئ جیں ہوئی۔ "میرا دل جس قدر حساس اور رقم ول ہے اس وقت ملک کی مشہور معروف قد کارول کے سلسلے دار ناول، ناولت اور افسانوں جتنا خوش ہے میرے لب ای قدراس کا اظہار کیوں نہیں ے آ راستالیک بھل جرید وگھر بجرگی ، فیجی صرف ایک بی رسالے میں کرتے؟" وہ مزید چند کھے آئیے کے سامنے کھڑی رہی موجود جوآب كي آسود كركاباعث بنا كاادر ورصرف" حجاب" پرخود کوسطمئن کرنے لی۔ آن ق الرائد كبركرا في كالي بكراليل. ''میرا دل یقینا میرے چبرے اور ہونٹوں سے زیادہ خوب صورت ہے۔"اس سوچ پر بچ مچ اس کے لیوں پر ایک دل فریب سامبهم نمودار ہوگیا۔ میرا بیمبم میری نیکی کا صلہ ہے۔" وہ مطمئن اور مسرور ہو کر باور چی خانے میں واپس لوئی جام کی بوتل پر خوب صورت اشعار منتخيب غرلول نظر پڑنے پرایک کمھے کے لیے وہ موچ میں پڑتی کہ اس الرے کو ڈیل رونی پر جام دے یا شددے مرفورانی اس نے ادراقتباسات يرمبني متقل سليلي جام کی ہوتل الماری میں رکھ دی۔ اے یقین تھا کہ اس اور بہت کچھآپ کی پسنداد رآرا کے مطابق لڑے کوایے تھریر جام کھائے کوئیس ملتا ہوگا۔ پھروہ یہاں اسے جام کیوں دے۔ صرف سوپ کا ایک پیالہ ہی اس Infoohijab@gmail.com كے ليے بہت كائى ب\_ بيالي ميں سوب انديلت موے وہ ایک بار پھر مشکش کا شکار ہونے لگی۔ info@aanchal.com.pk "اكريس تھوڑ اساجام دے دوں كى تواس سے مجھے كيا کسی بھی قسم کی شکایت کی فرق پڑے گا۔ مجھے تھوڑا سا جام بھی دے دیٹا جاہے وہ صورتمين

نوٹے ہوئے تھے۔ میص کا گلا کھلا ہوا تھا جس سے اس کا " بجھے بہت مردی لگ رہی ہے۔" نوجوان کے اس سینہ بھی سردی ہے محفوظ نہیں تھا۔اس کی پتلون کی حالت جملے براسے خود بھی ٹھنڈ کا شدیدا حساس ہواا دروہ اینے اولی مجھی خراب تھی۔ دونوں کھنٹوں کے ماس سے پھٹی تھی جہاں نائث گاؤن كى بيك كسنے لكى اور بولى۔ ے اس کے کھنے باہر جھا تک رہے تھے۔وہ سرتا یا گندہ تھا " تھیک ہے تم باغیج سے گزر کر پچھواڑے کی جانب اور سرایا رکتم نظرا تا تھا۔اس کے مجری بالوں سے ایا آجاد کوئلہ وہاں شیڈ میں رکھا ہے میں شیڈ کی جانی لے کر محسوس ہوتا تھا کہ سردی کے آغازے اب تک اے نہانا آئی ہوں۔"عورت کے بالکونی ہے جاتے ہی او کے کے تفیب ہیں ہوا۔اس کے جوتے بھی محظے ہوئے تھے۔ایا

چرے پر ذومعنی ی مشراہ کے کھلنے لی۔ وہ لیے لیے ذگ بحرتا موا باغيع ميس كرى برف كواين بوثول سے روندتا موا مكان كي عبى جانب أحميا عورت شيدكى حالى ليه ومال موجود می وال از کے کے حوالے کر کے اس نے او کے کو کو کلے کے فکڑوں کے بارے میں ہدایت دی۔ " كوكلے كے زيادہ چھوٹے تكڑے مت كرنا۔" اس کے بعد عورت باور جی خانے میں آئی تا کہ اس اڑ کے کے ليے کھانا گرم کردے اس کمچے وہ بہت پر جوش تھی وہ محسوں كررنى هى كەدە ايك بہت اچھے دل كى مالك ہے۔ وہ

اس کے یاس رات کا بچا ہوا چکن کارن سوپ تھا جو اب اس کے کی کام کائبیں تھا۔ نہ ہی اس کے شوہر کو پاس سوپ پینے کی عادت تھی نداس کے گھر میں کوئی ایسا فردتھا جورات كابحا مواسوب بيتابه

"اس سوپ کو چھنکنے سے بہتر ہے کہ کسی غریب کے پیٹ میں چلا جائے۔''وہ دل ہی دل میں سوچتی ہوئی سوپ گرم کرنے کی کی غریب کی مدد کرنے کے خیال نے اسے مسرورای کردیا۔

"اگرتم غریبوں کی ای طرح مدرکرتی رہوگی تو یقینا چنت میں جاؤ کی۔ " وہ دل ہی دل میں خود کلای کرنے

نځافق 👽 جنوري....١٢١٠٦ء

فطري طور برغريول كے ليے اسے دل ميں ايك زم كوشه

"خداوندی بہتر جانتا ہے کہ پیاڑ کا کس قدر بھو کا ہوگا۔ اس نے کل رات ہے ویچھ بھی ہیں کھایا۔ وہ سردی سے ازر بھی رہا تھا وہ یقینا غذائی کی کا شکار ہے۔اس وقت اسے ایسے بی کر ماکرم سوپ کے پیالے کی ضرورت ہے۔ سوپ اس کی کیکیاہے بھی دور کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ وہ خوش بی ہوجائے گا۔"وہ سکرانے گلی۔

"جب ميرا دل اس مخاوت پرخوش مور ہا ہے تو يقينا

0300-8264242 نخانق 🎔 جنوري....۲۰۱۲ء 203



يقينا مينها يبندكر ع كالجريس جنت مي بهي توجانا جابتي

ہوں اور اس کے لیے ضروری ہے کہ میں اس بھو کے لڑ کے

021-35620771/2

محسوں ہوتا تھا کہ وہ جوتے اس نے کچرے کے ڈھیرے

حاصل کیے ہوں اے یقینا سردی لگ رہی تھی۔اس کا جسم

اب آست سترزر ہاتھااس کے سوال کے جواب میں وہ

خاموش تقیامعلوم ہوتا تھا کہ مردی کے باعث اس کی زبان

مجھی بند ہوگئ ہو، عورت نے نرمی اختیار کرتے ہوئے اپنا

نظراً تاہے۔'' ''مجھے چھ کھانے کو دے دو۔'' لڑکے نے التجا آمیز

مرمیرے یاں اس وقت کھے بھی نہیں ہے۔''

وقت باور جی خانے میں جانے کے موڈ میں ہر گر جہیں تھی۔

ماؤ كوكى دوسرادر دازه ويلمور"

" پلیز-" لا کارو ہانسا ہوکر گڑ گڑانے لگا۔

جوان عورت نے لڑ کے کوٹا لنے کی کوشش کی دہ اس

"تم بهت رحم ول عورت مو مجھے مایوں مت کرو مجھے

بہت بھوک لی ہے میں بھوک ہے مرحاؤں گا،تم مجھے کھ

مجھی دے دو، میں کھانے کے بدلے میں تبہارے کھرکے

دروازے سے ساری برف مٹا کردور پھینک دوں گاتم جھ

ے کام پہلے کرالو کھا تا بعد میں دے دینا میں تمہارے لیے

كونكه بهي تو ژوول گا-' وه جواب ميں انكار كردينا جا ہتى تھي

مراب لرزتے دیکھ کرآخراس کا دل چیج گیا اور وہ سوچ

میں یو کئی۔اب اے اسے دروازے سے برف ہٹوانے

کی ضرورت نہیں تھی۔ بیکام تو سرکاری مزدور مفت انجام

دے رہے تھاوراس کے پاس ٹوٹا ہوا کوئلہ بھی اتنی مقدار

202

میں تھا جودو ہفتوں کے لیے کائی تھا۔

و برائیں میاں کس لیے آئے ہو جمہیں بمیشہ میرائی دروازہ

ا مجھے بھوک لی ہے میں نے کل رات سے پچھ بھی

کے ساتھ اچھا سلوک کروں، میں تھن ایک پیالہ سوپ دے کر جنت میں داخل نہیں ہوسکوں گی۔''وہ جام کی بوتل الماري سے نکالتے نکالتے ایک بار پھرسوچ میں پڑگئی۔ "میں اس لا کے کے لیے اتنا ترود کیوں کرری ہوں، میں بلا وجہ ہی اتنی نیک بن رہی ہوں ،جس قدر میں کررہی ہول اتنائی کافی ہے ورنہ عام طور برتو لوگ اس قسم کے لژگول کو دیکھتے ہی دروازہ بند کر لیتے ہیں میرا دل تو عام عورتوں سے پھر بھی اچھا ہے۔ میں غریبوں کو کچھ تو دے ديق بول، غريب بچول كوده حكارتي تونهين بون، يداركا خوش قسمت ہے جو اس مجوک کی حالت میں میرے دروازے برآیا ہے۔خداونداس لڑکے کومیرے ماس بھیج کرشایدمیراامتحان لے رہاہے۔ وہ جاننا جاہتا ہے کہ میں نیکی سے محبت کرتی ہول یا مبیں۔"ان خیالات کے ساتھ ہی اس کے اندرنیلی کرنے کا جذب ایک انگزائی لے کرنے دار ہوگیا اس نے فورا ہی فیصلہ کن انداز میں جام کی ہوتل الفاني اورتين جاريج جام ايك پليٺ ميں ۋالا، ۋېل روني کے جارسلائس بلیٹ میں رکھے اور مسکراتی ہوئی اس لڑ کے

لو ..... ناشته کروید سب پکھتمبارے کیے ہے۔" "شكريه" الرك نے جوكونك وڑنے كا كام تقريبا حتم کر چکا تھا فورا ہی اپنی میلی پتلون ہے اینے ہاتھ صاف کر كے ٹرے كى طرف ليكا اور اپني آئنگھوں ميں چىك ليے و بل رونی ، جام اورسوب کے بیا لے کودیکھنے لگا اور بولا۔ أب بهت نيك خاتون بين خدادندآب كو جيث

تم ڈیل روئی اور جام، سوپ کے مختذا ہونے سے يهلي كھالو-' وهمسكراني ہوئي قريب ہي بينھ كئي۔ ''سوپ ٹھنڈا ہو گیا تو تمہیں مز نہیں آئے گا۔''

لڑ کے کی بات نے اے بے حد خوش کردیا تھا۔اے یقین تھا گہاڑ کے کے الفاظ کدا گروں کا فارمولائبیں ہیں جو وہ لوگوں کا دل زم کرنے کے لیے استعال کرتے ہیں۔ یہ الفاظال لڑ کے کے دل سے نکلے تھے۔

"أب بهت نيك خاتون بين \_ خداوندآ پ كو بميشه خُوشُ وخرم رکھے۔'' وہ ان الفاظ کو دل ہی دل میں دہرالی ہوئی مسکرانی رہی۔اے یقین تھا کہ اگراس کمیے کوئی بھی ہے

الفاظ منتاتوا سے ایسا ہی محسوس موتا کہ بدالفاظ اس لڑ کے کا جذباتی رومل ہے۔ بیالفاظ ڈبل اور جام دیکھ کر بے اختیار اس کی زبان پرآئے ہیں۔ وہ لڑ کے کو ناشتہ کرتے دیکھتی مونی مسکرانی ربی-اس کا دل بوری طرح مطمئن تھا اس کے خیال میں اظمینان قلب کی می کیفیت اس بات کا ثبوت تھی کہ خداوندنے اس کی نیکی کو قبول کرلیا ہے۔

لڑکے پر ہنوز سردی کا اثر غالب تھا وہ گرم سوپ پینے ہوئے بھی کانپ رہاتھا۔ وہ چند کھے پکھسوچی رہی اوراٹھ

"تم يهال سے جانامت، من تمهارے ليے كوئى كرم سوئٹر لائی ہوں ،مہیں واقعی بہت ہردی لگ رہی ہوگی۔" گھر میں داخل ہوکروہ ایک بار پھرا بھن کا شکار ہونے لگی۔ میلے اسے خیال آیا کہ وہ لڑکے کو ایک دوین دے کر رخصت کردے۔ بن کے ذریعے وہ این کمیں کے کھلے ہوئے کر بیان کو بند کر کے سردی سے نی سکتا ہے۔ ای اثنا میں لڑکا تاشتے سے فارغ ہوکر اس کی وہلیز پر آ كر برتن والحن كرنے كے ليے اس آواز دين لگا۔ ٹرے میں اب کھانے کا ایک ذرہ بھی باتی نہیں تھا۔ سوپ

کے بیالے کا آخری قطرہ بھی کویاس نے جات لیا تھاجام کی پلیٹ بھی چیک رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر مسکرا دی۔ فرے اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے اچا تک ہی اس کا ہاتھ لاے کے ہاتھے عمرایا۔ لاے کے ہاتھ بے حدمرد تھے وہ ایک بار پھر سوچ میں پڑنے لگی۔

"كيالمهيل مردى لك ري بي؟" "اس سردی نے تو میری جان بی لے لی ہے۔" لڑکا

روماتے کیج میں بولا۔ "اس قیص کے علاوہ میرے ماس دوسری قیص بھی نہیں ےاورا ہے دیکھر ہی ہیں کہ اس کمیص کے کئی بٹن بھی نہیں ہے۔" لڑکے کے لیجے میں پچھ کرے تھا کہ اس کا دل ہی ہی گیا گھراہے یادہ گیا کہاس کے صندوق میں شوہر کا ایک براناسوئٹررکھا ہوا ہے جواس کے شوہرنے کئی برس سے استعال نہیں کیا اور اب شایدوہ کرے گا بھی نہیں شایدوہ سوئٹرآ سٹین سے کچھ چھوٹا بھی ہوگیا تھا۔وہ تیزی سے اندر كمرے ميں تق اور سؤئٹر تكال كرلے آئی۔ "لواسے مین لو، بہتمبارے فٹ آئے گا۔"اس نے

مسكراتے ہوئے لڑ كے كے سائز كا نداز ہ لگایا اور سوئٹر مہننے

"میں آپ کے لیے مزید کیا کرسکتا ہوں۔" او کے کے ہاتھ سوئٹر کی طرف فوری ہیں برھے۔وہ یقینا تذبذب كاشكار مور باتها مؤسريرانا تفاهرعمده اون كاباته سے بناموا

'میں آ ب کی ہر خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں ۔'' وہ غلامانہ انداز میں سر جھکا کر بولا۔" جھے سے کوئی کام

نہیں ....نہیں ۔''وہ جذباتی ہوگئ۔'' میرے بچے ہیہ سوئٹر میں تمہیں اپنی خوتی سے دے رہی ہوں، اس کے بدلے تہیں کچے بھی کام کرنے کی ضرورت بیں ہے۔ میں تہمیں کوئلہ توڑ سے کی مزدوری بھی دوں کی ہمہیں ناشتا میں نے مزدوری کے بدلے میں تھوڑا ہی دیا ہے۔" لڑ کے کے چرے براس کی باتوں کے ردمل میں شدید مسرت تھی جواے مزیدمرت سے ہمکنار کردہی تھی۔اب اس کالہد مجى مرت أميز تقا-

" تم ال سوئم كو پين كرديكهو، بيدايك بهترين گرم سوئر ب مرے شوہر کا ہے اس سوئٹر کو ٹیل نے اپنے ہاتھوں سے تنار کیا تھا۔ "وہ اس قدر جذباتی ہوئی کہاس نے خود ہی لزمے کے سوئٹر پہنادیا۔

"اوه-"وه خوشی سے چلااتھی۔

"بيرة تمهار بالكل نك إي-" '' کیا بیسوئٹر واقعی میرے لیے ہے۔''اڑ کا سوئٹر پہن کر خورجمی خوشی سے مغلوب نظرا نے لگا۔

" کیا آپ والعی به سوئر مجھ دے دیں گی۔"

''میں بیروئز مہیں اسے ہاتھوں سے پہنا چکی ہوں۔'' وہ لڑے کی آ تھوں میں اُڑتی جرانی پر قبقہد لگاتی ہوئی

"اب بیسوئٹر تمہارا ہوگیا ہے مجھے یقین ہے کہ اب مردی ہے تم ہلاک بیں ہو گے۔"

میں کس طرح آپ کاشکر بیادا کروں ۔''وہاڑ کا سوئز یر ہاتھ چھیرتا ہوامسکرانے لگا۔ پہلی باراس کے دانت اس عورت کے سامنے نمایاں ہوئے اس کے دانت سفیداور

مجھے تلاش ہے الی محبت کی جو جنوری کی تھٹھرتی سردی میں جائے جیسی ہو۔ فروری کی خوشیویں بی مجمع نوجیسی ہو۔ مارچ کے رنگ برنگے پھولوں جیسی ہو۔ ایریل کی پُرامید بہاروں جیسی ہو۔ مئی کی سلونی اداس شاموں جیسی ہو۔ جون کی سلتی ہے چین دو پہروں جیسی ہو۔ چولائی کی بن بادل برساتوں جیسی ہو۔ اگت کی جس زدہ شاموں میں خوشگوار ہُوا کے جھو تکے جیسی ہو۔ تتمبر کے محبت کے نام پر جاں نثار ہونے والے وطن کے برستاروں جیسی ہو۔

ا کؤ ہر کے زرد نزال رسیدہ بھرے پتوں جیسی ہو۔ نومبر کی را تول کے دلفریب خوابوں جیسی ہو۔ د مبرکی سُر دحا ندنی را تول جیسی ہو۔ "لبل ده محبت میرے جیسی ہو۔" رونی علی .....سیدواله

"آ پ تھیک کہتی ہیں مجھے بھی یقین ہے کہ اس سوئٹر کو مین کر میں مردی سے ہلاک تبیں ہوں گا۔" لڑ کے کے یاس شایدالفاظ تبین تھے وہ عورت کے الفاظ دہرا کرسر جھکا 'اس سوئٹر میں تم بہت الجھے نظراً تے ہو، کافی اسارٹ لگ رہے ہو۔"عورت نے کہاادرخود ہی جھینے سی گئی۔

'' کیاتمہیں سوئٹر پینداآیا۔'' ''ہاں۔''لڑ کااب مسلسل مسکرار ہاتھا۔ ليتوبهت بي شاندار سوئر ب خداوندا بكى حفاظت کرے آپ ہمیشہ ملھی رہیں۔' "ویل مائی بوائے۔"عورت نے لڑے کو جانے کے لے کہا وہ محسوس کررہی تھی کہ سوئٹر کوفوری لے جاتے ہوئے وه تذبذب من متلاہے۔

> نے افق 🗢 جنوری....۱۱۰۱ء 205

نظانق 🛡 جنوري ..... ۲۰۱۹ء

"ابتم جاسكتے ہو، گذبائی۔"

"آپ مجھ بلجد س-"اڑے نے تشکرانہ کہا۔ " میں آب کے محن سے برف ہٹادیتا ہوں۔" "اس کی ضرورت نہیں ہے۔" وہ لڑ کے کو جذباتی ہوتا و کھے کرہنس دی۔ وہ محسوس کررہی تھی کدوہ اس کے احسان كے بوجھ تلے دب كيا ہے اور شكريد كے طور يركام كرنا جا ہتا

" "ابتم جاؤ'' وه خود بھی جذباتی سی ہوکررہ گئی اور ر کے کے ہاتھ تھام کر باہر نے کے دروازے تک لے

"مگر....!" ده بنوزمضطرب تفا۔ " مجھے مین سے برف مٹانے میں صرف پانچ من

" محیک ہے۔" وہ آخر کاررضامند ہوگئی اور دل ہی دل

میں نے تو نیکی اینے خداوند کوخوش کرنے کے لیے کی تھی مراب بدار کا خود ہی ضد کررہا ہے تو مجھے اس سے

باغیچ کی برف صاف کرالینی چاہیے۔'' اس نے بیلے اڑے کو دیااور دہ خوثی خوثی محن سے برف ہٹانے میں معروف ہوگیا اس کام میں لگ بھگ اسے آ دھا محنا صرف كرنايرا كام سے فارغ موكراس في عورت كا فحكربدادا كيااورمسكراتا موادبال سرخصت موكياوه اي لیونگ روم میں واپس آئی اور ایل آرام وہ کری پر بیٹے کر خوش کوارچرارت ہے لطف اندوز ہونے لگی وہ بہت خوش اورمطمئن تھی۔اس کے خیال میں اس نے ایک اچھا سودا کیا تھا۔ سوپ کا پیالہ، ایک برانا سوئٹر اور چندفرینک کے بدلے اس نے لڑکے ہے اچھا خاصا کام کرالیا تھا۔ اس کے ذہن میں لڑ کے کامسکرا تا چرہ ہنوزموجو دتھاوہ واقعی اس كالبے حداحيان مندتھا وہ رخصت ہوتے ہوئے جذبات ے اس قدرمغلوب تھا کہ اس کا ہاتھ بار بار چوم رہا تھا۔ بالكل اى طرح جيم ايك يالتوكما است مالك كم باته حاماً ے۔ وہ واقعی بہت بھوکا تھا اگرآج اے پچھ کھانے کوہیں ملتا تو ہوسکتا تھا کہوہ مجوک اور سردی کے باعث کسی جانور کی مانند ہلاک ہوجا تاوہ ڈیل روٹی اور جام دیکھ کریاگل ہی ہوگیا تھااس کے پاس میراشکر ساوا کرنے کے لیے الفاظ

نہیں تھے مگر اس کی معصوم مشکر ایٹ شکر پیے کے طور پر ہی

تھی۔اس لڑ کے کے لیے یقینا ایک رحم دل دیوی کی مانند تھی۔ میں نے اس وقت اے کھانے کو دیا جب وہ بھوکا تھا۔اس و بوی نے اس وقت سے سوئٹر دیا جب وہ سردی ے صفر رہاتھا۔

ے مفرر ہاتھا۔ وہ آ رام دہ کری پرجھولتی ہوئی مسکر اتی رہی سوچتی رہی۔ اس لڑے کے خیال میں، میں یقینا نوبل انعام کے قابل ہوں ،وہ میرااس قدر شکر گزارتھا کہوہ میرے کئی بھی تھم سے انکارنبیں کرتا۔وہ میرے ایک اشارے پر ہجھ بھی كرنے كے ليے تيار تھا۔ وہ ميرے ياس كتناد كھي اوراداس چرہ لیے آیا تھا اور یہاں سے رخصت ہوتے ہوئے کس قدرخوش اورمسر ورنظراً رہا تھا اس کی آئیسیں کس طرح جیک رہی تھیں یقیناً ماہوی کے بعدا سے ایک رحم ول عورت مل کی تھی میں نے واقعی آج زبردست نیکی کی ہے۔ میں نے کل بھی ایک بھوکی بلی کودودھ کا گرم پالددے کرایک عمدہ کام کیا تھامیرا آج کا دن بھی کل کی مانندخوش کوار ہوگا خداوند بھی ان ہے محبت کرتا ہے جواس کی مخلوق، جانوراور انسانوں ہے محت کرتے ہیں جو بھو کے کو کھانا کھلاتے ہیں اور بمیشہ نیک بنے کی کوشش کرتے ہیں۔"

"بالكل ميري طرح-" اس کم اگر عورت خود آئیے کے روبرو کرتی تو بھیا بہت خوش ہوجاتی ۔اس کمھے اس کے لبوں پر واقعی مونالیز ا کی بانتہم تھا۔اس کے خیال میں اس نے ایک بھوکے انسان کا دل جیت کرایک بهت بردی نیلی کمانی تھی۔اب اس کا دل مزید نیک بننے کے لیے مچل ہی اٹھا تھا۔ وہ دل ہی دل میں فیصلہ کررہی تھی کہ وہ اپنی دصیت میں اپنی تمام دولت اور جائدادغریب نا دار مجو کے بچوں کے لیے وقف کردے گی۔ تاکہ زندگی کے اختیام پر جب وہ اینے خداوند کے سامنے ویش ہوتو اس کے پاس ایک نیک اور مہر بان عورت ہونے کا ممل جوت اس کے یاس ہو۔ان خیالات نے اے بے پناہ اظمینان قلب دیا اور وہ ول ہی ول میں خداوند سے بہ وعا کرتی رہی کہ وہ اس کے ماس مصیبت زوہ بھوکوں کو بھیجنارہے۔

دوپہر کے قریب جب سردی قدرے کم ہوئی تو سے عورت این چرے رمسکراہٹ کیے اسے ذہن میں مزید نكيال كرنے كے خيالات كے ساتھ كھرے بابرنكل -اس

کا ارادہ سودا سلف خریدنے کا تھا۔ کوشت اور پر چون کے سامان کی خریداری کے بعد وہ ایک سبزی فروش ہے سبزی خریدر ہی تھی جب ہی اس کی ساعت نے ایک مانوس ی آ دازی \_اس کے ساتھ ہی اس کے کان کھڑ ہے ہو گئے \_ "على تم نے مجھ سے يو چھائبيں كه بيسوئٹر ميں نے کہاں سے حاصل کیا؟"اس آوازیراس نے مزکرد یکھا۔ به و ہی غریب بھو کا لڑ کا تھا جو مجتبح سر دی میں تعتفر تا ہوا اس کے دروازے پرآیا تھا مگروہ اس دقت اے دیکھ نہیں ر ہاتھاوہ اس وقت اپنے ہم عمر ایک غریب لڑکے کے ساتھ تفتكوكرر باتفاراس وقت اس كي لهج مين فخرنمايان تفار وہ ہمین کوش بن کراس کی بات سنے لی۔

ھاتاہے جھےلکڑی کو آگ۔ 'مؤٹر اچھاہے۔'اس لڑکے نے مؤٹر پر ہاتھ بھرکر اقراركيااور يوجها

"يسوئرم نے كہال سے حاصل كيا؟" "ای یا کل عورت سے جس کے متعلق میں نے تمہیں بتایا تھا۔ آج اس احتی عورت نے جھے کوئلہ تو ڑنے کا کام

"اوه .....!" ووسر سال ك في بيروالى سكها-"بہکون سائم نے کمال کردیا۔ تمہیں کوئلہ تو ڑنے کی مزدوری کے بدلے اس حرافہ نے سوئٹر پرٹرخادیا۔" كياتهارے خيال ميں، مي احق موں "اس نے نا کوارے انداز میں دوست کو گھور کر دیکھا اور بولا۔ "اس احتی عورت نے مجھے ناشتا بھی دیا سوب بھی یلایا۔ کوئلے تو ڑنے کی مزدوری بھی دی اور یہ سوئٹر بھی ویا۔ ''توایک بازاگراس معثوق کود کھے لے تو تیرے منہ

میں یانی آ جائے۔" لڑکے کے بدالفاظ اس عورت کی ساعت پر بھی بن کر کرے۔وہ لرز ہی گئی تھی مگر ہمہ تن کوش رہی۔وہ لڑکا انجی اپنی بات جاری رکھے ہوئے تھا۔ "اگرتواس عورت کو بالکونی میں کھڑا دیکھ لے تو تھے چکر ہی آ جائے میں بھی گرتے کرتے بچا دو اپنے اولی نائث گاؤن کے نیچے کھی جی بہتے ہوئے ہیں تو ال منظر كود كه كراز ركيا-

"تو نداق كررما ب-" دوسرالركا اس منظر كشي ي لطف اندوز ہوتے ہوئے مننے لگا۔ اس کے بعدان دونوں لڑکوں کی گفتگومز پر فخش ہوتی

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

موبرناي<u>ا</u>ب ⊗ علم کے ساتھ عمل اور دولت کے ساتھ شرافت نہ ہوتو دونوں بے کار ہیں۔ ﴿ رولت عزت كے شوكت محكمت كے سلطنت عبادت کے صورت میرت کے اور شجاعت سخاوت کے مقالم میں چے ہے۔ 🛇 مبارک ہیں وہ لوگ جواپی تدبیراس وقت بھی جاری رکھتے ہیں جب زماندان کا غداق اڑار ہا ہوتا ہے۔ 🛭 محنت کرد حید نه کرد حید نیکیوں کواس طرح کھا

﴿ أَكُر كَى كُودِينَا جِيا جِيَّةِ مِوتُو كُونَى الْحِيْقِي وعادو\_ رابعه ساح محمر حنيف ..... جهانيال منڈي

چکی گئی اس سے زیادہ سننے کی اس مہریان عورت کے پاس اب طاقت نبیں تھی اس کا سر جھک گیا تھا وہ وہاں ہے اس طرح سر جمكاتے ہوئے رخصت ہوئی كويا اس لاكے نے سریازاراے برہد کردیا ہو۔ ای کی ساعت میں لڑے کے الفاظ کی مونج مسلسل

''دوہ نائث گاؤن کے نیچے پچھ بھی پہنے ہوئے نہیں تھی۔''

207 خ الن م جنوري ١٠١٦ء

خے افق 🗢 جنوری ۱۲۰۱۲ء

## ښىمون

## ذولفقار احمد

شادی کے صرف ایك گهنٹے بعد كار حادثے كا شكار ہونے والے ايك جوڑے كا قصه.

اس شخص کی جدوجہد جسے ایك حسینه کی معصوم مسكرابث پر بيار آگيا تھا.

درندوں کی بستی سے ایك انسان كى فقیدالمثال كہانى.

ناشتے کی میز پر جارج نے روزنامہ امریکن میں وہ انتهانی روح فرسا اور المناک خبر پڑھی که کس طرح نوخیز اليس اوراس كانيا تويله دلهارشته از دواج مين نسلك مونے کے صرف ایک محفظ سے بھی کم وقت میں انسائریش بوائك كى جونى سے كركر بلاك موسكة اور فريد صفح يرا صفح نوالہاں کے حلق میں چینس گیا الیس سراک کے اس یارا یک كيراج ا مار ثمنت ميں رہتي تھي اور ہر چند كه چھلے اٹھارہ ماہ کے دوران اے و کھے کر محض رحی طور برسر بلانے کے سوااس نے اس سے کوئی گفتگونیس کی تاہم وومن موہنی اور مجولی بھالی می نوخیزلؤ کی اے بہت اچھی لگتی تھی وہ اس سے یک کونہ تعلق خاطر محسوں کرتا تھا ہوں جیسے ان کے درمیان کوئی خونی رشته ہوجسے وہ اس کی بٹی یا جیجی ہو۔ دونوں اپنی اپنی جگہ ہالکل یک و تنہا تھے۔جارج کئی سال پہلے اپنی عزیز از جان بیوی لوی کی موت کے بعداس بحری دنیا میں تنہارہ کیا تفااوراس نے تازہ تاز مملی زندگی میں قدم رکھا تھا۔ جارج، مٹرگراہم کے حوالے ہے ایلس کے بار میں بہت کچھ جانتا تھا مز گراہم نے اس لڑکی کواپنا ایار شنث کرائے پردے رکھا تھا اور ای نے جارج سے اس کا غائباند تعارف کرایا تھا مثلاً وہ بہ جانا تھا کے لڑکی میٹیم تھی اور کنساس عی کے ایک ہائی اسکول نے فارغ انتھیل ہوتے ہی ایک لمپنی بورگ اینڈ وارز، میں براہ راست ملازمت حاصل کر کے اس شہر میں وارد ہوئی تھی اور پچھلے اٹھارہ ماہ سے ہر پہلو سے آیک بے حد یروقارزندگی گزارتی آئی تھی۔ایار ٹمنٹ کا کرایہ ہر ماہ بےحد مابندی سے پہلی تاریخ کو ادا کردیا کرتی تھی اور بہت کم لوگوں سے لتی جلتی تھی ایک طرح سے کم آمیز تھی۔ لیکن بے حد خوش طبع ،خوش مزاج ،مکنسارا درخوش اطوار داقع ہوئی تھی۔

ایار ثمنت کرائے بر حاصل کرنے کے چند ماہ بعدای

208

نے پانچ سال پرانے ماڈل کی ایک کارخرید کاتھی۔ وہ صبح کا اشتہ اور رات کا کھانا خود رکاتی تھی اور دو پہر کا کھانا اپ ساتھ دفتر لے جاتی تھی۔ مسزگراہم کے علم کے مطابق اس کی واحد تفریح ہفتے میں ایک بارفلم بنی تھی یا پھر کام سے فارغ ہونے کے بعد تھوڑے سے سرسپائے پرنکل جاتی جو فارغ ہونے کے بعد تھوڑے سے سرسپائے پرنکل جاتی جو شہر سے ہیں میل دور، مشرق کی سمت واقع انسپائریش پوائٹ تک محد دو تھا جہال سے وہ غروب آفیاب کے دہش اور روح پرور منظر کا نظارہ کرتی۔ الغرض وہ بے حدد دہش مسکر اہد کی مالک، ایک بہت ہی جاذب نظر اور پرکشش مسکر اہد کی مالک، ایک بہت ہی جاذب نظر اور پرکشش نو خیز دو شیز ہی اور منظر دانداز میں زندگی گرارتی تھی۔

اس کے بارے میں بیرسب پھیسوچے ہوئے جارج نے ناشیے کی میز پراشنے زورے مکا مارا کہ مگ میں رکھی ہوئی کافی چھلک پڑی۔

برس بال پر مسال ہوں۔ '' اس کے منہ سے بے اختیار نکلا اور وہ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا اور وہ اس وقت گیراج ایار شمنٹ کی مالکہ مسز گراہم سے ملنے روانہ ہو گیا۔

"اس کا دلہا ہنری ٹیز کمی قتم کا انسان تھا؟" اس نے مزگراہم کے آفسووں میں کی واقع ہونے پر پوچھا۔
"مزگراہم کے آفسووں میں خاصا شریف لڑکا تھا اگر ایسا نہ ہوتا تو ایک اس سے بھی شاوی نہ کرتی میری اس لڑکے سے صرف ایک یا دو بارگفتگو ہوئی تھی۔ اس نے تقریباً تین یاہ پیشتر ایلس کے پاس آنا شروع کیا تھا پہلی ڈیٹ کے موقع پر دوہ اسے لے کرمیرے پاس آئی تھی اور مجھ سے تعارف کر میرے پاس آئی تھی اور مجھ سے تعارف کرایا تھا یوں جیسے میں اس کی مال تھی لڑکا مجھے بہند آیا تھا لیکن اس میں صرف ایک خامی تھی۔"

''وہ پستہ قد تھا اور اس کی موچیس بے حد باریک مجھیں۔ اس کے چبرے سے پچھ پچھ زیانہ پن ٹیکٹا تھالیکن حا میں دیکھ رہی تھی کہ ایکس اس پر فداتھی غریب لڑکی مجھے بقین ہے کہ وہ اس کا سلامحبوب تھا۔ تم میرے شوہر فریڈ کو چا جانتے ہو کہ وہ کتنا مجم تھیم اور تندرست و توانا تھا اس کے مع بازو کتے مضبوط تھے میں ہمیشہ سے کیم تھیم مردوں کو پسند کرتی آئی ہوں میرے سارے بچوں کا قدچھ نے سے نکایا خیا

بازو کتے مضبوط سے میں ہمیشہ سے کیم شیم مردوں کو پہند کرتی آئی ہوں میر سسارے بچوں کا قد چھٹ سے نکایا خبر ہوا ہے۔ تمہاری ہوی لوی بھی قد آ ور مردوں کو پہند کرتی میر سمی ادر ہم دونوں اس بات پر پخر کیا کرتے سے کہ ہمارے شو ہر کتنے قوی الجنہ ہیں۔ لوی کو میں اپنی بنی جھی تھی جب دونوں کی شادی ہوئی تی تو میں نے اسے ایک ماں کی نظر شا

تھی۔''وہ دوبارہ رونے گئی۔ جارج خاموش ہے اٹھ کر دروازے کی جانب بڑھ گیا پھریکا بیک مڑ کر یوچھا۔

بریه یک فر بر یو چها " کارس کی تھی؟" " مارس کی تھی؟"

''ایکس کی تقی اے اپنی اس چھوٹی می کار سے بے حد سیک دن بھر پہاڑوں میں پڑی رہیں''

محبت تھی۔ اس نے زندگی میں پہلی بار کارخریدی تھی اور حال بی میں اس کی قیمت ادا کی تھی۔'' ''منزگراہم ایسے موقع پر میں تنہیں پریشان کرنانہیں اسال کی سال کی میں کریں کریں کا سال کرنانہیں

"مزکراہم ایے موقع پر میں تمہیں پریثان کرنانہیں چاہتا۔ لیکن بیہ بتاؤ کہ شہری کہاں کام کرتا تھا۔اس کا ذریعہ معاش کیا تھا؟"

" میں نہیں جانتی ایلس نے بھی مجھے یہ نہیں بتایا میرا خیال ہے کہ وہ مضافات کے کسی اسٹور میں ملازم تھا کیکن میں پہنیں جانتی کہ وہ اسٹور کہاں واقع ہے؟"

''کیاتم نے شادی میں شرکت کی تھی؟'' ''نہیں میں تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ اب لا کے سے شادی کرنے والی ہے۔ میراخیال ہے کہ وہ یہ بہیں چاہتی تھی کہ میں شادی کے موقع پر فیج چیج کرروؤں وہ کہا کرتی تھی کہ شادی کے موقع پروہ دلہا، پادری اور دو گواہوں کے علادہ اور کی کی بھی شرکت کی متمنی نہیں میں اسے مذاق جھتی تھی لیکن اب جانا کہ وہ قطعی شجیدہ تھی و کھے لو، اخبار میں کیا کھھا ہے اور ذرا سوچو دونوں کی لاشیں دریا دئت کیے جانے

209 ئے افق 👽 جنوری ۔۔۔۔۲۰۱۲ء

نځافق 🗣 جنوري ..... ۲۰۱۶ء

Cartho

ONLINE LIBRARY
FOR PAKISTAN

جارج ان محروالي آكرلان كي كماس كافي لكا يآج اس نے سوجا تھا کہ ای بوٹ ٹریلر برالا دکر بذریعہ کا رجھیل کا رخ کرے گالیکن اس بے جاری الیس کی حادثاتی موت کی المناك خبرنے اس كے دماغ كى چوليس بلا دي تھيں۔اس كے علاوہ اس كے ذہن ميں كوئى بات كھنك رہى تھي -

پولیس کی تمیں سالہ طازمت کے بعد کوئی محص آ سانی کے ساتھ اپنی عادت سے جھٹکارا حاصل مبیں کرسکتا جبکہ اس نے میں سال میں ہے دس سال چیف سراغ رسال کی حیثیت ہے گزارے تھے۔اس کی نگاہوں میں بھولی بھالی المیس کی تصویر جھلک رہی تھی وہ ہمیشہ اے دیکھ کرمسکرایا کرتی تھی گنتی پیاری اور من موہنی تھی وہ سوئک کے اس یار رہتی تھی اور کوئی بھی نہیں جواس کی موت کی تحقیقات کرنے يه جانے كى كوشش كرے كيه حادثة كس طرح چين آيا لبذا اب بیاں کا فرض ہے کہ وہ کم از کم اس معالمے کو تھوڑی بہت نفیش کر کے کسی بات کا سراغ لگانے کی کوشش تو كرے اس كاول بار باركوائى وے رہا تھا كداس سانچ میں کہیں کوئی گڑ بڑے ہے۔ ایک تو خیز نو بیا ہتا جوڑے کا صرف ایک تھنے کے اندر ہلاک ہوجانا بلا سب مبیں اور المين كاستركرابم سابق شادى حفى ركھنے اور الے ك ذريعه معاش يآ گاه نه كرنے كالبحى كوئى نه كوئى سبب ہوگا جبکہ بقول سز گراہم وہ الیس کواپنی بنی جھتی تھی اور بیٹیاں عمو ما بنی ماؤں پراعتاد کرتی ہیں۔

ا گلے روز وہ الیس کے جنازے میں شریک ہوا جنازے میں معدودے چند افراد شریک تھے سز گراہم ایک دو پڑوی اورالیس کی مینی کے تقریباً ایک درجن ملازم، مز کیتھ ائن فشر، جنازے میں شریک ہونے والی واحد رشتہ دارتھی۔ جارج اے خبر کے حوالے سے پیجان گیا اور اس کا قریبی جائزہ لینے لگا۔ وہ سنز گراہم کے ساتھ بیٹی رومال مند پررکھے رور ہی تھی۔ اس کے چبرے پر ساہ باريك نقاب برا موا تها بحرتابوت كا وهكن بند كرديا میاجارج مردہ خانے کے باہر جا کھڑا ہوا جنازے پر پھولوں کی جا در چڑھائی جانے لکي اور جنازے كوقبرستان لے جانے کی تیاریاں شروع ہوگئیں۔ سز گراہم این ووستول کے ہمراہ قبرستان کار برروانہ ہور ہی تھی لبندا جارج نے قبرستان جانے کی ضرورت محسوس نہ کی جنازے کی

رواعلی کے وقت اس نے مسٹر فشر کو تنہا اپنی کار میں سوار موتے دیکھا۔ وہ سمری زلفوں اور بے حد پر سش جم کی ما لک ایک نوجوان خاتون تھی اور جب اس کی کار جنازے کے جلوس میں شامل ہوئی تو جارج اس کارکو پیجان کیا۔ یہ کار وہی تھی جوالیس کے بال ہنری کی آید ورفت کے ووران ایک شام اے سر گراہم کے ایار منث کے سامنے کمزی نظر آئی تھی یہ 1964 ماڈل کی شیور کیٹ سیڈان تھی جارج نے اس کا تمبر ذہن تقین کرلیا اور پولیس انتیشن کی جانب گامزن ہو گیا۔

پولیس ائیشن و بہنے پر اسے اس اندو ہناک حادثے کے بارے میں مزید معلوبات حاصل ہوئیں ایکس کی کار انسائريش يوائث كاجتلاتو زتى موئى تقريادوسوف كمرى كَمَا فَي مِن الْحِصْلَتِي كود تِي بِرُحْمَتِي ، قلايازيال كَمَاتِي بالآخرايك تناور درخت ہے مکرا کرالٹ کئی تھی۔ ہنری نصف رائے ہی میں کارے فکل کر دور جا گرا تھا جبکہ المیں آخری وقت تك كارك اندرى ربى كاركق كشبيل كلي تنمي وونول موقع یرای بلاک ہو گئے تھے۔وونوں کے جسم پر متعدد کہرے زخم آئے تھے اور دونوں کی کھو بردیوں کے ساتھ ہی جسم کی گئ بڈیاں بھی ٹوٹ کئی تھیں۔ کوروز نے جس ڈاکٹر کو پوسٹ مارتم کے لیے طلب کیا تھا اس کے خیال میں پوسٹ مارٹم ضروری مہیں تھا۔ دونوں کی موت د ماغی چوٹ سے واقع ہون تھی۔ لاشیں شادی کے اعظے روز سمہ پہر کے قریب بوائے اسکاؤنس کے ایک گروپ نے دریافت کی سیس جو ا حت کی غرض ہے وہاں مجھے تھے شادی ایک روز قبل رات كي آتھ بج شرك مشرتي سے ميں واقع جش آف پیس ریمنڈ کلارک کے تھر پر انجام یائی تھی پولیس کے وو حکام اور علاقے ک وی شرف نے حادثے کی تحقیق کر کے اپنی رپورٹ میں انتیش کو پیش کردی تھی ادر پھر حادثے میں ہلاک ہونے والے دلہا ہنری کی جیب ہے برآ مد ہونے والے شاختی کارڈ کے ذریعہ اس کی بہن مز كيتمرائن فشركو حادث كي اطلاع دے دي تھي۔ اي كي زبانی بیمعلوم ہوا تھا کہ ان کی شادی کو ایک محنتہ بھی تہیں گز را تھا اور پہنو بیا ہتا جوڑا ہنی مون منائے کے لیے روانہ مور ہاتھا۔ متوفی ہنری کی جیب سے برآ مد ہونے والے

رس میں سے صرف مجیس ڈالر ملے تھے اور ایکس کے برس

میں سے ڈیڑھ سوڈ الربرآ مدہوئے تھے۔ سزفشر کا بیان تھا کددونول محقرے ہی مون کے لیے شاید ہان اسریک جا رہے تھے اور چند ہی دنوں میں ان کی واپسی متو نع تھی۔ ہنری بھی کبھار کام کرلیا کرتا تھا لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ کہاں جب وہ شہر میں ہوتا تو اس کے کھر قیام کرتا۔ ہی مون ہے واپسی پر وہ سینٹ لوئیس جانے کا ارادہ رکھتیا تھا جہاں اس کے خیال میں اے کوئی امچھی می ملازمت مل عتی تھی۔ دونوں انسیائزیش یوائٹ اس لیے گئے تھے کہ ایس کووہ جگہ بے حد پہندھی اور وہ پہلے بھی ہنری کے ساتھ رات کے دفت وہاں جائی رہی تھی۔

"ایک نوبیاہتا جوڑا، فقط ایک سو پھتر ڈالر ہے ہی مون منانے جار ہاتھا نو جوان شوہر بےروز گارتھا اور یا کج سال یرانی کارورائیورر باتھا۔ جارج نے بیسوچے ہوئے ایک ممری سانس لی اوراے اپی شادی یادآ کی جب اس نے اوراس کی بیوی لوس نے بولیس کی اس ڈالر ماہوار مخواہ ے ایک ٹی زندگی کا آغاز کیا تھا اور اے بنی مون منانے کے لیے صرف دوروز کی چھٹی کی گی۔

اس نے کارے السنس تمبرے بارے میں چھان بین کی تو ده درست لکلا \_ لاسنس جیمز فشر نامی محص کو جاری کیا گیا تھا اور اس کا پا دہرا تھا اس نے جیمز فشر کے بارے مِسْ تَفْتِيشْ كَى تَوْمَعْلُوم ہوا كہ وہ مضافات مِس فرنیچر كی ایک وكان من ملازم تعاب

ومیں بھی کتنا احمق ہوں۔' اس نے انسیائریش سے ایک محص مودارہوا۔ الوائث جاتے ہوئے راہ ش موجا۔

''بہت بڑا احتی'' اب وہ پولیس آفیسر مہیں تھا اور اے ایے معاملات میں اپنی موئی اور کمبی ناک تھسیونے کی کوئی ضرورت نہیں تھی جن ہے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ خدا کے لیے اس غریب بی اور اس کے شو ہر کو قبر میں سکون ے سونے دو، اس نے خود کو تلقین کی۔ اب اس معاملے میں مین میکھ نکالنے اور کیوں ، کیا اور کیسے کا جواب تلاش كرنے كى كوئى وجيس ب- كڑے مردے اكھاڑنے كاكيا فائدہ؟ وہ رائے بھرائبی خیالات میں الجھا ہوا ڈرائیورکرتا ر ہااور جب خیالات سے ابھراتو منزل ہے تھی۔ وہاں کی کاریں موجود تھیں۔لوگ باگ بوائٹ کے آر

دیے ہوئے جنگلے کے اوپر سے گردن ابھارا بھار کردوسوف

نشیب میں درختوں کے درمیان بڑی ہوئی تاہ شدہ کارے و حامے کود کھورے تھے۔ جارج نے اپنی کارر ملنگ کے قریب گھڑی کی اور اگر کراس جگہ واپس آیا جہاں ہے کار نشیب میں اڑھکی تھی اور اس کے منہ سے بے اختیار سیٹی نکل کی ریائی بولیس کی رپورٹ میں کارے پہوں کے <del>قسن</del>ے کا كونى ذكرمبين تفااور وافعي اس مقام يراييا كوني نشان تظرميس آ رہاتھا پختا سڑک یافٹ یاتھ پربھی بہیوں کا کوئی نشان نہیں تھانہ ہی تیز رفآری ہے موڑ کانے وقت سے منی میں دھنے تصحالانكدمؤك سے نشيب ميں لڑھكتے وقت ريانگ اور نشیب کے درمیان اور پھرنشیب کے بالائی جھے پر ٹائز کے مكر ب نشانات موجود ہونے جاہے تھے جارج كويہ واقعہ کی زادیے ہے تیج مج کا حادثہ معلوم ہیں ہوا چنانچہ دہ اپنے شك كورفع كرنے كى غرض سے نشيب ميں اتر نے لگا ہے میں اے اپنا دوسو بحیاس بونٹر وز کی جسم سنجالنا مشکل ہور ہا تھا کیونکہ ڈھلوان عمودی اور خطرناک تھی بلندی ہے تقریماً مجیس فٹ نشیب میں کار ایک درخت سے مکرائی تھی اور در فت کے تنے میں شکاف پیدا کرنے کے ساتھ ہی وہاں کی زمین پرایک کر حاسا بنا دیا تھا اس کے بعدوہ چٹانوں پر ارهمتی البین این جگه سے اکھاڑتی مختلف ورختوں سے عمرانی ، پھروں بر کبرے نشانات ڈالتی چکی تنی۔ جارج ، مجسلتا سنجلتا، بانتا اورخود كوكوستا موا بالآخر سباه شده كارك و هائے کے قریب بھی کیا۔اجا ک ایک درخت کے عقب

"اوه، جارج بيتم ہو من سمجھا كوئي ريچھ نيچے إتر رہا ہے۔" اس نے بر مزاح کیج میں کہا وہ ڈیٹی کالعیبل ہولڈن تھا۔

"مّ يهال كياكردب بو؟" جارج نے يو جيا۔ ' پہرہ دے رہا ہول اور انشورٹس مینی کے تغیش کار یمال و بیخ تک دیتار مول گا۔ "اس نے جواب دیا۔

النورس انبول نے کتنے کا انتورس کرایا تھا؟" جارج نے یو چھا۔

"میں تبین جانا لیکن میرے خیال میں خطیر رقم کا انشورنس كرايا موكا؟" " کس کمپنی ہے؟" "الیکے اور ری پلک انٹورنس کمپنی ہے۔"

نځالق 👽 جنوري .... ۲۰۱۷ء

نے افق 🛡 جنوری ....۱۲۰۱۰ء 211

210

"اگر میں ان چیز وں کو چھیڑوں تو تم پچھے خیال تو نہیں

"أنشورنس والي نبيس جائة كدكوئي ان چيزوں كو ہاتھ لگائے۔'' ہولڈن نے آگاہ کیا۔

"اجمامين كسي شي كو باته نبين لكاؤل كا" اس نے جواب دیا اور کار کے اندر جھا نکا دہاں دوسوٹ کیس تھے ایک سوٹ کیس پوری طرح کھلا ہوا تھا اور زنانہ رہتی كيڑے برطرف بھرے ہوئے تھے۔عقبی نشست يران کیڑوں کے درمیان ایک چھوٹی می اجیل بھی تھی۔ جارج کوایخ طلق میں ایک کولدسا پھنتا ہوامحسوس ہوا بہسارے کے سارے عروی جوڑے تھاس کی سائس الجھنے گئی تھی۔ تھوڑی در بعدوہ بڑی مشکل سے جڑھائی ج ھتا اور رک رک کرسالس لیتا ہوا اپنی کار میں واپس آ محیا انشورنس کیا انشورس کم کا انشورس اس کے دماغ میں صلبل می کی ہوئی تھی۔ وہ نتی سل سے زیادہ واقف تہیں تھا لیکن جب وہ نو جوان تھا اور شادی کرنے والا تھا تو اس وقت اس نے یا لوی نے کسی انشورٹس کے بارے میں نہیں سوجا تھا لیکن ملے بحے کی بیدائش کے بعداس کی آ تکھیں کھی اوراس في حقيقت سيآ محسن حاركرت موع ملى بارسوعاتها كدابات ايك ذروارباب كاكرواراواكرناب

وہ کائی دیر تک اس جگہ بیٹھا ہرے بھرے درختوں اور سرسبر وادیوں کو تھورتا اور سوچتا رہا۔ انشورس، کتنے کا انشورلس؟ ایک بزار ڈالر کا؟ یہ جوڑا اپنی از دواجی زندگی کے آغاز ہی میں خاصی معقولیت کا شبوت دینے لگا تھا لیکن اگر بیرانشورس خطیررقم کا ہے تو وہ کون ی بات ہے جو حادثے کی طرح اس کے ذہن میں کھٹک رہی ہے؟

₩....₩₩....₩

الکل صح دہ چھلی کے شکار پرروانہ ہونے کی غرض ہے گھر ے تکلا اور اپنی ماہی کیربوث پر ہاتھ رکھ کر کھڑ اہو گیا ساری چزیں تاریمیں۔اے صرف بنی، عارے کی تھیلی برف کے یانی کا جک اور سینڈوج کی تھیلی اینے ٹریکر میں رکھ کر بھیل کی جانب روانہ ہوجانا تھا لیکن اس بچی کی دلکش مسكراہث إس كى نكابوں ميں تيرنے لكى وہ بميشدا ہے ديكھ كرمتراتي تفي اوركهتي تعي -

READ

212

ئے انق 👽 جنوری ....-۱۶۰۲ء

گزرے گا ہے نا؟" یا پھر"شام بخیرمسٹر جارج آپ نے بهت اجهادن كزارا هوگا\_"

جارج کا دل بھرآیا اور ساتھ ہی ذہن مجنخ اٹھا۔ وہ خاموتی ہے مرکزائی کاریس جابیشا اورمضافات کی جانب روانہ ہو گیا۔ ہائی وے برایک کولڈ اسیاٹ کے سامنے رک اراس نے آئس کریم کھائی اور وہاں موجود لوگوں سے تھوڑی بہت کی شب کرنے کے بعد اس کی طبیعت قدرے بحال ہوگئی۔وہ وہاں ہےروانہ ہوکرایکے انشورنس ا جبسی پہنچا۔ کمپنی کے مقامی ایجنٹ فریڈ نے اے مسٹر حار لی ہے متعارف کرایا جوالجسی کے نیو یارک دفتر کا خصوصی فتیش کارتھااور چندہی کہے پیشتر شہر میں واروہوا تھا اورساتھ بی بولا۔

ہارے محکے یولیس میں عرصے تک چیف سراغ رسال کے عبدے برفائزرے ہیں۔"

" ہوسکتا ہے میں اس سلیلے میں آپ کی مدد کرسکوں۔"

"اتن المجھی لڑکی میں نے آئی زندگی میں نہیں ویکھی می ۔'' جارج نے جواب دیا ۔''وہ اٹھارہ یاہ تک میرے یروں میں رہی کیکن میں نے اس عرصے میں بھی اے کوئی غلط حركت كرتي تبين ويكها"

"اور ہنری فینز کیسا آ دی تھا؟"

''اور بیسز فشرکیسی عورت ہے؟'' ''میں نے اسے پہلی بارتجہیز و تکفین کے موقع پر دیکھا

''کیا بدامرآ پ کوتعب خیزنہیں لگنا کدایلس نے پچیس جارج کے کان کھڑے ہو گئے جارلی نے اپنی بات

"آپ منر جارج کے سامنے گفتگو کر سکتے ہیں۔ یہ

"وه في اللس ميري يزون في " جارج نے كہا۔

''ووس مم کی لڑ کی تھی؟'' چار لی نے یو جھا۔

"میں اے نہیں جانا، ہاں اکثر اس کی کارسڑک کے اس یار کھڑی نظرآتی تھی وہ غالبًا اس کی بہن سزفشر کی کارتھی۔''

تھا۔اس کے بارے میں کھیس جانیا۔

ہزار ڈالر کا بیمہ کرایا تھا اور بدرم اس کی موت برای کے ہونے والے شوہر یا شوہر کی بہن کو واجب الاواتھی اور حادثانی موت کی صورت میں ہم تلائی نقصان کے معامدے کی شق کے مطابق انہیں دگنی رقم ادا کرنے کے بابند تھے۔"

"مج بخير-" مسر جارج آج كا دن بهت اجها جارى رطى-

''اور کیا بیامرآ پ کو عجیب تبین لگتا که بنری جیسے متین اور پردبار محص نے اپنی شادی سے چند ای روز سلے ری یلک مینی کے ذریعے مجیس ہزار ڈالر کا بیر کرایا تھا اور بیرم بھی اس کی حادثانی موت کی صورت میں اس کی ہونے والی دلہن اور دلہن کی موت کی صورت میں اس کی بہن مسز فشر كود كني واجب الإ دا ہوتی \_''

جارج کی نگاہوں میں ایلس کا وکش اور معصوم چرہ تیرنے لگا۔ جار کی کہدر ہاتھا۔

"انبول نے پالیسی خریدی تھی اور پہلا پر سمیم بھی اوا لےجانا جا ہی تھی۔" كيا تها هاري لميني كوبيرهم ادا....!"

"آب مجھے شامل کرلیں۔"جارج بول بڑا۔" مجھے یوائٹ حادثے میں ہلاک ہوگیا ہے۔''

آپ کی جنٹی مد د ہو سکے گی کروں گا۔ ''ان دونوں پر یقینا کسی ایسے فخص کا دیاؤ ہوگا جواس کیس میں دلچیں رکھتا تھا مجھے اپیا لگتاہے کہ وہ سزفٹر کے سواكوني اورنبيس-"

" جہال کی انشورنس کا تعلق ہے وہ آپ کا معاملہ ہے کین اگروہ بچی مل کی تی ہے تو پھر پیمیرامعاملہ ہے۔'' آپ كى تعاون كابېت بېت شكرىيە-" چارلى نے كہا۔ "كياآب جائ حادثه كامعائد كرفے تشريف لے

' ہاں چند منٹ میں روانہ ہوجاؤں گا۔'' اوہاں سڑک یافٹ یاتھ برکار کے پہیوں کا یار ملنگ ے کار کے عمرانے کا کوئی نشان مبیں ہے۔" جارج نے

''ولچپ امرے۔'' چارلی نے معنی خیز انداز میں سرکو

جارج وہال ہے رفصت ہو کر برادر فرنیچر اسٹور پنجا،وہ جیمز فشر ہے تھوڑی بہت گفتگو کرنا جا ہتا تھا لیکن اسنُور کے منبجر نے اسے بتایا کہ فشرایک ہفتہ قبل ملازمت جيوز كرجاج كاتفابه

''وه ایک اچھالیلز مین تھا۔''اس نے کہا۔ " یہاں جھ ماہ سے کام کررہا تھا۔ سینٹ لوئیس ہے آیا تھااجھا خاصا کمیشن بنالیتا تھاملازمت کے دویاہ بعداس نے شادی کرلی تھی اور اگرآپ میری رائے سننا جاہتے ہیں تو

چھان بین کرد ہاتھااس نے اپنی کارے اتر کرمسٹرگراہم کی اطلاعی کھنٹی بحائی کافی انتظار کے بعد درواز ہ کھلا۔ "توبيتم ہو؟"منزگراہم کاسرا مانمودارہوا۔ ، "مزگراہم اگر میں ایک کے گھر کی تلاشی لینا جا ہوں توتم کونا گوارتو نہیں گزرےگا۔ ہوسکتا ہے ہمیں کی بات کا

مراغ مل جائے ہمارے لیے کارآ مد فابت ہو۔''

میں یمی کبول گا کہاس نے علظی کی تھی میں یہ کہدسکتا ہوں

کدائ کے حالات بدے بدتر ہوتے جارے تھے۔ میں

اس خاتون کے بارے میں چھنبیں جانتا جس ہے اس

نے شادی کی تھی کیکن وہ ہر ماہ نخواہ کے روز پہاں آ دھمکتی

اوراس ہے ساری رقم بورکر لے حاتی تھی میں نہیں مجھتا کہ

وہ اے یومیہ ایک ڈالر ہے زیادہ خرچ کرنے کی اجازت

دیق ہوگی۔میرے خیال میں وہی اس کی ملازمت چھوڑ

جانے کی و مددار ہے۔ شایدوہ اسے سینٹ لوئیس واپس

'' ہاں جا نتا ہوں بے حدافسوس ناک سانحہ ہے۔''

دہ،اس کی بیوی کیتھرائن شادی کے موقع پر بطور کواہ موجود

تھے لیکن وہ شادی کی رہم کی ادائیکی کے فور آبعد سینٹ لوئیس

روانہ ہوگیا ہوگا کیونکہ جنازے میں شریک تبیس تھا۔ کیا

والايسة قامت لا كاتفا-اس كي موجيس بصد باري تحيس

شایدگیتھرائن کے ہمراہ پخواہ کے روزآ باتھا۔'

"كياجيمز كے دوس برشتہ دار بھی تھے۔"

سینٹ لومس کے ملیم خانے میں پرورش یائی تھی۔'

'' ہاں میں نے اے ایک باردیکھا تھا۔ وہ سیاہ بالوں

" نبیں، بوی کے سواد نیا میں اس کا کوئی نبیں تھا میم تھا

"توبيه بات بي "جارج في معنى خيزانداز مين مر بلاديا\_

"اليس بھي ميم تھي معلوم ہوتا ہے ہنري اوراس کي بہن

کیتھرائن کویتیموں ہے بڑی محبت تھی۔''اس نے جواب دیا

اور کار برسوار ہو کروا ہی آ گیا اب ای کے کرنے کے لیے

مچھ نہیں تھا کیونکہ انشورٹس لمپنی کا تفتیش کار معالمے کی

آب ہنری کوجائے تھے۔"

"آخرماجراكيات؟"

" بجھے یقین ہے کہ جیمز کواس حادثے کی خرمیں ہے۔

مكيا آب جانة بي اس كاسالا بنرى انسياريش

نځافق ♥ جنوري .....۲۰۱۲ء

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

مزكراہم نے اے اپنے پیچھے آنے كا اثارہ كيا اور اس کی رہنمائی کرتی ہوئی خواب گاہ میں پیچی وہاں ہے اس نے ایک میز کی درازے جا بیوں کا ایک مجھا تکالا اور گیراج ایار شند کی جانب گامزن ہوئی۔ایار شند بے صدفیس تھا اوراملیں کی نفاست پند طبیعت کا عکاس تھا۔ ہر شے اپنی جگہ قریبے سے رکھی تھی۔ ڈرائنگ روم کی سجاوٹ قابل دید تھی۔ پکن بھی بے حدصاف تھراتھا۔خواب گاہ کی ہرشے سفيدهي ايك طرف استينذ يرسياه بالون ،سيادآ محمون ادر باریک موجھوں کے مالک ایک نوجوان لاکے کی مسکراتی ہوئی تصور تھی۔ جارج بیجان گیا کہ یمی ہنری تھا'' یہ ہنری ے۔"مزگراہم نے تصوری جانب سرے اٹارہ کرکے بتایا۔'' جیسا کہ میں نے تمہیں بتایا تھاوہ چھوٹے قد کا مالک تھا۔ اس کے رخسار پر بڑنے والے کڑھوں برغور کرو، میرے خیال میں لڑکا ٹھیک ٹھاک ہی تھالیکن ایکس کی جگہ اگر میں ہوتی تواہے بھی پہندنہ کرتی۔"

دونوں ڈرائنگ روم میں والی آئے ایک جانب وبوان کے دوسرے مرے برچھوٹا سا بک فیلف تھااوراس يرمصنوى پيولوں كا ايك كلدان ركھا ہوا تھا اور كلدان كے یاس بی ایک البم برا تھا۔جارج نے البم افعالیا اوراس کے اوراق یلنے گئے۔ اہم میں ایس اور ہنری کی کینک کے موتعول کی تصوری تھی ایک دو تصوری انساریش بوائث پر بھی میچی کی تھیں ان تصوروں کے علاوہ ایک تصویر، ہنری اوراس کی بہن کیتھرائن کی تھی اور دوسری تصویر ہنری ہسزفشرادرایک دوسر کے مخص کی تھی صفحے کے ذیل میں اس محص كانام جيمز فشرتح ريقا جوكيتقرائن كاشو برتعابه

سنز کراہم، میں بیالبم اپنے ساتھ لے جار ہا ہوں، بعد ہنری ٹیز عمر تجیس سال جائے پیدائش بینٹ لوئیس' میں والیس کردول گا۔ 'جارج نے کہا۔

₩....₩₩....₩

اس روزسه پېرېل جارج ايك ۋرگ استوريس آئس كريم كهاتے ہوئ اس معاملے يراز مرتوغوركرنے اور واقعات کی بے ترتیب تصوروں کو ذہن میں ترتیب سے حائے لگا۔ پہلی واضح تصویر منزفشر کی تھی اور اس کے شوہر جیمز فشرکی تصویر کواس کے ساتھ رکھا جاسکتا تھا جوشادی کے ہے گناہ ہو، واقعی ملازمت کی تلاش میں سینٹ لوئیس روانہ مضروررہ گیا تھا جودعوت تغیش ویتا تھا۔

214

ہوگیا ہواوراے اس حادثے کا کوئی علم نہ ہو،کیکن ممکن ہے یہ بات نہ ہو، ایل اور ہنری کی موت سے مزفر کوایک لا كه و الركا فا كده چينج كي اميد هي كيا يمكن تبيس كهاس رقم ع حصول کے لیے انہیں انتہائی سفاکی ہے قبل کردیا گیا ہو اگر اس مفروضے کو ایک لیجے کے لیے درست صلیم کرلیا جائے تو اس کیس میں صرف دو افراد ملوث ہوتے ہیں

کوئی کار، سڑک یا فٹ یاتھ پر ٹائروں کا نشان چھوڑے بغیر دوسوفٹ گہرائی میں اڑھکتی نہیں چلی جاتی اور مچراس صورت میں جبکہ اس کے اندردوافرادموجود ہوں کیا وہ اطمینان سے کار میں بیٹھ کر کار کونشیب میں لڑھا دی کے تا کہان کی موت ہے دو لیے کی بہن کوانشورنس مینی کی جانب سے ایک لا کھڈ الرمل جا ئیں اور یہ جیمز فشر کون ہے؟ فریچر کی دکان والے بھی اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے کیکن اوہ ..... کا وُنٹی کلرک کو اس کے بارے میں ضرورمعلومات ہوں گی۔ جارج نے سوجا اور جلدی سے این کارمیں بیٹھ کر کا وُنٹی بلڈنگ کی جانب روانہ ہو گیا۔

کاؤنٹی کلرک اسمجھ نے شادی کے لائسنس کا رجشر تحکھالنے کے بعداسے بیاطلاعات فراہم کیں۔''جیمز فشر، عربيس سال جائے بيدائش سينك لوكيس ،كيترائن این، عمر چوبیس سال جائے پیدائش ٹالبورث اوکلاما، شادي كالاستس أتبين عن ماه بل جاري كيا حميا بقا-اس کے بعداس نے ہنری فینز اور ایکس ہو وارڈ کے لاسٹس کا جائز وليا جس كى روشنائي بھى خشك تبيس ہوئي تھى لكھا تھا۔ "اليس مووارؤ ،عمرانيس سال جائے پيدائش كنساس شي،

" بہت خوب، جارج نے ول میں کہالیکن اس سے کیا

كيتفرائن فشراوراس كاشو برجيمز فشربه

ظاہر ہوتا ہے،۔صرف یہی کہ ہنری ہنی مون سے واپس آنے کے بعد ملازمت کے حصول کی خاطرایے آیائی شہر واپس جانا جاہتا تھالیکن اگر کیتھرائن فشر کی جائے پیدائش ٹالبوٹ ہے تو اس کا مطلب مدہوا کہ بدودنوں سو تیلے بہن بھائی تھے۔ایہا لگتاہے کہ شادی اور علیحد کی جیسے واقعات بہت تیزی سے رونما ہوئے تھے۔ اتنی تیزی سے کویا اس قور ابعد پراسرارطور پرغائب ہوگیا تھا۔ ہوسکتا ہے وہ بالکل کے پیچھے کوئی خاص مقصد کا رفر ماہولیکن کہیں نہیں کوئی سقم

# ## ## ## ##

واقع تھا اور اس کی آبادی فقط ساڑھے تین ہزار نفوس پر

تشتل تھی۔ جارج کوامیدتھی کہ وہ اس مقام ہے تھوڑی

بہت معلومات حاصل کرسکے گا۔اس کے چند ہی مھنے بعد

تھا آئس كريم كھاتے اور ورك استوركے مالك مستركونارو

سے ادھرادھری میں شب لڑانے کے بعداس نے پہلا یا

پھینکا۔سب سے پہلے اس نے کیتھرائن جیز اور ہنری کا

حلیہ بیان کیا اور پھر بولا۔"اس خاتون کا کہنا ہے کہ وہ

ٹالبوٹ میں پیدا ہوئی تھی آ بواے میں جانے ہوں کے

يېلى پيدا بونى، جوان بونى اور دوسال بل تك يېلى زندكى

کر اری ، ہنری اس کا بھائی تھا۔ان دونوں کے یہاں سے

" ہاں، میں کی موقعوں براے اینے ڈرگ اسٹورے

اعجیب بات ہفورٹ مینڈرس میں وہ ہنری شیز کے

"اکرآ بان لوگوں سے داقف ہوتے توالی بات نہ

کتے۔آب اس فائدان ہے س بات کی توقع رکھتے

ہیں۔ بورا خاندان چور، او ہاش تھا میے کی خاطر سب کچھ

کرنے برآ مادہ رہتا تھا۔ کیتھرائن ہی کو لے لیس اس شہر میں

اس سے برا بلک میر بدائیں ہوا۔اس نے بری گندگی

پھیلار کھی تھی۔ وہ لا کے جواس کے چکھے لگے رہتے تھے۔

البير مجورا يرجك محمور في يرى اس كابات تمار خانوں سے

غنڈ وئیلس وصول کیا کرتا تھا۔ ہنری نے بھی اینے باپ کے

تقش قدم بر چلنے کی کوشش کی لیکن منہ کی کھائی ۔ کئی مؤقعوں

ير بری طرح مارکھائی ،انتہائی ذلیل اور کمپیناڑ کا تھالیکن مسٹر

جارج البيس كيا ہوا، كيا انہوں نے دہاں بھي كوئي مصيب

مار کر بھگا چکا ہوں، کیش ہے رقم چرالیا کرتا تھا کیتھرائن بھی

ال ہے بہتر ہیں تھی۔''

دفع ہونے کے بعد ہم لوگوں نے سکون کی سائس لی تھی۔"

ومنرى اس كابهائي تقا؟ "حارج في يوجها-

بے شک جانا ہول ، اس کا بورا نام کیتھرائن ہے،

ٹالبوٹ وہاں سے پیاس میل دورمغرب کی جانب

سليلي من تعور ي بب تفيش كرر ما مون -" "ادہو، پھرتو بات صاف ہوئی، ہنری نے یہاں بھی اییا ہی ایک چکر چلانے کی کوشش کی تھی کیکن کامیاب نہیں ہوسکا وہ ہمیشہ لمبا ہاتھ مارنے کی سوچتا تھا یہاں ہے اس نے سینٹ لوئیس کارخ کیا تھالیکن مجھے رنہیں معلوم تھا کہ وہ ٹالبوٹ کے ایک ڈرگ اسٹور پر کھڑا آئس کریم کھارہا وہ یالیسی آپ کے شہر میں موجود ہے۔''

جارج دبال سے اسے شہر فورٹ مینڈرس روانہ ہو گیا۔ اس کی کارمیاندروی سے فاصلہ طے کررہی تھی کیکن ذہن بہت تیزی ہے کام کر د ہاتھا۔وہ اس معالمے پر جتناغور کرتا صورت حال اتن جي واصح ہوتي چلي جاتي، نصف فاصله طے کرنے کے بعداس نے کارمڑک کے کنارے کھڑی کر دی ادر پہلے سے زیادہ شدت سے غور وخوض کرنے لگا۔ ایک نوبیا ہتا جوڑا ایک تھنے ہے بھی کم وقت میں بلندی ہے كركر ہلاك ہوگيا اور دونوں في كس بچياس بزار ڈالر بيمه كي رقم دولها كى مين كے ليے چھوڑ كئے \_وولها كى يد مين ايك بليك ملر باور محشيا خاندان في تعلق رهمتي ب، دولهان ہنری شیزے نام سے شادی کی جبکہ اس کا بورانام ہنری این لو ہے، دولہا چورتھا اس نے انشورٹس میں بھی بدعنوانی کی کوشش کی تھی اوروہ اپنی دلہن کے ساتھ تحت المر کی میں پہنچ کیا۔ جارج نے یکا بک کاراشارٹ کردی اور سیدها ادارہ تجہیز وتلقین کے ڈائر یکٹر کے کھر چیج کیا۔ڈائر یکٹرنے اس كايك سوال كے جواب ش في ميں سر ہلايا۔

" بہیں متونی ہنری ٹیز ہی تھا اس کی بہن نے اس کی لاش شناخت كي تهي اوربيه بات تم جهي جانع بورة خر ماجرا

جارج نے ہنری کی تصویرائی جیب میں رکھ لی۔"اس وقت میں پھھیل بتا سکا۔"اس نے جواب دیا۔" لیکن مں جلد ہی تمبارے یاس واپس آؤں گا۔''

اس نے اپنے برانے ریڈ ہو کے ذریعے پولیس انتیشن ے رابطہ قائم کر کے بچے بروک مین اور وکیل استغاثہ رجے ڈکو ان کے دفتر میں رکنے کا پیغام مجھوایا اور اس کے بیندرہ ہی منٹ بعداس کے ہاتھ میں ہنری کی لاش کھود کر نکالے جانے کاظلم نامہ تھا۔

"تم خوب جانع ہو کہ کیا کرنے جا رہے ہو؟" جج "كوئى خاص بات بين بي من صرف انثورس كے في ملكوك ليج من كها۔

خ افق ﴿ جوري ١٦٠٠٠ ۽

یخانق 🗣 جنوری .....۱۲۰۱۶ء

PAKSOCIETY1

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

کفری کردی ہے؟"

"الوگ اس قتم کے معاملات میں بڑے جذباتی ہوتے وحکادیا اور کارنشیب میں لڑھکتی چلی گئی۔ دونوں بھائی بہن اطمینان ہے مڑے اور شہروا پس آ گئے اور ہنری بذریعہ بس

جنازے میں شریک ہونے والے لوگ جم سے ناواقف ساتھ ہی یہ بھی بنایا کہ پولیس اس کے بھائی ہنری کوتلسا چوٹ کے سوا چھے بھی ثابت نہیں کیاجا سکتا تھا۔

"دونول بهن بھائی ہے شک کامیاب رہتے۔"انشورنس کمپنی کاتفتیش کار حار لی کهدر ما تھا۔''لیکن میں شروع ہی سراہٹ نے مسٹر جارج کا دل جیت لیا تھا جواس کے ہوگی بلکہ آپ وخوش کرنے کا اہتمام بھی کرے گی۔"

جارج اس کی یہ بات من کرمسکراویا اور سونے لگا اگر انشورس ممپنی نے اے رقم پیش کی تو انعای رقم سمی میتیم

بر کا یقین ہے تو کوئی بات نہیں میری دعائیں تمہارے تلساشی روانہ ہوگیا۔

ہیں وہ لاشوں کو چھیٹر نا پیندنہیں کرتے لیکن اگر تمہیں کئی گڑ

وكان كے مالك ميندرس نے ہنري كى لاش كوجيمز في كى

لاش کی حیثیت ہے شناخت کرلیا۔ اس کے ایک محفظ کے

اندراندراس لاش کے بوسٹ مارٹم کے احکامات ساتھ ہی

اللس كى لاش قبرے تكال كراس كے يوست مارم كے

ا حکامات بھی جاری کردیے گئے اور کیتھرائن فشر کوئل کے

الزام من كرفقار كرليا كيا اور يوليس في اس يروباؤ ڈالاتو

اس نے ایکس اور ایے شوہر جیمر فشر کے قبل کا اقرار کرلیا۔

ے گرفتار کرعتی ہے۔ اس نے اپنے بیان میں کہا کہ ہنری

نے طےشدہ منصوبے کے تحت ایکن کے سر برایک سلاخ

ے ضرب لگا کراس وقت ہلاک کیا تھا جب وہ خوشی ہے

کے بحرانگیز منظر ہے لطف اندوز ہور ہی تھی۔ وہ اوراس کا

شو ہر جیمز اس کے تھوڑی دیر بعد ہی انسیائریشن بوائٹ پہنچے

تھے جہاں بھائی بہن کوائے منصوبے کے تحت دوسرافل کر

کے اس مقتول جوڑے کوخدا حافظ کہدکرایے سفر پر روانہ

ہوجانا تھا۔ جب بدونوں میاں بیوی اس مقام پر <u>مہنج</u> تو

ہنری ملے ہی ایکس کی لاش کار کے اندر چھیا چکا تھا اُن کے

و کہنے براس نے ان دوکا استقبال کیا اور جیمز ہے کہا کہ کار

کے محقبی ہے میں کھے گزیر ہوئی ہے جیزاس کی بات س

كرعقبي يسي كى جانب جهكا اى لمح بنرى اوركيتمرائن

دونوں نے پیچھے سے اس کے سریراس سلاخ سے ضرب

لگائی جوانہوں نے کارکی سیٹ کے نیچے چھیار تھی تھی اور پھر

تابراتو زضرب نگاتے گئے تا کہ اس کی ہلاکت میں کوئی شبہ

ہاتی نہ رہے۔اس کے بعد دونوں بھائی بہن نے اس کی

لاش اٹھا کر کار کے اندر رکھی اور کار ریلنگ کے دوسرے

س تک لے گئے پھرائجی کو نیوزل میں کر کے اس کے

بریک ریلز کردے اور کارے ازیزے چرہنری نے کارکو

نے این جہیز و تلفین کا بند د بست کرلیا ہے۔''

اہم شروع سے دولت حاصل کرنے کے خواہش مند بد ميراً دردسر بـ" جارج نے جواب ديا۔" ميں سے "كيترائن نے كہا" ہم نے جيمز ادرايلس كا انتخاب ال وجهے كياتھا كيونك دونول ينتم تھاوران كاكوكي رشتہ داربيس تھا ائی شام ہنری کی لاش قبر کھود کر زگالی گئی اور فرنیچر کی جوہمارے لیے پریشانی کا باعث بنتا۔ہم نے سمجھاتھا کہان ک مزت کے بعد کوئی بھی کسی تھم کا ہنگامہ کھڑ انہیں کرےگا۔

تصاور ہنری کو بھی شہر کے جاریا یا نج افرادے زیادہ کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ ہم نے جہیر و تنقین کے ادارے کوختی ہے بدایت کی تھی کہ کسی کو بھی لاشوں کے چبرے نہ دکھائے جائیں ہم نہیں سمجھتے تھے کہ ہم انشورٹس کی رقم حاصل کرنے میں ناکام رہیں گے۔ لاشوں کے بوسٹ مارٹم سے وماغی

مرشار انسائریش بوائٹ ے طلوع ہوتے ہوئے جاند سے مجھ رہاتھا کہ بیرجاد شہیں بلکوئل بتاہم ال اوگول نے بے حدثاندار منصوبہ تارکہا تھا اور اگراہے اس منصوبے میں كامراب بوجاتے تو نہ جائے آئندہ اور بھی كيے كيے جرائم كا ارتكاب كرتے ليكن وہ نينيس جانتے تھے كہ ايكس كى دككش یروں میں رہتے تھے "اس نے مسکرا کرجارج کا شانہ تھے تفيايا\_"مسرِّ جارج، بيآ پ كاكارنامه باور مين مجمعا مون کہ انشورٹس ممینی نہ صرف آپ کی حدورجہ شکر گزار وممنون

خانے کے حوالے کردے گا۔

دیس بدیس نئے اور پرانے لکھاریوں کی رنگارنگ تحریریں جوآپ کے دل کوچھولیں گی

| مهرافروز              | راكشش                   |
|-----------------------|-------------------------|
| امين صدرالدين بهاياني | ڈھائی سورو پلی کا مجاہد |
| صدف اقبال             | روزن زندال              |
| محمدخالدجاويد         | رشے                     |
| ڈ اکٹر در خشاں انجم   | آياجي                   |



''مسلمانوں کو کھر دینامنع ہے۔'' " وموشت کھانے والوں کو گھر نہیں دیا جاتا۔" " سوری اس محلے میں مسلمانوں کو گھر دینامنع ہے سوری ہم اس میں وشواس تونہیں رکھتے مگر کیا کریں محلے والوں ے دشمنی تونبیں لے سکتے '' بیسکور کہلانے والوں کا جواز ہوتا۔ برہمنی ، مرہی جینی ، لنگایت ، سب محلوں میں مسلمانوں کو کھر دینامنع تھا۔ وہ مسلمانوں کے محلے مینچے گندی تک گلیال ننگ دھڑتگ پھرتے گالیاں بکتے بچے ایک دوسرے سے لڑتی عور تیں بیزیاں پھو نکتے چوک پر بیٹھے بوڑ ھے زردہ پان کھا کر پیک تھو کتے آنے جانے والوں پرفقرے کتے تا کتے اور انداق اراتے نوجوان۔ مرتا كيانه كرتاايك دو كھروہاں بھى ديكھے، ايك بيڈروم كا كھريا نچ بزار كرايداورايك لا كھايڈوانس \_ "ایں یہ کیا ہے؟ ہم مسلمان ہی تو ہیں۔"انہوں نے دلیل دی۔ " مسلمان میں تو کیا ہوا دونوں سر کاری ملازم بھی تو ہیں!اچھی خاصی تنخواہ ہوگی دونوں کی۔'' دلیل کی جوانی دلیل بہت شاندار بھی ، کو <u>با</u>سر کاری ملازم ہونا گناہ ہو گیا۔وہ جہاں بھی گھر دیکھنے جاتے ،لوگ ان کو اں طرح دیکھتے جیسے ، ذیج سے پہلے تصائی جانور کودیکھتا ہے کہ کتنا گوشت نکلے گا۔ ان دنوں عذراکے دن چڑھ مٹے تھے شام تک مکان کی تلاش میں مسلسل بھٹکنے تک وہ تھک جاتی اور شاہر پر چڑ جاتی۔ ''تم ہے کس نے کہاتھا کہ تبادلہ کروالواور شہرآ ؤیمبیں پڑے رہتے سب تو کتنے اچھے ہیں۔'' "اركىياس ماحول مين اپنا يجه جمع كا؟ مجصات كى اے الس بنانا ہے كى اے الس ....! اس کے لیے شرکا ماحول ضروری ہے۔ ہم نہیں مجھوگی۔ شاہدی ایل منطق تھی ،وہ جانے کن خوابوں کود مکھ رہاتھا۔ 'رہومے کہاں؟ گھر تونہیں دے رہا کوئی مسلمان کو۔'' ''اظمینان رکھوٹل جائے گا۔ بہت بڑاشہر ہےسب تعصب پرست نہیں ہیں ۔کہیں نہ کہیں کوئی انسان تو ضرور ہوگا۔'' کسی خوش آئندخواب ہے اس کی سیاہ گہری آئیمیں ہمیشہ دیمتیں اور اس کے اس یقین کے سامنے وہ بے بس اور آخران کومکان ال ہی گیاا درانبول نے متعلی کی شمان لی ایک پوسٹ آفس میں کام کرنے والے دلت بھائی نے جس کا تبادلہ دوسرے شہر ہو گیا تھا اپنا مکان شاہد کو پانچ سال تک کے لیے کرایہ پراٹھا دیا۔ جب وہ اپناساراسا مان ٹرک میں بحر کرگاؤں سے نکے تو ان کوالوداع کہنے سارا گاؤں اٹمآیاسب اے ایسے وداع كررے تھے جيسے ان كے گاؤل سے ان كى بني جارہى تھى۔ دولول طرف آئىسى نم تھيں ..... گاؤں سے باہر آكروہ ولت بھائی ویر بندر چوآن کے کھر میں انہوں نے اپنی زندگی کی پہلی رات گزاری شاہد بہت خوش تھا اے لگا،اس نے اپنی زندگی کاسب سے برامعر کد مرکزلیا۔ دونوں نے نے جوش سے اپناسنسار شروع کیا۔ شہر کے مشہور گائنا کالوجسٹ سریش کلکرنی ہے انہوں نے رابطہ قائم کیا تا کہ بچہ محفوظ ہاتھوں میں پیدا ہو۔ ہر ہفتہ با قاعدہ چیک آپ کے لیے جاتے جے جیے دن جرتے گئے ٹابد کے سنے گہرے ہوتے گئے۔ آ خری ہفتے کی اس کی ننگ کے دوران ڈاکٹرنے کہا سرجری کرنی ہوگی بچہامجی تک تھو مانہیں ہےاب مجمی سراویراور

219 ئے افق 👽 جنوری .....۲۰۱۲ء

#### راكشش

#### مهرافروز

مہر افروز کا تعلق بھارت کی ریاست کرنات سے ہے اور آپ
بھارت کی متعدد ادبی انجمنوں سے وابستہ ہیں اور اردو ادب کو
زندہ رکھے ہوئے ہیں. وہ کرنات میں ایك بڑی این جی او هدی
فاؤنڈیشن کی سرپرستی کرنے کے علاوہ ایك ادبی جریدے خرمن
انٹرنیشنل کی مدیرہ بھی ہیں اور بھارت کی متعدد زبانوں کی ادبیه
ہیں۔ ہے نئے افق کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ انہوں نے اپنی
تحریریں ہمیں ارسال کیں۔

" شاہدادر کتنا بھلیں مے میں تھک رہی ہوں۔"

" تھوڑی دیرا درمبر کرلودوا یک کھراور پھروا پس چلیں ہے۔"

وہ دونوں میاں بیوی شہر میں گھر کی تلاش میں نکلے تھے۔ بیشہرانہوں نے اپنی مرضی سے چناتھا۔ قریحے میں نوکری کرتے ان کے یانچ سال گزر چکے تھے ان کی شادی کو بھی تین سال پورے ہورے تھے۔

شاہدگوٹ قلعہ دیہات کے اگلوتے پوسٹ آفس کا پوسٹ ماسٹر اور وہ قریبہ نے اکلوتے سرکاری اسکول کی استانی تھی۔روزاندکا آنا جانا ایک دوسرے کود کی کرمسکرانا ایک سال تک جاری رہا گھرانہوں نے اپنے والدین کی رضا مندی سے شادی کرلی ..... دوسال قرید کا پرسکون ماحول اور زندگی بہت خوبصورت ہوگئی تھی۔قرید کے قدرتی نظارے ہرتتم کے نفری زہرہے پاک تھے۔ساج کے تقریبا سب لوگ آپس میں ل جل کر دہتے۔ حالانکہ یہاں بھی جھوٹی ہوئی ذا توں کے محلے الگ الگ بی تھے گرانیا نیت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔

وہ دونوں اس قربید کی زندگی اور ہر ذات کے لوگوں اور ساج کا اٹوٹ حصہ تھے۔ وہ شہر سے را بیلے اور پوسٹ اور اخبار لانے کا واحد فر ربید اور بیقر بید کے ہر بچے کوانگریز کی زبان پڑھانے والی اور علم بانٹنے والی بیاری کی معلمہ سب لوگ دونوں سے بہت بخوش تھے یوں کہیں تو وہ پورے گاؤں کی جاہتوں کا مرکز تھے۔ اس لیے کہ سب لوگوں کی بنیادی ضرور تیں ان دونوں سے جڑی ہوئی تھیں۔ جب انہوں نے وہاں سے نگلنے اور شہر جاکر بہنے کی بات کی تو سارا قربیہ مخالفت براتر آیا۔کوئی بھی ان دونوں کوچھوڑنے برتیار نہیں تھا۔

مگر شاہد بہت حساب کتاب والا بندہ اور منصوبہ ساز ذہن کا مالک تفاراس کا خیال تھا فیلی شروع کرنے سے پہلے ان کا شہر نتقل ہونا بہت ضروری تھا تا کہ اپنے ہونے والے بچے کے لیے تمام سہوتیں میسر ہوں۔اس لیے اس نے کوششیں شروع کردیں۔

الگ الگ تحکموں سے تبادلہ لینا وہ بھی ایک ہی شہر میں آسان نہ تھا..... بھرشا ہد جیسے زیر کے مخص نے مشکل کا م کومکن کر دکھا یا اوران دونوں کا تبادلہ قریبی شہر میں ہوگیا۔

اب رہائش کے لیے مکان کی تلاش شروع کردی ایجنٹ کو کمیشن دیا ادروہ ہرا تو ارکوئی نہ کوئی اطلاع دیتا اور بید دونوں اپٹی با تک پرشہرآتے کہ مکان دیکھ علیں اور ہر باریجی سننے کو ملتا۔

''مسلمان کو گھرنہیں دیں ہے۔''

ظ افق 🗣 جنوری ۱۲۰۱۲ء



# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



عذراا ہے کمرے میں دعائیں ما بگ رہی تھی پہلا بچہاور پہ کیساامتحان ہے اللہ وہ ساس کے مطلے لگ کررویزی۔ ستانیمس دن عذاب گزرے بکی انٹینسیو کیئر میں اور وہ تنہا کمرے میں جنوری کی سر درا تیں بڑی بخت اور ظالم تھیں۔ اٹھائیسویں دن سوالا کھ کابل بھر کروہ دونوں کو گھر لے آیا کو بیاس نے دوجانوں کی قیت چکائی تھی۔ چھ مہینے گزر گئے بکی صحت یاب ہوگئی وہ دونوں بکی کود مکھ کر جیتے ۔ محمر عذرانے ایک بات نوٹ کی بھی اس کود کیچ کرمسکراتی نہیں تھی اسے دیکھتے ہی ماتھے پربل ڈالتی اور زبان باہر نکالتی مگر جب اس کی آ واز شنق تو مسکراتی اورآ وازیں نکالتی جوبھی بچی کو دیکھتا یمی کہتا ارے اتی سنجیدہ بچی پیمسکراتی پھروہ سجاش بھٹ کے پاس گئے۔ اپنا مسئلہ۔ اگران کے لیے وہی خداتھا جس نے بچی کونیاجنم دیا تھا۔ ال نے کھرے بی کامعائنہ کیااور کہا۔ " مجھے لگتا ہے بید مکھیس یالی۔" "كياد كمينيس ياتى؟ كيمي؟ كيول؟"ان كيسرول يردوسرا بها راتو ناتها\_ '' ایک تولژ کی اوروہ بھی دیکھیلیں یاتی۔''شاہد سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ ''آ پ کے گھر میں کوئی اس طرح کا ہے۔''ڈ اکٹر سبھاش بھٹ ان، سے سوال کرر ہاتھا۔ '''وہ چیخ پڑا۔ '''بیس بالکل نہیں دیں پینتوں میں بھی نہیں نہ میرے نہاں گے۔'' وہ چیخ پڑا۔ '' حمل رهیں ہوتا ہے بھی بھی کسی پچھلے جنم کا قرض چکا ناپڑتا ہے۔'' بیایک ڈاکٹر بول رہاتھا۔ '' ڈاکٹر صاحب میں جنموں میں یقین نہیں رکھتا ایک ہی جنم کافی ہے سپنوں کا قرض چکائے۔ دورو پڑا۔ '' بیانگھوں کے مشہورڈ اکٹر ہیں اِن کو میں نے بیخط لکھ دیا ہے کل کا ایا کنٹ ہے وہ معائنہ کر کے بتادیں گے وجہ کیا ے اور کرنا کیا ہے آھے۔آب حوصلہ رفیس ۔''وہ شاہد کی بیٹے تھے تھیار ہاتھا۔ وہ بڑی امیدلیکر دوسرے ناخداکے پاس پہنچے کہ شایدوہ کوئی اچھی نویددے۔ '' پہتو بیقین ہے کہ بیدد کھی ہیں عتی اس کی آپٹک زوڈ تیج ہے۔ اس کی بصارتی عصبیہ بجروح ہے جس کی وجہ خون دیاغ ہے آئھوں تک نہیں پہنچتا اوراس کو بچوں کا موتیا بند ہوگیا ہاوراس کاعدسہ مرگیا ہے آپریش کرنا ہوگا ......و تفصیل ہے ڈا میرام خاکہ زکال کرسمجھار ہاتھا۔ '' کیاوجہ ہوئی پہلیں ہے گر تی تھی کیااس کے چھوٹے وہاغ پر چوٹ کااثر ہے۔'' اورشامد کے دیاغ میں بوری فلم کھوم گئی۔ ''کل جب بیرونی نہیں تو ڈاکٹر نے اس کی گردن پر چیکی دی تھی جوشا پدز ور ہے گئی تھی ۔'' نزس کی آ واز گونجی اوروہ ہوش میں آیااوراس نے ڈاکٹر کوتفصیل بتائی۔ ''اوہ من کرافسوس ہوا ہو جاتا ہے بھی بھی ڈاکٹر انسان ہی ہیں بھگوان نہیں ۔'' سپچےنہیں کر سکتے آھے کی سوچیں بس ایک بی راستہ ہے آپریش کروالیں اس کے لیے آپ کوچین جانا پڑے گا۔'' " يولي كول" " كيونكه شابد صاحب اتنے جھوٹے بيچ كا آنكھوں كا آپريشن كرنا يبال ممكن نہيں اتن سبوليات كا كوئي اسپتال قریب میں موجود کبیں ہے۔'' ا یک اور نیا خط اور نئے بھگوان کا نام انہیں جھادیا گیا جوان کی بچی کو بینائی دے سکتا تھا۔

پیرنچے ہیں دن بھر کئے ہیں بچہاورزیادہ دن تک رحم میں تبیس رکھ سکتے پیدایش کا وقت قریب تھا۔ شاہر تذبذب میں تھا۔اس نئ افرا نے اسے بو کھلا دیا وہ جا ہتا تھا ڈلیوری نارمل ہواور بچہ بھی نارمل ہواس کے لیے اس نے سارے ڈاکٹری مشوروں پڑمل کیا تھا عذرا کا بہت خیال رکھا تھا ..... تاں تاں کرتے کرتے شاہد کوسرجری کے بییرز پر دستخط کرنے پڑے عذرا آپریش تھیٹر میں تھی اور دہ ہاتھ جوڑے پہلی جنوری کی سر درات میں بے چینی ہے باہر نہل رہاتھا۔نرس بو کھلائی ہوئی یا ہرآئی۔ ''لڑکی ہوئی ہے پر روٹبیں رہی ہے۔''اس اطلاع پر شاہد بخ پر بیٹھ گیا ٹرس شاید کسی اور طرف نکل گئی تھی۔ آ تسیجن سلنڈر تھسیٹ کرآتی نرس کود کھے کروہ اٹھا۔ "لوكى بى بوئى ب-"اس نے تقدیق عابى-" ال بال الرك عي مولى بي موكى بي مركل درواز ي ك يارغايب موكى \_ شاہد کی مابوسیاں بڑھ کئیں اس نے بادل ناخواستہ کوائن ماکس والےفون میں سکتہ ڈالا اور نمبر لگائے۔ "امان کو لے کرآ جائیں عذرا کی سرجری ہوئی ہے لڑکی ہوئی ہے۔" اس نے اپنے والد کواطلاع دی۔ رات کے دو بچے ایک تھنی ی جان اس کے حوالے کی گئی۔اس نے اے گود میں لے کر ملکے سے سےنے سے لگا عجیب ی ہمک جاگی اور لگا میہ میرا ہی حصہ ہے پھروہ بھول گیادہ لڑ کی تھی .....'' عذرااندرې هي کچه پيجيد کياں ہو گئيس۔ صبح سبح بچی کوقے شروع ہوگئ۔وہ ڈاکٹر کے پاس بھاگا۔ "ارےات توفش آیاہے۔" "فش! كيول! كيعج" وهجسم سوال تفا\_ ''کل جب بیرونی تبین تو ڈاکٹر نے اس کی گردن پرزور ہے تھیکی دی تھی جوشاید کچھزیادہ لگ گئی ہے۔''زی بے خیالی میں بول کئی۔ بی کوانٹینسیو کیئر میں لے جایا گیااس کی ناک سے طلق میں ٹلی ڈالی جارہی تھی فیڈیگ کے لیےوہ دیکے نہیں سکا باہر 'الله بيميرے ساتھے ہی كول؟'' ہاتھوں میں چېرہ چھيائے وہرو پڑا۔ شام کوئی بری خبر منتظر تھی۔ "د بی کی تے میں خون آ رہاہے۔" "كول كيا موا" " حلق میں تلی ڈالتے وقت کہیں رپچر ہو گیا ہے۔" نزس کی علطی ہے۔ اب بولنے کی باری ڈاکٹر کی تھی جوزس پر برس رہاتھا۔ وه بابرے دوسرے پیڈیاٹرک کولے آیا۔ " اپناخون چیک کروا کیس شاید بچی کوخون دیناپڑے۔" بچوں کے ڈاکٹر سیماش بھٹ نے کہا جےوہ لے آیا تھا۔ عذرا كويرائيويث دارد مين شفث كيا كيا\_ اس نے اپنا خون دیا دودن کے اندر بچی کوایک بوتل خون دیا گیا۔ بچی بہت سیریس تھی سانس چل رہی تھی۔

نے افتی 👽 جوری .... ۲۰۱۷ء

#### ڈھانی سورویلی کا مجاھد

#### تحرير: امين صدرالدين بهاياني

امین صدرالدین بهایانی ملك كے ممتاز افسانه نگار بیں وہ جب بھی قلم اٹھاتے ہیں ان کا قلم عشق و محبت کے نغمے بیکھیرنے کے بجائے نشتر بن کر معاشرے کا آپریشن کرنے لگاتا ہے۔

ايك سبابي كا قصه وه ملك و قوم كي خاطر محض اس ليه موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کو تیار تھا کہ اس کے وطن کی بیٹیاں اور بیٹے امن و سکون کی زندگی جی سکیں مگر اس وطن کے زردار معصوم لوگوں کی زندگیوں' غزتوں سے کھیل کر قانون کا' اس ملك کے آئین کا مذاق اڑانے پر بلے ہوئے ہیں۔

"ارے بھئی شمشاد ذرا إدھرتو آنا۔" میں نے نیوز روم کے دروازے کے مین ساتھ اسٹول پر بیٹے سینے سے سرلگا لرسوتے چیراس کوزور ہے آواز دیتے ہوئے کہا۔میری آواز کی تھن کھرج سے پیچارے نے کھبرا کرتھوڑی اٹھائی اور خيند كے خمار میں ڈونی ہوئی آجھیں بھاڑ بھاڑ کر جاروں طرف دیکھنے لگا۔

''ارے بھئی شمشاد ذرا جلدی اِدھرآ ؤ'' میں نے ایک بار پھراہے اپنی جانب متوجہ کرتے ہوئے کہااوروہ ایک مجھینی ہوئی مسکراہٹ این چرے پر سجائے تیزی ہے میری میزی طرف دوڑا۔

"ديكھوييفولدرفوري طوريرآفاقي صاحب كے پاس لے جاؤاوران سے كہنا كداس ميں أيك خط باور ميں نے آخر میں اپنا نوٹ بھی درج کیا ہے،اسے فوری طور پر پڑھ لیں۔ بہت اہم بات ہے۔" شمشاد نے میرے ہاتھ سے فولڈرلیااورخاموش سے سر ہلاتا ہوا آفاتی کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی درواز ہو ری طور پر اینے خود کارمیکا نکی نظام کے زیراثر بند ہو گیا۔ میں مسلسل بند دروازے کو کھورے چلا جار ہاتھا۔میراجی جاہ رہاتھا کہ کاش میری آنکھوں کی بینائی اِس قدر تیز ہوتی کہ میں دروازے کے یارجھا تک کریدد کھے لیتا کہاس خط کویز ھتے ہوئے آ فاقی کے چبرے پر کیا تاثرات نمودار ہورہے ہیں۔ ہارے اخبار کے نیوز روم کے عین ورمیان ایک بڑی می بیضوی میزانی ہوئی ہے جس کے گردکوئی آٹھ دی کے قریب مختلف شعبہ جاتی نیوز ایڈیٹر،مقامی،اندرون و ہیروئی مما لک کے نمائندگان و نامہ نگاران کی ارسال کردہ خبروں اور ریورٹوں کی ایٹریٹنگ کرتے ہیں۔ نیوز روم کے اندر ہی ہارڈ بورڈ کی د بواریں کھڑی کر کے بنائے گئے دو کمرول میں ہے ایک میں تو چیف نیوز ایڈیٹر شوکت آفندی اور دوسرے میں ادار تی صغہ کا انجارج منہاج آفاتی بیٹھتا ہے۔میری میز کونے میں تدرے الگ تصلک سی ہے کیونکہ میں ادارتی صغہ پرشائع ہونے والے کمپوزشدہ مضامین کی بروف ریڈنگ کے علاوہ ایڈیٹر کے نام خطوط اور اخبار کے ہفت روز ہمیکزین کے لیے موصول ہوتے والے مضامین کو پڑھنے کے بعد ضروری کانٹ چھانٹ کر کے انہیں اشاعت کے قابل بنا کرائے آ مے رکھے آؤٹ باکس میں ڈال دیا کرتا ہوں جے کمپوزنگ سیکٹن ہے کوئی نہ کوئی آ کرلے جاتا ہے۔ اِس سارے دفتر میں آ فاقی ہی تو ہے جس سے میں کھل کر بات چیت کر لیتا ہوں۔ گو کہ وہ عمر میں مجھ سے کوئی بندرہ ہیں سال چھوٹا ہے کیکن نہ صرف عہدے میں سینئر ہے بلکہ جب آج ہے دی سال پہلے میں اپنی فوج کی نوکری ہے ریٹائر ڈ ہونے کے بعد نوکری کا شتہار پڑھ کرانٹرویودینے کی غرض ہے آیا تھا تو انٹرویومنہاج آفا تی ہی نے لیا تھا۔ جب اس نے بیسنا کہ میں

223 سے افتی 🕶 جؤری ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

بى كى بدائشٍ، عذرا كالمسلسل چھٹى پررہنا تنخواه كا نەملناده كافى پريشان تصان كى ماليات بہت خسته ہوگئی تھى اور اب پیتیسری افتاد تھی۔ ان کوچین ایک مرتبہ بیس کی مرتبہ جانا پڑا سارے ڈیپازٹ، لائف انشورنس، فنڈ زے ان کورقم نکالنی پڑی حتیٰ کہ وه مقروض ہو گئے۔ شاہدے تمام ترسینے خون آگیں تھے کسی نے اس کے معصوم خوابوں کا خون کر دیا تھا۔ واكثر كويال كرثن ان كوسجهار ما تعا\_ '' دیکھیں'آ پریشن کے دوران بچی پوری طرح نابینا بھی ہوسکتی ہے یا نفٹی پرسینٹ دیکھی بھی سکتی ہے دونوں جانسیس! فغنی فغنی آپ اس پردستخط کردیں۔" ناخداا پی مخرور یوں کے جوازے آگاہ کرر ہاتھا۔ الله كانام لے كراس نے سارى مسيس يمين اوروستخط كرديے جب اس کی آ مجھوں کی پٹی تھلی تو وہ پہلی بارمسکرائی اس کی مسکراہٹ ان کی زندگی کا سب ہے بڑاانعام تھی۔ ''ای ابو۔''اس نے ان کود علے کرمہلی مرتبہ یکارااوران دونوں کی بینائی دھندلا کئی اور وہ دونوں اس سے لیٹ کررو پڑے۔ " بید بینائی صرف نفٹی پرسینٹ ہے دی آفٹ سے زیادہ دور میہ کچھنبیں دیکھے پائے گی۔ ہروقت اس کوآپ کے سہارے کی ضرورت رہے کی بہت زیادہ خیال رھیں۔''وہ اپنی خوشیاں سمیٹے لوئے آئے۔ بچی کے یانچویں سال ان کواس کے اسکول کی فکر ہوئی اس نے وہ سارے اسکول حیمان ڈالے جہاں مخصوص بچوں ک تعلیم ہوتی ہوتی ہوت میں میں کسی نے سلے دی ایسے بچوں کے لیے شیما کلرنی کا اسکول بہت اچھا ہے۔ دونوں بڑی امیدیں کیکروہاں مہنچے اسکول دیکھاوہاں موجود بچوں کودیکھا۔سب سے بات کی پچھی قومعصوم بول نہیں یاتے تھے کچھ نہیں یاتے کچھ لنکڑے لولے ..... آ دھے اندھے اور ادھورے معصوم سے پھول کھلکھلارے تھے ... اس کی آسمجیس ان ادھورے تھلے پھولوں کو دیکھ کر بھرآئیں .....وہ دونوں اپناغم بھول گئے .....بھرایک بات عذرا کو کھٹی تقی سارے کے سارے بچے یا تو مسلمان تھے۔عیسائی تھے یا پھر دلت تھے ..... صرف دو بچے او کچی ذات کے تھے جو وہ دونوں پورااسکول دیکھی کم مس میں داخل ہوئے تا کہ بھی کا داخلہ کر والیس\_ مھوئتی کری پر بہت خوبصورت پر پہل بجی سنوری مسکرا ہٹ سجائے ان کا استقبال کر رہی تھی اس کی کری کے پیچھیے ایک بردی ی تصویر گلی تھی جس میں ڈاکٹر سبعاش کلکرنی شہر کے مشہور کا ننا کالوجسٹ سفید شرے اور خاکی چڈی پہنے کیسری جعند ے کوسلامی دیتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔عذرانے تھبرا کر یوچھا۔ "يه سيه سيكون بين؟" " بيد .... مير \_ بسبند بين سبباش كلكرني - "شيما كلكرني كامتكرا بيث كبرى موكني \_ ''ان کو مخصوص بچوں سے بہت محبت ہے اور اتفاق سے سیسارے کے سارے انہی کے اسپتال میں جمے ہیں۔''وہ تغصيل سے بتار بي تعي-

وہ جھکے سے آتھی بچی کوسینے سے نگایا اور تیزی سے باہر نکلتی ہوئی بنریانی انداز میں چینی ہوئی باہر کودوڑی جیسے اس نے كسى بجد كھانے والے رائشش كود كيوليا ہوا۔

"شابد بابرآ وَيابرآ وَمِن يهان إلى بحى كونبين والوسكى-"

خ افق ♥ جنوري ....١١٠٠،



فوج ہے ریٹائرڈ ہوا ہوں تو مملے وہ بڑا جران ہوااور پھر بولا۔

" بھلا كہاں فوج اوركہاں اخبار كے فعيد ادارت كى ملازمت .....؟"

'' دراصل مجھے اردوادب اورصحافت ہے بے حد گہری ودیریند دلچین ہے۔''میراجواب من کرآ فا کی کے چبرے پر

ایک بلکی ہے مسکراہٹ دوڑ گئی۔وہ اپنی عینک کے شیشوں کے پیچھے سے میری آنکھوں میں جھانکتا ہوا بولا۔ " چلیں تو پھراپیا کے لیتے ہیں کہ آپ ایک عدد مضمون یہاں میرے دفتر میں ہی لکھ کر دکھا میں عنوان ہوگا '' پاکستانی ادب وصحافت کا ایک مختصر جائز ہ'' اس طرح سے نہ صرف آپ کی ارد د کی جانچ ہوجائے گی بلکہ رہجی پہتہ لگ جائے گا کہ آپ اِس ملازمت کے لیےموز وں امیدوار ہیں کہیں۔ آپ کے پاس اس کام کے لیے تین تھنے ہیں۔'' خیرصاحب، مجھے اِس دفتر میں کام کرتا دیکھ آپ مجھ تو ملئے ہی ہوں گے کہ میرالکھادہ مضمون آ فاقی کو پسندآ گیا۔اس نے فوری طور پرمیری تقرری کا خط جاری کروا دیا اور میرا دہ مضمون اخبار کے میگزین کی آگلی اشاعت میں شائع بھی کردیا۔ میں آفاقی کی عزے تھن اس کیے ہیں کرتا کہ اس نے مجھے اِس عہدہ کے لیے متخب کیا تھا۔ دراصل اِس کا سبب اِس کی غیرمعمولی قابلیت اورار دوادب اورفن صحافت ہے اِس کا غیرمعمولی لگاؤ ہے۔ بیج تو یہ ہے کہ اِن دس سالوں میں، میں نے آفاقی سے دیعیہ سحافت کے بارے میں بہت کچھ سکھا۔میری نظریں ابھی تک دروازے پر ہی جمی ہوئی تھیں۔اجا تک درواز ہ کھلا اور میری توقع کے عین مطابق شمشادسیدھامیری میز کی طرف آیا اور بولا۔

" آپ کوآ فاتی صاحب بلارے ہیں۔

"جی تجم صاحب آئیں بتخریف رکھیں۔" آفاقی نے مجھے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ کرکہا۔ " بيخط كهال ع آيا ع؟" أفا في في خط جوا عن البرات جوع دريافت كيا-

" يرآج كى ڈاك ہوصول ہوا ہے۔"

وولیکن عجم صاحب، یہ کیے ممکن ہے کہ ایک مقتول جو کہ اب اِس دنیا میں موجود ہی نہیں، خط لکھے۔ یہ تو کسی کی

READING

" خیراب اے شرارت تو نہ کہیں آپ۔ بیخط ایک بے حد مبیمرداستان بیان کررہا ہے۔ میرے خیال سے ہماری بحر پورتوجہ کا متقاضی بھی ہے۔ آر یہ نے میرانوٹ تو پڑھ ہی لیا ہوگا۔ بیا ٹیریٹر کے نام موصول ہوا ہے۔ ویسے تو آپ نے بی میری صوابد پیرٹہرائی ہے کہ میں جس خط کو جا ہے شائع کروں لیکن اس خط کی غیر معمولی نوعیت کے سبب میں نے آپ ہے! ہے ایڈیٹر کی ڈاک میں شائع کرنے کی اجازت طلب کی ہے۔'

''لین بھلاا ہے کیے شائع کیا جا سکتا ہے؟ صاف ظاہر ہے کہ کی نے مقتول کا نام استعال کر کے بیہ خط لکھا ہے۔'' ''جی آپ درست فرمارے ہیں لیکن سیجی تو دیکھیں ٹا کہ اِس خط کے مندرجات کس قدراہم ، اِس میں اٹھائے

وولیکن کیا اِس کی اشاعت ہے شور نہیں مجے گا؟ ایسا خط جس کا لکھنے والا کب کا قبل کیا جا چکا ہواور بنا پیرجائے کہ ا ہے کس نے لکھا ہے، اِس کی اشاعت ہے اخبار کی ساکھ پر منفی اثر نہ پڑے گا؟''

'' میں نہیں سجھتا کہ ایسا کچھ ہوگا۔ بلکہ اِس کی اشاعت ہے تو ہارے قارئین پریہ واضح ہو جائے گا کہ صرف ہمارے اخبار کا نام ہی انصاف کی آواز نہیں بلکہ ہم انصاف کا ساتھ دینے والوں میں ہے بھی ہیں۔ویسے آپ نے بغور اے بر صولیا ہا؟"

''میں نے آفاقی کے سامنے بڑے خط کواٹھاتے ہوئے کہا۔

ئے افق 👽 جنوری ۱۲۰۱۲ء

" ہاں پڑھتولیا ہے لیکن ایسا کریں کہآپ اِے ایک بارآ دا نہ بلند پڑھیں اور پھر ہم اندازہ نگانے کی کوشش کرتے میں کہ مقول ہے منسوب کر کے اے ہارے اخبار کوارسال کرنے کا آخر مقصد کیا ہوسکتا ہے؟" آفاقی کے کہنے پر میں نے خط کوقدرے بلندآ واز میں پڑھنا شروع کیا۔

جناب الدير صاحب روز نامه انصاف كي آواز ميرانام شاه زيب ٢٠ جي بال، وهي شاه زيب خان جس كا قاتل وڈیرے کا بیٹا، چھوٹا وڈیراسائیں أے بیگناہ ل كردينے كى ياداش میں سز إموت كے اعلان والے دن فخريدا عداز میں مسلراتے ہوئے اپنی الکیوں سے وکٹری کا نشان بناتا ہوا کمرہ عدالت سے برآ مد ہوا۔ تی ہاں ، وہی شاہ زیب خان جس کے قاتل کا چبرے سزا کے اعلان پر یوں د مک رہاتھا کہ جیسے اسے عدالت نے سزائے موت نہیں بلکہ تمغیر شجاعت ے نواز اہو۔ جی ہاں ، وہی شاہ زیب خان جس کے قاتل کا بھائی منجھلا وڈیرا سائیں احاطبہ عدالت میں انچل انچل کر ا ینعرے لگار ہاتھا۔''ہم جیت گئے۔''ہم جیت گئے۔ہم جیت گئے۔ جی ہاں ، وہی شاہ زیب خان جس کے قاتل کو اُس کا باب براوڈ براسائیں ،احاطبہ عدالت میں بول محلے لگا کراس کا ماتھا جوم رہاتھا جے وہ عج کرکے یاسر حدول پر دشمنان وطن کوجہنم واصل کر کے عازی بن کرلوٹا ہو عین انصاف کے کھر اور انصاف فراہم کرنے کے ذمہ داران کے نرغے میں بید دلخراش مناظر ملک بھر کے بچے نے براہ راست و کھے۔ احاطبہ عدالت میں میرے قاتل کی سرشاریاں، محافظانِ قانون کی دلداریاں، قاتل کے چرے کی سرخیاں، فخر واطیمنان اورلواحقین کے رعونت ذوہ چروں سےخلق خدانے اس کمجے انصاف کی بولی اور اس سے کھیلی جانے والی ہولی کی پُوسونگھ کی تھی اور پھروہی ہوا کہ جس کا مجھے ڈرتھا۔ مزا کے اعلان کے تھن الحلے ہی دن میرے والدین نے ایک پر اس کا نفرنس میں ایک کروڑ کے خون بہا کی اوا لیکی کے عوض میرے قاتل کومیرا خون معاف کردیا۔ کاش کہ کوئی اُس وقت میرے والدین کے زرد دہشت زدہ اور میرے ۔ قاتل اور اِس کے لواحقین کے نمر خ دیکتے چیرے دیکھا تو اُس پر معاف کیئے میرے ڈون کی حقیقت ضرور آشکار ہو جاتی۔ یاور هیں۔ اگرآج بیمعاملہ معافی تلافی کرکے یونمی رفع وقع کردیا گیاتو گزرے کل، میں۔ شاہ زیب خان مل ہوا تھا۔ آنے والے کل گھر گھر شاہ زیب قل ہوگا اور ہر فل ہوتے شاہ زیب کے ساتھ ساتھ اُس کا فون اس قدرار زال ہوتا چلا جائے گا کہ قصاص میں کروڑ تو کیا شاید ہزار بھی نہلیں۔ اِس امید کے ساتھ کہ میرایہ خط آپ اپنے اخبار میں ضرورشالع كريس مح \_مقتول شاه زيب خان

خط بڑھ کرمیں نے ایک گہری سائس لی اور پھرآفاقی کی طرف سوالیہ انداز میں ویکھنے لگا۔

'' آپ پیرخط میرے پاس ہی چھوڑ جا تیں۔ میں زراسوچ لوں پھرو کیھتے ہیں کہ اِس کا کیا کرتا ہے۔'' آ فاقی کی بات من کریں کری سے اٹھااور مڑ کر در وازے کی طرف بڑھنے لگا۔اجا تک چیجے سے آفاقی کی اجبی کیجے میں قدرے دھیمی می آ واز سنائی دی۔

''مجم صاحب، ذرا سنے گا۔'' میں ابھی ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھو لنے ہی والاتھا کہ آفاقی کی آواز س کرچو تکااور اس كنزديك آكراس كي طرف سواليه اندازيس ويجهض لكا\_

" بحم صاحب ،اگر بُرانا ما نیس توایک بات کہوں۔"

" بجم رحمانی صاحب،آپ تو فوج میں رہے ہیں،آپ اِسے برول کب ہے ہو گئے کہآپ کوا پی بات کہنے کے کیے ایک جعلی خط کا سہار الیما پڑ گیا؟'' آ فاقی کی دھیے لہج میں تھی بات میرے حواس پر تیر کی طرح لگی۔ کچھ دریجک ہم دونوں ایک دوسرے کوبس خاموثی سے تکتے رہے۔

نظافق 🗢 جؤري ....١٠١٠ء

بھی درست ہے یائبیں؟" " كيامطلب ....؟"

" آپ کے خیال میں ہم لوگوں نے وہاں سرحد پر فقط ان ڈھائی سورو پلی کی خاطر کو لے کھائے تھے یا آج کی تاریخ میں سرحد پر متعین سپاہی چند ہزار کی نوکری کی خاطرا پنی کروڑوں کی جان دغمن کی ڈھائی رو پلی کی کولی کھا کروے

'' ہِر اِنسان کواپنی جان پیاری ہوتی ہے۔جان کی قیمت ڈ ھائی سورو پلی تو کیا ڈ ھائی ہزار، ڈ ھائی لا کھ بلکہ ڈ ھائی کروڑ ہے بھی کہیں زیادہ ہوتی ہے۔لیکن فقط ڈھائی رو ملی کی وہ حقیری کولی سیابی اِس آس میں کھا تا ہے کہ بیرکولی کھا کرنہ جانے کتنے ہی معصوم و بے گناہ ہم وطنوں کی قیمتی جانیں دھمن کی ہزاروں اور لا کھوں کو لیوں سے محفوظ رہ سکیں گی۔'' "بيشك، درست كهدر بين آب-"

" کیا خاک درست کہدر ہا ہوں۔ مجھے تو لگیا ہے کہ میں شاید واقعی چند تھا کہ تھن ڈے ھائی سور و پلی کی خاطر سرحد پر وحمن کا گولیہ کھا کرلوگوں کی پھبتیاں سہی اور ڈھائی سورو پلی کا مجاہد کہلا یا۔میرے وہ ساتھی جوشہید ہوئے ان کی جانیں محض ڈھائی سورو یکی کی خاطررائیگاں چلی کئیں۔''

'' پہ کہتے کہتے میری آ واز شرت جذبات ہے بھڑ اگئی اور میری آ تکھیں جو کہ آ نسوؤں ہے بھر آئی تھیں ،ان کا بوجھ مزید سہار نہ عیس اور چھلک پڑیں۔میری پیرحالت و مکھ کرآ فاقی تیزی ہے اپنی کری ہے اٹھا اورمیز پررکھا پانی کا گلاس لے کرمیری طرف پڑھااور گلاس مجھے پکڑاویا جے میں نے ایک ہی سائس میں خالی کردیا۔خالی گلاس میرے ہاتھ ہے الم كراس في في مجهد كرى ير بنها يا اور بولا \_

"ارے جم صاحب،آب تو جذباتی ہو گئے۔"

'' جذباتی ..... جذباتی نه ہوں تو کیا کروں۔ کیا ہی نے سرحدوں پر کولے کھا کر اپنا تن بدن اِس لیے پھلنی کرایا تھا؟ کیامیرے ساتھیوں نے جام شہادت اِس لیےنوش کیاتھا کہ وہ وڈیرے کا بیٹا ،اپٹی سزائے موت کے علم پر وکٹری کا نشان بنا بنا کر ملک وقوم، اِس کے قانوں دان و قانون پیند بائی، بابائے قوم قائد اعظم محمطی جناح، ملک کے آئین و وستور، قانون دعد لیہ کے رکھوالوں اور ملکی تو اتین پڑمل کرنے والی عوام کے منہ پرمسلسل تھو کتا چلا جائے؟ اس کی ندموم اور قابلِ نفرت حرکات پراے رو کنے والے کوئی تھی اِس لیے نہ ہو کہ و واکی کروڑ پتی وڈ برے سائیں کا بیٹا ہے جس کا اثر ورسوخ حکومت کے اعلیٰ سے اعلیٰ ایوانوں تک ہے۔اب تو اِسے مقتول کے والدین کی طرف سے معافی نامہ جھی ل گیا ہے۔ مجھے پورایقین ہے کہ اِس واقعہ کے بعد ملک کے لیے گولی کھا کر جان دینے والا ہرسیا ہی خواہ وہ میری طرح دُ ها نَي سورو بلي کي اوقات والا سيابي هو يا گھر چند ہزار والاءا چي ايني لحد ميں ضر ورزڙ پ تڙ پ گيا ہوگا اورا چي فيمتي جان کو اس قدرست میں گنوانے برضرورانسوس کررہا ہوگا۔"

اتنا کہنے کے بعد میں خود پر قابونہ رکھ سکا اور پھوٹ پھوٹ کررو پڑا۔

"ارے آپ مایوں کیوں ہوتے ہیں؟" آ فاقی نے میرے کا ندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دھیرے ہے کہا۔ '' ما پوس.... آج ہروہ سیا ہی مایوں ہوگا جس نے تحض اِس آس میں ڈھائی سورویلی کی کو لی کھا کر جان وی کہ میری ایک جان کے بدلے انگنت جانیں محفوظ ہوگئی ہیں۔ مگریہاں تو ان تمام ٹوٹی درندوں ادر اِس قبیل کے جنگلی بھیڑیوں کو معصوم و بیگناہ لوگوں کی جانوں ہے تھیلنے کا لائسنس جاری کردیا گیا ہے۔ ہاں مگر دوسرے لائسنسوں کی طرح انہیں اِس

نځالق 👽 جنوري....١١٠٠٠ء

''تو آپ کو بنڌلگ گيا که بيخط ميرانئ گريز کرده ہے۔''

" بجم صاحب\_ میں آپ کو پچھلے دی سالوں سے جانتا ہوں۔ آپ کے خیالات اور سوچ سے بھی بخو بی آگاہ ہوں۔ یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ اتن می بات سمجھ نہ پاؤں۔ ویسے تو مجھے اے پڑھتے ہی شک سا ہو گیا تھا اور میں نے آپ کو ای لیے اِے پڑھنے کو کہاتھا۔ اِے پڑھتے ہوئے آپ کی آمھوں کی ٹمی، لیجے کی کسک اور چبرے کی شرخی نے ساری

''جی میں نے کسی خوف یا ڈر کے سبب ایسانہیں کیا بلکہ میرا خیال تھا کداگر یہ خط مقتول کے نام سے ہی شائع ہوجائے توشایدزیادہ اٹر انگیز ٹابت ہو۔''

"تو آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جو یہ بچھتے ہیں کہ بیٹ نامدانصاف کاقتل ہے۔"

"جی ہاں بات کھھالی ہی ہے۔"

"آفاقی" میں نے ایک ممری سائس کیتے ہوئے اپنی بات کا آغاز کیا۔

" آج سے لگ بھک جالیس سال ملے فوج میں بطور سابی و حاتی سورو بے ماہوار کی شخواہ پر بھرلی ہوا۔میری یوسٹنگ ایک ایک سرحدی چوکی پر ہوئی جہاں ہر وقت سرحدیارے کولہ باری ہولی۔ایک روز رات کے دقت احیا تک وافع جانے والا كولد عين جارى چوكى برآن كرا۔اس وقت وہاں مجھسميت جارسيا بى معين تھ،سب شديد زحى ہوئے۔اپتال پہنچے مہنچے دوسیائی شہید ہو گئے۔صرف ہم دوسیاتی جانبر ہو سکے۔لیکن اس قدر رحی ہو گئے تھے کہ کی ا و تک اسپتال میں بی پڑنے رہے اور پھر کسی قدر صحب تیاب ہونے پر چھ ماہ کی رخصت پر چھیج و یا گیا۔''

"اوه.....آپ نے پہلے بھی ذکر نہیں کیا۔"

" آج بھی نہ کرتا کس یوں مجھ لیس کے ضرور تا کررہا ہوں۔"

"جي ٻال ضرور تا۔ جب بيل م محدن بعد إس قابل مواكر تھوڑا إدهر أدهر چل مجر سكوں اور كھر بيس بڑے بڑے اكتانے لكاتو بنيوں من ليے جم كوبيها كھيوں كى مدد سے تقسيت كھيت كر كھرسے بابرنكل آتا۔ يول تولوگ فوجي اور سرعد پرزخی ہونے کی وجہ ہے میرااحترام کرتے لیکن کی لوگ جھ پرآ دازے اور پھبتیاں بھی کتے۔ مجھے دیکھتے ہی نغرہ بازی کرنے لکتے کے دیکھودہ جارہاہے ڈھائی سورو ملی کامجاہر۔"

" وْ هَانَي سورو مِلي كا محابد؟"

'' ہاں ان کا خیال تھا کہ میں زائخد ہوں کڑھن ڈھائی سوروپے کی نوکری کی خاطرا پی جان جو تھم میں ڈال رکھی ہے۔''

" آپ کوتو بہت غصه آتا ہوگا؟"

''شروع شروع میں تو نظرانداز کرتار ہالیکن ایک دن میر سے صبر کا بیانہ بس چھلک ہی پڑااور چلا کر بولا۔اگر میں اور مجھ جیسے ڈھائی سورو پلی کے مجاہداور ڈھائی سورو پلی کے شہید سرحدوں پرزحی نہ ہوں یا اپنی جان نہ ویں تو یا در کھو کہتم اور ملک بھر کے لوگ ان کی اولا دیں ، ماِں ، کبن اور بیٹیاں اپنے اپنے گھروں میں سکون کی نیند کے ایک ایک بل کوڑسیں ۔' "واه کیاسولہ آنے کھری بات کھی آپ نے۔"

" إلى .....!" بين أيك شندى آه جرت بوئ دورخلاؤل مين كهورتا موابولا-

''میری کہی ہوئی وہ بات اس وفت تو ضرور سولہ آنے درست بھی کیکن نہیں جانتا کہ اب بیہ بات سولہ تو کیا دوآنے

يخ افتي 🗢 جنوري ..... ۲۰۱۷ء

جانے کی اجازت تھی۔بس ایک بلڈنگ کا چوکیدار ہی تھا جے بھی بھاراس کا شوہرضرورت کے تحت گھر ہلالیتا۔ بدشکل میلے دانتوں اور کیچ بھری آ تھوں والے چوکیدار ہے شاید اُسے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ چوکیدار سے وہ تھوڑی بہت بات کر کے خوش ہولیتی ۔ا ہے اس کا بھی بھارتا نابہار کے تازہ جھو نکے کی طرح محسوں ہوتا۔

کی دنوں ہے وہ اپنے وجود میں بیقراری می محسوں کر رہی تھی۔ایک اضطراب ادر سننی کی تھی۔ان دنوں وہ ساری رات جیت کو تاکتے ہوئے گزار ویتی ، یا پھر کروٹ بدل کر اپنے شوہر کر دیکھتی رہتی جواس کے جسم ہے لطف اندوز ہونے کے بعد گہری نیندسویار ہتا ، پھر کئی دنوں کے شدیدا نظار کے بعد ایک دن چوکیدار نے اس کے ہاتھوں میں اس کی مطلوبہ شئے تھا دی۔ایک بجلی می اس کے وجود میں کوندگئی۔شوہر کے آفس جانے کے بعد اس نے نہا کر نیالباس زیب تن کیا۔اپنے بور پورکو بجایا اور چوکیدار کی دی ہوئی گھر کی ڈوپلیکیٹ جائی کو تھیلی پدر کھ کردیکھا اور مسکرادی۔ ''ردی اب میں تہمیں بھی جلد ہی سوعد دتھا کئے دول گھر کی ڈوپلیکیٹ جائی کو تھیلی پدر کھ کردیکھا اور مسکرادی۔

#### رشتے

#### محمد خالد جاويد

کل دفتر ہے گھر کے لیے نکا گہرے بادل چھائے ہوئے تھے اور شنڈی ہوا چل رہی تھی۔ ارے یہ کون خاتون ہے جو مجھے رکنے کا اشارہ کر رہی ہے؟ جیرت اور شش و پنج کی کیفیت تھی کہ گاڑی روکوں یا نکل جاؤں کی اندیشے تھے کہ کمی اجبی کو کسی صورت لفٹ نہیں و پنی ( کئی دفعہ ہمدردی ہیں لئنے کے بعد میراخود ساختہ اصول) گر پھرا ہے ہی اصول کوا یک خاتون کے لیے تو ڑتے ہوئے ( مروہوتا تو تو ڑنے کا سوال ہی پیدائیں ہوتا تھا) گاڑی روک دی۔ میلے کچلے کپڑے ہاتھ میں ایک یوٹل سرخ وسفیدر گئت چرے پر خاندانی و جاہت کے آٹار تمر پچاس' پچپن کے لگ بھگ رہی ہوگی ایک مد برانہ سکرا ہٹ کے ساتھ کو یا ہوئیں۔ '' بیٹا! بچھے شاداب گر تک جانا ہے۔ موسم بہت خراب ہے کانی ویر ہے کوئی گاڑی نہیں آئی اگر جھے آپ ……!' فقرہ کھل نہیں کیا اور سوالیہ نظروں ہے و کھنے گئی۔ چند لمجے سوچا اور پھر ہاں کر دی۔ بیٹھتے ہی بولیں بیٹا! کہاں جانا ہے؟ پہلے سوچا بتا دوں پھر خیال آ یا نہیں اپنے متعلق کیوں بتاؤں۔

''میرامطلب ہے کہ کہاں رہتے ہیں؟'' ''جی شہر ٹیں۔'' بیس اس کے تاثر ات پیچھے نہ دیکھ سکا بہر حال پھر خاموثی ۔''کسی اجھے گھرانے سے معلوم ہوتے ہو بیٹا جی ۔'' پھر شاداب گرتک خاموثی ۔''جی آپ کوکہاں اتاروں؟'' ''بس بیٹا!تھوڑ اآگے ڈاکنانے کے پاس۔''

''جی تیجے ڈاکنانہ آگیا۔''انظار کہ خاتون ابھی اتر تی ہیں ۔۔۔۔۔گر آ داز آئی۔'' بیٹا! گاڑی سائیڈ پہ کھڑی کر دو۔''خوف کی ایک لہرسنسناتی ہوئی ۔۔۔۔۔ریڑھ کی بٹری میں دوڑ گئی (سوچا بیہ ابھی کوئی پسل وغیرہ نکالے گی اور کہے گی جو کچھ ہے میرے حوالے کر دولیکن اگر اس نے ایسا کرنا ہوتا تو راہتے میں شہر کی نسبت زیادہ موقع تھا۔'' بیٹا! برانہ ماننا میں اپنی سیلی ہے کچھر تم لائی ہوں اگر آپ مجھے میرے گھر تک چھوڑ ویں تو مجھے

229 ئے افتی 🕶 جنوری .... ۱۲۰۱۲ء

لائسنس کی بچھ قیت چکا ناپڑتی ہے۔جس کی ان کے پاس کوئی کی نہیں۔'' ''جی ہاں کہتے تو بچ میں آپ۔''

''ایک بچ اور بھی من لوکہ ہر شہید کوجس نے ملک وقوم کے لیے جان دی، اپنی قربانی ضائع ہوتی ہوئی محسوس ہور ہی ہوگی اور دہ بیسوچنے پر مجبور ہوگا کہ اُس نے تو اپنی جان اِس لیے دی تھی کہ اِس ملک کے سارے شاہ زیبوں کی جانیں محفوظ ہوجا نیس لیکن آج اگر مرر ہاہے تو وہی معصوم شاہ زیب خان اورا گر کوئی زندہ ہے اور شاید زندہ بھی رہے گا تو اس کا قاتل ۔ وڈیرے کا بیٹا، جھوٹا وڈیراسا نیس اور اِسی قماش کے دیگر لوگ۔''

''بس جم صاحب اب اس بات کو جانے دیں ، دیکھیں آپ کے حواس پر بھی اِس کا نر ااثر پڑ رہا ہے۔ انشاء اللہ تعالی ، اللہ بہتر کرے گا اور ہاں ایسا کریں کہ یہ خط وو کا لمی سرخی میں اِس کیپٹن کے ساتھ کہ یہ جس نے بھی تحریر کیا ہے اوارہ اس کے مندر جات ہے منفق ہے ، کل کی اشاعت میں اوار تی صفح پر نمایاں طور پر شائع کرنے کے لیے فوری طور پر کمپوزنگ کے لیے بھیجے دیں ''

ميكت موئة فاتى نے دہ خط مجھے بكڑاديا۔

#### روزن زنداں

#### صدف اقبال

محدرمه صدف اقبال کا تعلق بھارتی ریاست بہار کے شہر" گیا "سے ہے' آپ وہاں اردو ادب کے ایک ستون کے طور پر جانی جاتی ہیں۔ زیر نظر افسانے کا شمار ان کے شاہ کار افسانوں میں ہوتا ہے' اس افسانے میں انہوں نے ایسا موضوع چنا ہے جس کے بارے میں ہمارے ہاں کی خواتین افسانہ نگار سوچنا بھی گناہ سمجھتی ہیں۔ انہیں پڑھ کر آپ کو سعادت حسن منٹو کی یاد آجائے گی۔

نانی ماں کی زبانی اس نے ایک خانہ بدوش کی کہانی نئی گھی کہ کسی زمانے میں ایک خانہ بدوش تھا، جس کی بیوی نہا یت پی حسین وجمیل تھی۔ وہ اے ساری دنیا کی نظروں سے چھپا کرا یک بکس میں بند کر کے رکھتا اور نگر نگرا ہے سر پر بکس رکھ کر گھومتا ، مگر جب وہ سوجا تا تو اس کی بیوی چیکے ہے بکس کھولتی اور باہر نگل کر کسی مرد کو تلاش کر کے اس کے ساتھ وقت گزارتی اور نشانی کے طور پر اس مرد کی ایک انگوشی ما تگ لیتی۔ جب اس کے پاس سوانگوٹھیاں جمع ہوگئیں تو اس نے ایک ون اپنے شو ہر کے سامنے ساری انگوٹھیاں خاموثی ہے رکھ دیں۔اس کا شوہران انگوٹھیوں کو دیکھتے ہی مرگیا۔

اے لگنا کہ ای خانہ بدوش نے اس کے شوہرروی کی شکل میں دوسراجٹم لیا ہے۔شادی کی مہلی رات اس نے اس کے حسن کے تصیدے پڑھنے کے بجائے کسی دیرینہ عاشق کا پیتہ بو چھا تھا۔ اُس رات زبان پیہ جو چپ کی مہر لگی تو دو برس ہونے کوآئے میہ چی نہ ٹوئی۔ دوسالوں سے زندگی جیسے تھم سی گئی تھی۔ ہروفت وہ کسی خادمہ کی طرح مستعدر ہتی۔ وہ آفس جاتا تو گھر کولاک کرکے جاتا۔ دروازے میں چائی تھو منے کی آ داز سے ایک اضحملال طاری ہوجاتا۔ وہ سارا دن بستر پہ پڑے پڑے سوچتی رہتی۔ بھی دل زیادہ تھبراتا تو وہ بھگوان کے آگے ماتھا فیک دیتی۔ نہ تھر میں کوئی آتا اور نہاہے کہیں

228 ئے افق م جوری ۔۔۔۔ ۲۰۱۹ء



### آپاجی

### ڈاکٹر درخشاں انجم

مئی کی پیمی سکتی دو پہر کو جب مٹی خیر دین کے در دازے پر چاچاطفیل کا تانگہ آ کر رکا تو پاس نہر میں نہاتے ہوئے نگ دھڑ تگ ہے۔ ہوئے نگ دھڑ تگ ہے ہے چکے چکر لگانے گئے۔ انہیں آ پاجی آگئی ہوئی اور تا نگے کے آگے بیچھے چکر لگانے گئے۔ انہیں آ پاجی کے آئی کے بیچھے چکر لگانے گئے۔ انہیں آ پاجی کے آئی کے بیچھے چکر لگانے گئے۔ انہیں آ پاجی کی سڑک پر جانے کی زیادہ خوشی ہوتی ادھر تھے۔ بڑا مڑا آ تا تھا آئیس گر کی سڑک پر بہنچ کر جب طفیل چاچا ہوں کو اتا مرحمے یا شہر جو بھی سواری آئی تھی وہ بھی کر جب طفیل چاچا ہوں کو اتا در کھیا تی ہوئے ہوئے دائیس کی راہ کی برائے ہوئے دائیس کی راہ کی برائی گر تے ہوئے دائیس کی راہ کی تا ہوئے دائیس کی برائے۔ کی براہ کی برائیس کی برائیس کی برائیس کی برائیس کی تا ہوئے دائیس کی برائیس کی ب

اب بھی وہ ای انظار میں تھے۔اس دفعہ آپا بی خالی خولی نہیں ڈھیر سارے ساز وسامان کے ساتھ آگی تھیں' ٹرنگ 'بیک' البیجی اور نہ جانے کیا الم غلم تھا کہ اتارتے ہوئے کائی ویر لگ رہی تھی وہ کود کو بینچے اتریں اور بھڑا ہوا درواز ہ دھڑام سے کھول کر اماں جی کے کمرے میں وافل ہوگئیں۔اٹھ مارا نداز میں سلام کرتی ہوئی ان کے سامنے پڑی ہوئی چار پائی پر چیر چڑھا کر بیٹھ گئی ہے بھی و کھنا گوار انہیں کیا کہ طفیل چاچا اور بچوں نے مل کر ان کا سامان اتارکر بھی رکھا بھی بانہیں ..... بس یونمی بھولی سوجی ہی شکا بی نظروں سے مال کو تکے جارہی تھی۔ تب ای فضیلت بی بی کی نظر کھڑکی ہے ہوئی ہوئی تھی میں سامان رکھتے ہوئے بچوں پر بڑی۔

'' کی گل اے پتر کلے آئی اے' انہوں نے مڑ کر کھوجتی نظروں سے پوچھا۔

'' جی ماں جی!''اس کا جھکا ہوا سر پچھاور ہی کہانی سنار ہاتھا۔ان کا دل ایک کمچے کو دھڑ کا .....!

''کیابات ہے؟ فیقانہیں آیا تیرکے ساتھ ۔۔۔۔۔اور۔۔۔۔۔ یہ ساراسا مان؟''ان کی نظرُوں میں سوال ہی سوال تھے اور ندرت کی لی ہے اس وقت فوری تو کوئی جواب بن نہیں پڑا' بس خنگ زبان ہے اتناہی کہا۔

"مل کھونوں کے لیے رہنے آئی ہوں۔"

''وہ تو تو پہلے بھی آتی رہی ہے گرا ہے ساز وسامان کے ساتھ تو نہیں۔ پیچیے سے بھاوج صاحبہ جانے کہاں سے آئیکی گراس نے کوئی جواب نہیں دیا۔

اس بارندرت بی بی آئیں تو گلی سنسان پڑی تھی۔ نہ کھڑ کیوں کے پردے ہے تھے نہ دروازے کی درازوں سے کوئی جھا نکاتھا' کیونکہ میں معمول بن چکاتھا' وہ ہر ماہ دو ماہ بعد یونمی بھولی سوجی تن فن کرتی فیک پڑتی تھی۔لوگ عادی ہو چکے تھے۔ پہلی بارتو تقریباً پورے کا پورا گاؤں ان کی اس طرح آمد پر بھا گا آیا تھا۔

''او نے مٹی دی دھی روس کے آگی اے'' ( منٹی کی بٹی روٹھ کرآگئی ہے ) ہائے ندرت پہ کیا کیا تو نے 'سب نے مل کرا ہے تمجھا بجھا کر دو چارروز کے بعداس کے گھر تجھوڑ آئے'اس کے سسرال کے ہرفر دکواس سے شکا بیٹی تھیں۔ مگرا ہے اس بات کا کوئی غم نہیں تھا۔ پھر پیسلسلہ ہی چل نکلا ادھر ذرای کوئی بات ہوئی ادھرانہوں نے اپنے بیک میں چند جوڑے ڈالے اور طفیل چا چا کوآ واز دے دی جواس کے گاؤں ہی کے تتھے۔ پہلے تو لوگ سمجھاتے اسے پھر آہت آہت دور ہونے گئے اب صرف کھڑکیوں کے چیجھے اور دروازے کی درزوں سے عورتیں جھا تک لیا کرتیں۔ پچھ دنوں کے بعد پیسلسلہ بھی تقریباً بند ہی ہوگیا اور آج تو کسی آ دم زادنے اتنا سامان اترتے دیکھ کربھی

231 نظافق 🗢 جنوری .... ۲۰۱۶ء

خون نہیں ہوگا۔''ای دوران آندھی اور موسلا دھار ہارش شروع ہوگئ .....'''نہیں نہیں میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا آپ نیچے اتریں۔'' مگر وہ کی صورت نیچے اتر نے کو تیار نہ تھی شدید پریشانی کا عالم تھا آخریہ چاہتی کیا ہے؟ بیاس قبیلے کی عورت بھی نہیں گئی کہ اس طریقے ہے گا کھوں کو گھر لے جائے ہا الہی ہی ماجرا کیا ہے؟ د ماغ ماؤف ہو چکا تھا۔ ہوسکتا ہے یہ کی اغواء برائے تاوان کے گروہ سے تعلق رکھتی ہوا نہ بھے، وسوسے ....سوچ لیا کہ آج تہمیں اغوا ہونے ہے کوئی نہیں بچا سکتا۔ زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر بھیے ہو۔ شدید پریشانی میں مرتے کیا نہ کرتے کے مصداق اس کے ساتھ ہولیا دوگلیاں بارش میں عبور کرتے ہوئے ایک ختہ ہے مکان کے ساتھ ایک بارش میں عبور کرتے ہوئے ایک ختہ ہولیا دوگلیاں بارش میں عبور کرتے ہوئے ایک ختہ ہوگیا دوگلیاں بارش میں عبور کرتے ہوئے دور ہے آواز آئی۔

''کون؟'' فاتون نے بڑا عجیب ساجواب دیا۔''مہمان آئے ہیں میراشک یقین میں بدل گیا کہ بیرکام کوئی دونمبر ہی ہے درواز ہ گھلا ۔۔۔۔ میں نے آج تک اتی خوب صورت لڑکی نہیں دیکھی جو دروازے پرآئی۔ ہاں ہاں بیرکوئی قحبہ خانہ چلاتی ہے۔ اب سمجھآئی کیونکہ جب نٹ چوڑی اینوں کی لگائی ہوئی کچھٹن میں گیڈنڈی پرچل کرآئے تو اندر لڑکیاں اور بھی تھیں جوعمر میں اس لڑکی سے چھوٹی لگ رہی تھیں جائزہ لیا ایک ہی طرف لبائی میں سمرے آئے برآ مدہ کچھٹن کے ایک کونے میں ایک چھوٹا سا مکرہ جوشاید باور چی خانہ تھا۔۔۔۔۔فاتون ایک محرے میں چلی گئی۔۔۔۔۔

" بی آپ بیلیے۔" پیچے سے ای لڑکی کی آواز آگی۔

"جي ميس من حليا مون-"

'' آپ جائے ہے بغیر کیے جائے ہیں؟ (اگریج کی آخری حدوں کوہی چیولوں تو مانوں گا کہ اب میں جانا جا ہتا بھی تھاا درنہیں بھی) پھرخیال آیا کہ ہوسکتا ہے بیلوگ جائے میں کچھ ملا کر بچھے بیہوش کر دیں اور پھر کہیں دوروراز علاقے میں شفٹ کر دیا جاؤں۔ جائے ہتے ہوئے کئی بارسوچا کہ ابھی سر بھاری ہونا شروع ہوجائے گا گر پچھ بھی نہ ہوا۔ اپنے میں وہ خاتون کپڑے بدل کرمیرے سامنے برآ مدے میں دوسری جاریا گی ر بعثے گئی میں کھڑا ہوگیا۔

"جياراوازت ع؟"

'' بیٹا! میری بات سنتے جاؤ میرا نام زرینہ ہے۔ ہم سید خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ میری تین بیٹیاں ہیں چھ سال ہوئے خاوند نوت ہوگیا۔ ہم بہت خوشحال ہے گر خاوند کی وفات کے بعد حالات خراب ہوئے سے عمرے دیور نے جھے ہے ناجا بُرتعلق قائم کرنا چاہا گریس نے تختے ہے منع کردیا۔ اس نے جھے اور میری بیٹیوں کو سارے محلے میں بدنا م کردیا۔ اس کو جارے خلاف با تمیں کرکے بھگا دیتے ہیں۔ بیٹا! میں شادی نہیں ہوئے دیتے جو بھی رشتہ دیکھنے آتا ہے اس کو ہارے خلاف با تمیں کرکے بھگا دیتے ہیں۔ بیٹا! میں آپ کو بھی گھر نہ لاتی مجھے آپ بہت نیک اورا چھے خاندان کے گلے ہو۔ بیٹا! آپ میری مدد کرد۔ کوئی سیّد خاندان میں اچھا رشتہ ہوتو جھے بتاؤ۔ میں چاہتی تھی کہ آپ میری بیٹیوں ہے گل لیں تا کہ آپ کو انداز و ہوجائے کہ سے ماشاللہ بہت سلجی ہوئی اورموں متھے گئی ہیں اس کی بات من کر میں خود شرم سے پائی پانی ہوگیا۔ میں نے کیا سوچا؟ بہت میری با ہرے نے کہ سے ماشاللہ دیا تا میں ایم بھی ہوئی اورموں متھے گئی ہیں اس کی بات من کر میں خود شرم سے پائی پانی ہوگیا۔ میں نے کیا سوچا؟

ል..... ል ል ል ..... ል

230 ئے افق ﴿ جنوری ١٠١٠ء

ندرت بی بی نے وہ شورشرابہ کیا کہ اللہ کی بناہ اوراس کی ضد پرطلاق کے تین بول دے کراپی جان چیزائی ممارا پنڈ
گواہ تھا۔ وہ بس بینی کو کوستے سر جھکائے واپس چلے آئے اور صفیہ کواس کے گھر چلنا کر دیا۔ عبدالغنی پھیجی نہ
کر پایا۔ شی کرم دین بیوی کوموروالزام تھبرار ہاتھا۔ ندرت کو بگاڑنے بیساس کا بی ہاتھے تھا'اگراس نے شروع سے
اسے کیل ڈالی ہوتی تو آج ایسانہیں ہوتا۔ وہ اپنے تمین بھائیوں کی اکلوتی اور بزی بہن تھی۔ سب انہیں آپاجی کہتے
تتھے۔ یہاں تک محلے کے سارے بیچ بھی انہیں آپاجی ہی کہتے تتھے۔ گھر بیس اکلوتی بٹی ہونے کا کافی فائدہ اس نے
اٹھایا تھا۔ خاص کر ماں نے تو اسے اتنا سر چڑ ھادیا کہ ہاتھوں سے نکل گئی۔ جلد باز بھی اتن ہی بھوک کی پچی او ائی
میں بی جمالوکا کر دارا داکر نے والی۔ اب وہ پچیتار ہی تھیں مگر اب ہو بھی کیا سکتا تھا۔ کاش انہوں نے اس وقت ہی
میں بی جمالوکا کر دارا داکر نے والی۔ اب وہ پچیتار ہی تھیں مگر اب ہو بھی کیا سکتا تھا۔ کاش انہوں نے اس وقت ہی
اسے روکا ہوتا 'جب وہ سارے گاؤں بیس گڑ گڑیاں لگاتے پھرتی تھی۔ ساری ساری دو پہرگاؤں کے بچوں تو کیا
برٹ بڑے بڑے لونڈ وں کے ساتھ کھیلتی تھی 'زبان سے جو پچھ نکالا ماں باب دونوں نے اس کے آگے ڈھرلگا دیا '
برٹ بڑے بڑے لونڈ وں کے ساتھ کھیلتی تھی 'زبان سے جو پچھ نکالا ماں باب دونوں نے اس کے آگے ڈھرلگا دیا '
برٹ بڑے لونڈ ویا۔ دہ جب بھی عبدالخی کو ایسان کے بیٹے کا گھر بھی اجاز دیا۔ وہ جب بھی عبدالخی کو اداس کیا بیا تھا۔
دیا تھا اس کا صلہ اس نے جو کہا نہا نہا تھا۔
دیا تھا اس کا صلہ اس کے دل بیں ایک ہوگ کی انسان چندونوں بیں وہ۔ ندرت اگران

ون مہینے' مہینے سالوں میں تبدیل ہوتے گئے۔عبدالغنی دلبرداشتہ ہو کرنوکری کے بہانے شہر چلا گیا۔ دوسر بے بھی اس کی تقلید کی' البتہ سب ہے چھوٹا عبدالرحیم ان کی دیکھ بھال کے لیے رہ گیا۔ ندرت پی بی جو پانچ بھائے تھیں پڑھکراپ آپ کو ملکہ حسن بھتی رہیں ان کا خیال تھا پھرکوئی شنرادہ انہیں دھوم دھام ہے بیائے آجائے گا۔ مگر سیان کی خام خیالی ہی رہی سارا پنڈ ان کی حرکتوں سے واقف تھا۔ فیتے جیسی غلطی کون دوبارہ کرتا۔ البتہ ایک دن گا دُن کی کئی شادی ہیں فیقے کود میکھا کود میں بیار ہے سے بچے کواٹھائے ایک خوبصورت کالاکی کے ساتھ لاکی نے بھی ایک جو اٹھائے ایک خوبصورت کالاکی کے ساتھ لاکی نے بھی ایک جو بالاک کے بیاس کی بیوی اور دونوں اس کے بچے تھے۔ دل لاکی نے بھی ایک جو کا حاس دلا تارہا۔ بالوں ہیں میں ایک چھنا کا ساہوا تھا۔ پھر دو وہاں رکی نہیں ۔۔۔۔۔۔ ہرگز رتا وقت اسے پچھتا دُن کا احساس دلا تارہا۔ بالوں ہی جگہ جا ندی کے تارچکنے لگے تھے۔ خش کرم دین تو کب کا گز رچکا تھا اسے اس دن کے بعد سے بیٹی کے صدموں نے خش نہیں رہے دیا تھا' ایک دن جان کی بازی ہارگیا۔

فضیلت بی بی اب کچھ زیادہ عبدالرجیم کو بہن کی دیکھ بھال کا احساس دلانے گئی تھیں کیونکہ اب ان کی صحت بھی گرچکی تھی۔ زندگی کا کوئی بھروسنہیں رہا تھا۔ اس روز بھی عبدالرجیم شام ڈھلے کھیتوں میں دیکھ بھال سے فارغ ہو کرواپس آیا ہی جاہتا تھا' پرندے اپنے اپنے بسیرول کی طرف محویرواز تھی' دن بھراپی تمازتیں بھیرتا ہوا سورج تھک ہارکراپنی نارجی شعاعوں کے ساتھ دورافق پرمغرب کی جانب کم ہور ہاتھا۔ شام کے ملکجے سے اندھیرے میں ایک یار بھاگیا ہوااس کی جانب بڑھا۔

''رچے ۔۔۔۔۔رچے جلدی گھر چل تیری اماں جی کی طبیعت بڑی خراب ہے۔'' اس نے پھولی سانسوں کے درمیان کہا۔اسے تو دوڑ لگ گئی۔ بھا گم بھاگ پہنچا'وہ آخری سانسیں گن رہی تھی۔ سینے سے گھر گھر کی آوازیں نکل رہی تھیں۔

"عبدالرجيم"اس نے بشكل انك الك كراس كانام ليا-

'' جی اماں بی میں آ گیا ہوں۔ چل تجھے شہر لے چلتا ہوں میں نے تا نگلہ بلانے کوآ دی بھیج دیا ہے۔' اس نے جلدی سے انہیں تیار کرنے کوکہا ۔۔۔۔ مگر انہوں نے پیکی لیتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے رکنے کا اشارہ کرتے

233 ئے افتی 🕶 جوری ۔۔۔۲۰۱۲ء

م کچھ پوچھنا گوارانہیں کیا' پہلے پہل تو ایک دو روز پھولی سوجی خاموش خاموش می رہتیں پھر کسی کے یو چھنے پر شکا بیوں کا بٹارہ کھول کر بینے جاتیں' ماں باپ کا د ماغ چاہ کر پھر بھائی پرنشانہ با ندھتیں کہ وہ بھی اپنی بیوی گواس کے میکے چھوڑآئے۔ و نے کے شادی کامسکہ نہیں ہوتا تو فضل دین ندرت کی ٹی کو ہمیشہ کے لیے اس کے گھر چیوڑآ تا چونکہاس کی بہن اس کی بھالی یعنی ندرت کے بھائی کی بیوی تھی ادھروہ کوئی قدم اٹھا تا ادھرنضل دین صفیہ کو چلنا کردیتا۔ یمی تو و نے ہے کی شادیوں کی قباحت تھی کسی کے نا کردہ گنا ہوں کی سز اکسی اور کو بھکتنا پڑتی ۔ ندرت کی گز بھر کی زبان اور سلانی فطرت سے تنگ آچکا تھا' بات بات پر جھٹر تا' چیخ ویکار کر کے محلے والوں کواکٹھا کرلینا اس کاشیوہ تھا۔اماں نے کتنی دفعہ مجھایا تھا اس طرح لڑنا جھگڑنا اچھے لوگوں کا کامنہیں ہوتا' اس کے گھروالوں نے تو یبی سوچ کراس کارشتہ لیا تھا کہاس کا پاپ گاؤں کامٹنی ہے کچھ پڑھالکھا بھی ہےاس کا بھائی بھی باشاءاللہ وسویں جماعت پاس تھا۔ وہ بھی تہذیب یا فتہ عکھر ہوگی' اس کی بہن صفیہ نے دیےلفظوں میں منع بھی کیا و تھا' محرسب کا خیال تھا کہ شادی کے بعد سب ٹھیک ہوجائے گا مگر کچھ بھی تو ٹھیک نہیں ہوا۔ وہ ای طرح پھو ہڑ ' مدز بان' نالائق ہی رہی' ادھراس کی والدہ فضیلت ٹی ٹی نے کہدرکھا تھا کہان کی نازوں پلی بٹی کے ساتھ اگر کچھ 🕻 ابیا دبیا ہوا تو وہ صفیہ ہے اس زیادتی کا بدلہ لیں گی۔جس کی وجہ ہے ندرت کوا کیلے آتے دیکھتے ہی صفیہ کا دل بیضے لگتا اور جب ندرت رور وکرا بنی واستان ساتی تو فضیلت کی بی کا بسنہیں چاتا کداہے چنیا ہے بکڑ کراس کے گھر کا راستہ بتادیں' لیکن اس معالمے میں اس کا بھائی ذراسخت تھا وہ اپنی بیوی سے بہت بیار کرتا تھا' جب ہی ماں 🎚 کی بات ایک کان سے من کر دوسرے کان سے نکال دیتا اور فضیلت کی بیائے میری معصوم دھی کہد کر شنڈی آہیں مجرتين اور منے کوجھولياں مجر بحر کر بدوعا ئيں ديتيں۔

ا سے سازوسامان کے ساتھ بیٹی کوآتے و کی گرفضیات کی لی کا ماتھا تو ٹھنگا تھا گراہمی اتن جلدی کچھ پو چھنا بھی مناسب نہیں تھاادھرصفیہ کا ول ہولا جار ہاتھا گر اس بار ندرت بھی زیادہ خاموش نہیں روسکی کیونکہ گھر والوں کی سوالیہ نظریں اس کا احاطہ کیے ہوئے تھیں۔ای شام اس نے سب کے سامنے ہی صاف صاف کہہ دیا کہ وہ اب ہمیشہ کے لیے یہاں آگئ ہے'اب دویارہ اسے وہاں نہیں جانا۔

''کیا؟'' حقے کے کش لیٹامنٹی کرم دین ..... یکدم سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بھائی بھی سکتے میں آ گئی اور فضیلت بی بی کے کا ٹوتو لہونہیں وہ بھی شوہر کی تقلید میں اٹھ کھڑی ہوئی۔

''کیا کہدر ہی ہے تو .....؟''اس کی آ واز کا نپ رہی تھی اور پھر تختی ہے نرمی ہے سارے اسے سمجھا سمجھا کرتھک گئے مگراس کی ایک ہی ضدر ہی کہاب وہاں نہیں جانا'تم لوگ بھی صفیہ گوفارغ کر دو۔

''مگراس میں صفیہ کا کیا قصور ہے۔'' بھائی نے دیے دیےلفظوں میں ان کا ذکر دیا جس پروونوں ماں بیٹیوں' کے بیٹنگے لگ گئے'منٹی کےسامنے پچھ کہ نہیں سکیس کیونکہ وہ بھی اپنی بٹی کی حرکت سے دا تف تھا۔

ا گلے ہی روزمنٹی کرم دین اورنسلت کی بی دونوں صورت حال معلوم کرنے کے لیے ندرت کی سرال پہنچے ' راستے ہی میں لوگ آنہیں بجیب نظروں ہے دیکھتے ملے۔ پچھ نظریں تاسف بجری تھیں اور پچھ طنزیہ انہیں پچھ انہو تی کا احساس ہور ہاتھا اور پھر دہاں پہنچ کر تو جیسے پچھ باتی ہی نہیں رہا' سب پچھ ختم ہو گیا تھا۔ جیسا کہ گھر والوں نے بتایا۔ وہ سارے گھر پراٹی چلا تا جاہتی تھی' خو و سارا سازاون چو ہر انیوں کی طرح جارپائی تو ڑتی رہتی یا الہزلؤ کیوں کی طرح پنڈ میں چکر لگائی رہتی' اوراس دن تو حد ہی ہوگی' کسی بات پراس نے فیقے کو چمٹا پچینک کر مارا تھا جس ہے اس کی بنڈ لی زخی ہوگی پھر تو اس نے آؤد یکھا نہ تاؤاور تا ہوتو ڈاسے بالوں سے بکڑ کرتین چارتھیٹر بڑو دیئے پھر تو

232 نخافق 👽 جنوري ....١٦٠٠٠ ۽



ہوئے انہیں اپنے قریب آنے کو کہا۔ ندرت پہلے ہی پاس کھڑی تھی' پھرندرت کا ہاتھ پکڑ کر پاس آ کر کھڑے ہوئے عبدالرحیم کے ہاتھوں میں دیتے ہوئے آخری بچکی لی .....

''امان جی .....امان جی .....!!'' دونوں پھوٹ مچھوٹ کررودیئے اب تو وہ مکمل طور پران کی ذرمہ داری بن آ۔۔

وقت کا کام ہوتا ہے گزرنااور وہ اپنے ساتھ مہ وسال لیے تیزی سے گزرتا رہا۔ ندرت پہلے پہل تو محلے گ تقریبات وغیرہ میں شرکت کرتی رہی مگرلوگ انہیں دیکھ کرمنہ بنالیت 'کسی کی آٹھوں میں اس کے لیے پیاراور ہمدردی نہیں ہوتی بلکہ دیے و بےلفظوں میں بھائی کے شادی نہ کرنے کا الزام بھی انہیں کے سرڈال دیتیں' بڑی بوڑھیاں آپس میں کھسر پھسر کرتی نظر آٹمی نہ اپنا گھر بساتی نہ بھائی کو بیاہ رہی ہے۔اے ہے بھائی کی شادی کردے گی توعیش کہاں ہے کرے گی۔

بھائی تو بھادج کا ہوجائے گا' ایس بہت ساری با تمل سنتے سنتے تنگ آ کر پہلے تو ایس جگہوں پرآ ناجا نابند کیا پھر بھائی کے لیے سوچنے گئی' بھاوج آ جائے گی بچے ہوں گے' بھائی کی محبت توتقسیم ہوجائے گی' ہمارا کیا ہے گا' مگر شادی کرنا بھی ضروری تھی ورنہ لوگ کہاں چھوڑنے والے تھے۔

'' پھر ..... آ پ نے .... اس سے میری شادی .....' وہ کہتے کہتے رگ گئے۔ شاید بہن کا احترام غالب گیا تھا۔

" پہلے ہمیں اس بات کا پیڈ نہیں تھا و دتو بھلا ہو تھیم جی کا'میں دوائی لینے گئ تو اس نے بتایا تھا۔" اس کے چہرے سے مکاری عمیاں تھی۔ گروہ کچھ کہ نہیں سکتے تھے۔احترام کے علاوہ امال سے آخری کموں میں کیا ہواوعدہ بھی نبھا نا تھا۔ادھر سفینہ کے کمرے میں جاکراس کی حیثیت یا دولاتے ہوئے اسے ہمیشہ عبدالرجیم سے دورر بنے کو کہہ دیا۔ آرز و وگ اور تمناؤں والی رات تم کی مانند قطرہ قطرہ کچھلتی رہی۔ وہ دوٹوں علیحدہ علیحدہ کمروں میں اپنے ارمانوں کی قبر پر مصلحوں کی چاور جڑھاتے رہے۔ دوٹوں کی اپنی اپنی مجبوریاں تھیں۔ایک ماں کے ساتھ کیا ہوا وعدہ نبھار ہاتھا کہ بہن کا ہمیشہ خیال رکھنا اور دوسری ایک جہنم سے نکل کردوسرے جہنم میں آگئی تھی بس اتنافرق تھا کہ دہ یہاں کئی سے منسوب تو تھی۔ اس کی جانب انگلیاں اٹھانے والا تو کوئی نہیں تھا' وہاں تو اس کی اپنی بھا دج اس ہرروز کی نہ کئی کے ساتھ منسوب کرتی رہتی تھی۔ اب کس کو پچھ بتا کر اس سائبان کو کھونا نہیں جا ہتی اس کا مقدر تو

کھوٹا ہی تخبراتھا۔بس چپ چاپ آپا تی کا تھم بجالاتی رہی۔ ندرت کو وہ عبدالرحیم کی طرح آپا بی ہی کہتی تھی۔آپا طبیعت کی خرابی کا بہانہ کرکے ہرروز ان کے کمرے میں آ کر چار پائی ڈال لیتیں اور یہ خون کا کھونٹ بی کررہ جاتے۔حسرتوں' خواہشوں کو دفاتے دفناتے سفینہ بی بی خود کوروگ لگا بیٹیں۔ پہلے ہی حالات نے ان کے کس بل کس نکالے ہوئے تھے۔اب تو خواب کا موسم بھی گزر دیا تھا۔ جب ہمسفر ہی کوسفر کی صعوبتوں کا احساس نہیں تھا تو شکایت کس سے کرتیں۔سفینہ تو جب سے اس کھر میں آگی تھی ندرت کو بل کر پانی بیٹا بھی کوارانہیں تھا۔اب جب شفینہ کا میں ڈراست ہوئی تو ان کی تیوری پربل پڑنے گئے۔ بڑی مشکل سے آہتہ کا م وغیرہ نبٹا کر جب فررا آرام کے لیے اپنے کمرے میں آئی ندرت کے مینہ سے مخاطات کا طوفان ابل پڑتا۔

'' اپنے گھر میں سارا دن بھائیوں کی غلامی کرتی تھی تو روگ نہیں لگاتھا' یہاں آ گرسونخرے دکھار ہی ہے' کام کر ٹھیک سے ورنہ چٹیا کپڑ کر بھائی کے گھر چھوڑ آؤں گی۔کرتی رہنا ان کی غلامی۔'' گمرا تنا پچھاس کے بس کانہیں تھا۔سارا دن کھانستی اورکرا ہتی رہتی ۔اس دن پہلی بارندرت کے گھڑنے برعبدالرجیم کو بخت غصبا یا تھا۔

'' آیا جی!اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے' دیکھیں گنٹی کمزور ہوگئی ہے' وہ جانے کب سے اے اس طرح ٹو ٹا بھر تا د کھیر ہاتھا۔ان کا اس کی حمایت میں بولنا ندرت کواور بھی تا ؤ دلا گیا۔ پہلے پہل تو چونکیس اورسوالیہ نظروں ہے بھائی گی طرف دیکھا مگروہاں سوائے ندامت اور پریٹانی کے پچھے نہیں تھا۔ یعنی ایسی ولیسی کوئی بات نہیں تھی۔

ں طرف دیکھا مروہاں سوائے تدامت اور پر بیٹای کے پھو گا ہیں تھا۔ یہ میا۔ ان ویک یون بات ہیں گا۔ ''کل میں اے شہر لے جا دُل گا۔'' مو یا انہوں نے فیصلہ کرلیا تھا۔ و ہ کہہ کر ہڑے اطمینان سے صحن کے کنارے برگد کے پنچے چار پائی پر ہیٹھ گئے۔وہ بل کھا کررہ گئی۔آج کہلی بار بھائی نے ان کے حکم کا انتظار کیے بغیر فصلہ کرلیا تھا۔

> ا گلے دن بھائی کوا کیلے شہرے واپس آتے و کھے کرانہیں بڑی ماہوی ہوئی۔ ''کیا ہوار ھیے ؟ سفینہیں آئی' آخر بڑی دیر کے بعدانہوں نے یو جھا۔

> " آیاجی .... سفینه کو میں شہر کے سرکاری ہاسپول میں داخل کروادیا ہے۔"

" كون؟ كياموا إا ع " انبول في بيزاري بي يوجها-

"فى في ..... موقى بات -" كتب موع عبدالرجيم كي المسين في موكسين -

''تو بہ .....تو بہ .....تو بہ انہیں تو جیسے بچھونے ڈ تک ماردیا ہو۔' ہائے بیرجرا قیمی بیاری ہے .....انہوں نے کا نول اتر ایمی

"اباے کرندلانار ہے ...."

" كاركبال كے جاتا ہے؟"عبدالرحيم كے ماتھ پر بل پڑھئے۔

"اس كے هر چيوڙ تا ....

'' بیرتو کوئی بات نہیں ہوئی آیا جی .....وہ میری زنائی ہے .....میری فرمدداری اور بید کھر اس کا بھی تو ہے ....'' آج نہ جانے کہاں ہے اس میں اتنی ہمت آگئی تی جس نے ندرت کو جرا تکی کے ساتھ ساتھ عصہ بھی ولا دیا تھا۔ '' تو بھی .... تو بھی اس کے ساتھ ساتھ ل کر کھانستے رہنا۔''

عبدالرحیم کی سمجھ میں نہیں آر ہاتھا کہ کیا کرے سفینہ ہاسپلل سے فارغ ہوکر کہاں جائے گی۔اب تو پچھتاؤں نے آن گھیراتھا۔سب پچھان کی وجہ ہے تو ہواتھا۔ نہ وہ اس کی طرف سے یوں غفلت برتے نہ ایسا ہوتا۔ وہ ان کی بیوی تھی' اس کاحق تھا ان پر ..... جب وہ پاس تھی تو بھی اس کا خیال نہیں آیا۔سارا دن جانوروں کی طرح کام میں

235 نخافق 🕶 جؤري... ۲۰۱۷ء

کی رہتی۔ گھربار مال مویشیوں سے لے کران کی آپا کی خدمت گزاریاں آج جب وہ پاس نہیں تھی یادیں اسے

ہنیں .....اب ایسانہیں ہوگا ....؟ اب میں اس کے سارے حقوق اوا کروں گا۔اے کسی کے رحم و کرم پرنہیں چھوڑ دں گا۔'' دل میں عبد تو کرلیا تھا۔ تمر طرح کے واہے ٔ اندیشے انہیں لرزار ہے تھے ایک اس کی بے بسی اوردوسري آياجي كي بث دهري عجيب دورا باتقيا-

کتنے ہی دن سے عجیب ی کیفیت ہور ہی تھی ۔ سفینہ کو مہتال میں داخل ہوئے بیددوسرا مہینہ تھا۔ آج تو پہلے بھی

اجھانبیں لگ رہاتھا۔ کی دنوں سے اس کے یاس جانے کاسوج رہاتھا۔

خزال کی اداس می شام تھی۔ ہرطرف مو کھے ہے فضاؤں میں جمرے ہوئے نظرآ رہے تھے۔ بعض در خیتے تو بالكل بى لندُ مندْ پڑے تھے اور بعض میں چند گئے جنے پہلے پیلے بیچے کمی وقت مجمی بگھرا جا ہتے تھے۔ دھند لی ی خنگی لیے شام جب وہ کھیتوں ہے آ رہاتھا تب ہی کا کا چیندے کی دکان پران کا بلاوا آیا'ان دنوں موبائل فون تو دور کی ا بات لینڈ لائن فون بھی کہیں کہیں ہوا کرتے تھے اور یہ تو گاؤں تھا۔ یہاں صرف ایک نمبر دار اور کا کا چیندے کے یہاں بی فون تھے۔سارا پنڈ ادھر بی آ کرفون کرتے اور سنا کرتے تھے۔وہ بھا گم بھاگ وہاں پہنچا تو پیۃ لگا شہرے اس کا نون آیا تھا۔سفینہ گزرگئ تھی۔وہ دل تھام کررہ گیا۔ پھرا ہے کچھ یا زمبیں'وہ کس طرح اپنی سسرال پہنچا۔میت اس کے بھائی نے ہی وصول کی تھی۔

وہ تھکے تھکے سے نڈ ھال ندموں ہے وہاں پہنچے۔ محلے والے انہیں عجیب نظروں ہے و مکھ رہے تھے۔اس کے بھائی نے تو انہیں دیکھنا بھی گوارانہیں کیاوہ خود ہی سب کے سنگ سفینہ کومنوں مٹی تلے دیا آئے۔رات وہاں گز ارکر یماں دو پہرآ گئی تھی ان کے آئے آئے ۔۔۔۔ یہاں بھی لوگوں کا بچوم تھا۔ سب ندرت سے افسوس کرنے آیہ ہے تھے۔اوروہ درمیان میں بیٹھی مگر مچھ کے آنسو بہار ہی تھی۔کیا بھونڈ انداق تھا۔ دل نے سوچا جب وہ زندہ تھی تو بھی اس سے ہدردی کے دو پول نہیں ہولے۔ سارا دن جانوروں کی طرح اس سے کام لیتی رہیں' ان سے ہمیشہ دور رکھا' تنہائیوں کی مار مارتی رہی اے۔اورآج جب وہ نارسائیوں کا کرب سہد کرمرگئی تو اپ ٹسوے بھارہی تھیں ۔ واہ ری عورت ؑ آج پہلی بارانہیں اپنی اس ماں جائی ہے شدید نفرے محسوس ہور ہی تھی ۔ تکراب حاصل کیا ہونا تھا۔ سفینہ کے گھرآنے کے بعد ندرت نے گھر کے کا موں میں ہاتھ لگا ناہی چھوڑ و یا تھا۔ بیٹھ بیٹھ کر کھانے اور حکم چلانے کی عادت ہو گئی تھی' انہیں آ رام طلی نے ان کے جسم کو گوشت پوست کا پہاڑ بنادیا۔ پہلے تو بیاری کا بہانہ بنا بنا کرآ رام کیا کرتی تھیں اب بیٹے بیٹے کر پوری کی پوری گوشت کا پہاڑین کر بیارر ہے تکی تھیں۔ بلڈیریشر شوگراور نہ جانے کون کون می بیاریاں چٹ کررہ گئے تھیں انہیں۔ چلنا پھرنا مشکل ہو گیا تھا۔ کام کا بو جھسر پرآیا تو دن میں تار نے نظر آ مجئے۔ابعبدالرحیم پردوسری شادی کے لیے دباؤ ڈالنے لکیس۔اس دفعہ انبوں نے صاف انکار کر دیا۔ایک کے حق حقوق کی تو پاسداری نبیس کرسکااب مزید کمی پرظلم کر کےاپنے گنا ہوں کا بو جھنبیں بوھا تا جا ہتا۔

"لوبيكيابات ہوئى - كس نے كہاتھا "حق"حقوق سے دستبردار ہونے كوئتم ہى لوگوں كوايك دوسرے سے ملنے

کاشوق نبیس تھا۔الثااس نے ان دونوں ہی کومور دالزام مخبرادیا۔

'' کوئی خامی ہوگی تاکسی میں .....اب وہ کیا کہتے بڑی بہن تھی منہ نہیں لگنا جا ہتے تھے' سوچیکے ہو گئے ۔اب تو ساراسارا دن گھرے نائب رہنا' بلکہ کئی کی راتوں تک اس کا پیہ بھی نہاتا۔

ندرت بھی بستر کی ہوکررہ گئی۔ محلے والے حق مجلّہ داری اداکرتے ہوئے دوٹائم کی روثی اپنی اپنی باری ہے

شخافق ﴿ جؤرى ١٠١٦،

بہنجاتے رہے' گھر کا سامان کچھ بچھ غائب ہوتار ہاوہ کیا کرسکتی تھی معذورعورت' عبدالرحیم کا زیادہ وقت نہر کے اس

آج ندرت کی بی پچھتاؤں کی آگ میں جلئے لکیں۔ یہ کیا کیاانہوں نے ۔ بھا بی کو بےموت مارکر بھائی کا گھرا اجاڑنے کا حساس تو علیحد وآفٹ جاں بناہوا تھا اس پرستم کہ انہیں بھی آلیں میں یکجا ہونے ہی نہیں دیااور پھر بے اولا دی کا الزام بھی رکھ چھوڑ اتھا ....اب و تھی اور پچھتاؤں کے ناگ جوانبیں وقت بے دقت ڈیتے رہتے تھے۔ ان کے درمیان فاصلے نہ پیدا کر تیں تو کم از کم آج انہیں ایک گلاس یا ٹی دینے والاتو ہوتا کوئی' وہ اس جان لیوا تنہائی کاشکارتونہیں ہوتیں۔ان کےلڑ گھڑاتے میں تھا ہنے والاتو کوئی ہوتا۔اینے ساتھ ساتھا ہے دو بھائیوں کا گھرا جاڑاانہیں کی وجہ ہے عبدالغنی کوصفیہ ہے دستبر دار ہونا پڑا تھا۔اباے و جود سے کراہیت محسوس ہونے لگی تھی۔ ہروقت خدا ہے معانی مائلتی نظر آتی۔ وہی بات تھی ۔۔۔ کی اس نے میرے مل کے بعد جفا ہے تو یہ۔۔۔۔۔ تنہائیوں کا عفریت جب انہیں و بو چنے لگتا تو ساری انگنائی میں لائھی کے سہارے بولائی بولائی سی پھرتمی' مجھی بھی تو کسی چیز سے تھوکر کھا کر گر بھی پڑتیں' لاتھی کہیں ادر جایزتی اور پہ کہیں اور یڑی ہوتیں۔ محلے والے آ کر اٹھاتے' بھی ای طرح لڑ کھڑاتے گرتے پڑتے نہرے گنارے بنی پلیار جا بیٹھتیں۔

کتنی یاد س جمعری پروی تھیں یہاں.....ان کا بچین تو زیادہ تر ادھر ہی گزرا تھا۔ نہر میں ڈیکیاں لگا تا' سنگی سہیلیوں کے ساتھ کا غذ کی تحتی بنا کرنہر میں بہا تا' دونوں یا تھوں کے جال بنا کر کنارے بیٹھ کرچھوٹی حجوثی محجلیاں پکڑنا' وہ گرمیوں کی چلیلاتی دو پہریں ہوں یا بہار کی گلرنگ جمسیں وہ یہاں آنانبیں بھولتی' گھنٹوں شلیوں کے پچھے بھا گنا' مرندوں کے گیت سننا' رنگ برنگے بھول تو ڑنا ان کا مشغلہ تھا۔اب وہ انہیں یاد کرکے یہاں آہیں بھرتی رہتی اوراً تے جاتے لوگوں کودیکھتی رہتیں'ان میں سے پچھانہیں جانے بھی تھے مکر کئی گتر اکرگز رجاتے' کسی کواتنی فرصت تقی کسی کا حال یو چینے کی سب کی اپنی اپنی دنیاتھی ٔ بال بچوں میں مکن ان کی طرح کوئی اپنا گھراجا ڈ کرتونہیں

اس دن شام ہی ی کالے کالے بادل کھرآئے تھے۔ بالکل رات جیساا ندجیرا ہور ہاتھا۔ دن کے وقت نمبر دار کے گھرے ناز کے جاول آئے ہوئے تھے۔ایسا کھا تا تواب قسمت ہی ہے نصیب ہوتا تھا' انہیں عبدالرحیم کا نتظار تھا' کئی دنوں ہے وہ آیا بھی نہیں تھا۔ چلو کسی ہے بلوانے کی کوشش کرتی ہوں۔ وہ بھی کھالے گا آ کر یہی سوج کرآ ہت آ ہت لائھی نیکتی ہوئی باہرنکل آئیں ۔ کسی کی تلاش میں چلتے چلتے نہر کے پاس آ پینچیں - ہرطرف اندھیرا جهایا ہوا تھا' بارش کسی دم بھی ہوا جا ہتی تھی۔ دور دور تک کوئی بھی نظر نہیں آ رہاتھا۔ دور پہاڑی پر خانقاہ کا سزگنبد اند میرے میں سیاہ و ھے کی مانند نظرآ رہاتھا۔ایک دم ہے جیسے بادل برسنا شروع ہو گئے' تیز رفتارآ ندھی بارش اور کڑ کتے بادلوں نے تواوسان خطا کرد ہے۔اب جا ئیں تو کدھر....؟ا پنا آپ سنجلا نامشکل ہو گیاوہ تنکے کی مانند ادھرادھرڈ و لئے لگیں۔ رات بھر بارش برتی رہی صبح نور کے تڑ کے بارش کا زورٹوٹا'لوگ اپنے اپنے کا مول پہ نکلے تو انہیں نہر کے گنارے جھاڑیوں میں انکی ہوئی کوئی چیز نظر آئی پچھاورلوگوں کوساتھ لے کروہاں مہنجے تو اس وجود پرنظر پڑتے ہی ایک دم ہے سب کی زبان سے نکلا۔''آیا جی'' نہ جانے رات کے کس پہروہ تیز طوفا کی لہروں کے ساتھ بہہ کرنبر میں جا گری تھیں اور جھاڑیوں میں الجھ کرائی جان گنوا بیٹھیں۔

خانق ♥ جۇرى ٢٠١٧،



## خوقاگمی

#### (اس ماه كا انعام يافته اقتباس) خالی پن

پھلوگ دنیاہ اور دنیا کے کاموں سے اتنے بحرے ہوتے میں کرائیس و کھے کرس آیا ہے۔ان کے اندرکونی خلد کوئی کونہ خالی ہی نہیں ہوتا۔ جو محص اتنا بھرا ہوا ہوا تنا بوجھاٹھائے ہوئے ہووہ آزاد کس طرح سے ہوسکتا ہے۔ جس کے اندر ذرای بھی جگہ موجود نہ ہوای کے اندر خدا کہاں سے آسکتا ہے اور کیے ساسکتا ہے۔ دیکھوآ زادی کے لیے اندر جگہ جا بینے یا ہرمیں۔

مِن تواکثریہ بھی کہنا ہوں کہاہے آپ کوخداہے بھی نہ بجرو-بس خالي جگه چھوڑ دو۔ وہ خور بخو دسا جائے گاممہيں کوشش مہیں کرنی بڑے گی۔ جب بارش ہوتی ہے تو خالی كره بران رحمت م خود بخو د بحرجات بي اورمو في موٹے اونچے ٹیلے ویے کے دیسے سو کھے ہی رہ جاتے جيں۔ايخ آپ کو خال رکھو کيونکہ خالی جھو لي ہي مجري جاتي

(باباصاحب سےاقتباس) مكان احزم ..... فيصل آياد

جذب ایک ایس قوت ب جوآ پکو نامکن کوہمی مکن بنا نے پر مجبور کردیتی ہے۔ یہی جذبہ تو ہمیں زعد کی بخشا ہے۔ پہاڑوں کا سینہ چیرنے پراکساتا ہے، دریاوں کارخ بدل دیتا ہے۔ ہوائی اڑنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ دوسروں کی مدد پراکساتا ہے۔ بیجذبہ بی توہے جوانسان کوزندہ رکھتا ہے۔ ميال صداقت على ..... شور كوث

جذبات کی جائے پیدائش انسائی سلطنت قلب ہے۔ اس ریاست دل کو فتح کرنے کے لئے جذبات کی دو عظیم طافتیں محبت اور نفرت آپس میں برسر پیکار رہتی ہیں۔ نفرت این ابلیسی و طاغونی طاقت اور بشری کمزریوں کی بناء پراکٹر و بیشتر قابض رہتی ہے لیکن جب انسان کا فطری جذبه مبت ابن طاقت اصل عشق حقيقي كويا كرخوف البي ك

E CAN

جمندے مضبوطی سے گاڑ دیتا ہے تب نفرت، حدد مکاری ، ریا کاری جیسے جذبوں کو مات دے کر دی کواشرف الخلوقات كے مقام پرفائز كرتا ہے۔

جذبه پيار ومحبت يامويا جذبه جنون وعشق نفرت ورهمني کا ہو۔انسان کی زندگی میں ہرجذبدا بنارومل اثر یذیر کرتا ب- جذبه انسان کے اندر ہونے والے تغیرات کا حال مجنوعه ب- يبي جذب انسان كوبھي انبساط ومرشارر كھتے ہیں، روحانی تسکین کا باعث بنتے ہی۔شعور سے نواز تے ہیں۔ بھی یمی جذبے انسان کی زندگی اجاڑ ویتے ہیں انسان کی روح کوزخی اوروجود کو کھو کھلا کردیتے ہیں۔رسوائی کی تاریک قبرول میں دفن کردیتے ہیں۔

جذبه اکرسجا ہوتو انسان اندھابن جاتا ہے،اے اس بات کا احساس تک جمین رہتا کہ وہ اپنی منزل کیلئے کن کانٹوں بھری راہوں ہر ہے گزر رہاہے، کس بھنور میں بغیر عنینے کے تیرتا چلا جارہا ہے۔ باوجود اسکے بیدم مہیں تو ڑ ویتا، دھر کنوں کا لباس اوڑ ھے سائسیں لیتا ہے اور اینے خوابول کو حقیقت میں بدل دیتا ہے۔

احساس و جذبات وہ آلہ کار ہیں جن کے بغیر نوح انساني كالضور بي ممكن سيس كهاحساس وجذبات بي توانسان ہررونق جذبات ہے ہی مشروط ہے اب جاہے وہ جذبہ لل سب ہی احمال سے جڑے جذبات سے مسلک زندکی کے روگ ویجوگ کے سلسلے ہیں اور جب تک احساس موت ہوجائے تو جذبات سرد پر جاتے ہیں اور اپنا د کھ ہی لبخيخ كيلئ راست وجمسفر كي مبيس جذبول كي ضرورت مولى

وحیوان میں امتیاز کا ذریعہ اول ہیں۔ احساس اگر مردہ ہوجا میں تو جذبات کی او بھی مدہم بڑنے لئتی ہے کہ زندگی کی ایمار، جذبه بمدردی، جذبه نفرت، جذبه دل کلی مویا دل کی زندہ ہیں دوسرے کا دکھ بھی دکھ ہے اور جب احساس کی بس دکھ ہے باتی سب تماشہ۔۔۔اسلے بھی احساس کو مرنے شدیں کہ بیجذبات کی ابیاری کا ذریعہ ہے اور جذب آگر صادق ہوتو منزل خود قدموں ہے مپنتی ہے کہ منزل پر

سب میں این اصل مقام تک پہنچنے کیلئے جذبہ ہی اصل زاد محى بحى في كحصول كيلي جذبه وه واحد بتهيارب كه جس كے ساتھ ميدان ميں اترا جائے تو آب اينے

سعدخان جذبه جا ہے کوئی بھی ہوا کراس میں شدت نہ ہوتو آپ اس میں کا میاب میں ہو سکتے۔ جذبہ جا ہوتو باس سے عاقل مبیں ہو سکتے۔ اسلیلے آپ کسی چیز کی پرواہ مہیں کرتے۔جولوگ قسمت کوائی نا کائی کا ذمہ داری مجھتے ہیں الكويه جان ليما حاسئ كدجذب مس صدق موتو الله تعالى خود آ پکوآ کی منزل تک پہنچاتے ہیں بس نیت میں خلوص کی ضرورت ہے۔

زينبارح محبت كاجذبه سب جذبول سے زیادہ طاقت ور ہوتا إلى من انسان كوببت وكيديان كيلي ببت وكي كونايرتا ہے جب بیرجذ بیعشق مزاجی کی صورت میں انسان برحادی ہوتا ہے تب انسان بہت کھے کھوتا ہے اور ناکا می و ماہوی کے بعدية عشق فعيقي كارخ كركيتا بمريه جذبه جب عشق حقيقي

ازاد، ایک شوریده دریا کی مانندایی راه می کی هررکاو شاور اور كرب اللي كى تلاش اوراس ذات كويا لينے كا ہوتا ہے تو انسان کھوتا کچھ مجی جیس صرف اور صرف یا تا ہے بلکہ عائشررويز انسان كوصرف اورصرف نوازاجا تا ہے۔ محبت ایک ایسا جذبہ ہے جوانسان کے اندرایک کوئیل

جذبه وه شے ہے کہ ماری راہ میں آئی رکاوٹوں کو بردی وليرى سے اسے اندر جذب كر ليتا ہے۔ ياسكان ميں جيم كانؤل سے رسماخون مويادل يد مكے زخموں سے المتى تیں ہو۔ ہرایک کو ہی اینے اندر سمولیتا ہے استح کے اس خنگ مکڑے کی طرح جو فرش بیدانی کی کے چھوٹے بڑے قطروں کوانے اندرا تار لیتا ہے۔ ہمارا جذبہ جتنا مہرا ہوگا سیدعبادت کاهمی کرکاولیس اتن عی اندر تک اثر تی چلی جا کیس کیس اور راه ہموارہونی جائے گی۔

جذبه زندكى كى اساس ب، ياول كوافعا كرقدم بنانے والا تحرك بيده جزوب جوزنده اورمرده مي سالس ك فرق جيباب كيكن ايباعني جزوجوبرف اس وتت عيال هوتا ہے جب بیرجال بدلب حص کی انکھوں میں دم تو ڈر ہا ہوتا

شبيذكل

خوابوں کوشرمندہ تعبیر کرکے لوثتے ہیں۔ جذبہ وہ واحد

طاقت ہے جو تکواروں کی کمی کو بورا کرنے کے علاوہ

تکواروں سے لیس فوج کے سامنے بھی کیے حوصلے پہت

مہیں ہونے دیتی۔ جذبہ جب انسان میں موجود ہوتو وہ

جذبه سرائد كالمجكشن نبيس كهادهرا كااورادهرجهم جوش

ے برگیا نہیں ، بلکہ جذبہ دہ الہا ی کیفیت ہے جو قلب پہ

وارد ہوئی ہے اور رکول میں لبوک جگہ کردش کرنے لگتی ہے

اور پھڑے ٹوئی ہوئی ٹا تک کے ساتھ بھی ماونٹ ایورسٹ کو

مجت ایک لافائی جذبہ ہے جوزمان ومکان کی تیدے

کی صورت احما ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہدایک تناور

ورفت کی طرح انسان کی نس نس میں ساجاتا ہے۔ اسکی

شاخیں اتن مضوطی ہے اندر پھیل جاتی ہیں کہ اگر اسکو کا ٹا

مجى جائے تو شاخيس مرجالى مبيس اور سے جذبہ ومحبت اداى

ہے کے کرخوشی محرومی دکھ ہے تک کی سوغاتوں کی سیر کرا تا

محبت كاسجا جذبه بارش كي طرح جب دل كي بخرز مين

یراتر تا ہے تو دل کے ساتھ ساتھ روح بھی اسکی پھوارے

بھیگ جالی ہے۔ جذبہ جا ہو، خدا پر کال یقین ہوتو منزل ملنا

مفکل مبیں ہوئی۔ شرط سرف اتی ہے کہ اس خالص جذب

کامیاب زندگی کیلئے سیا جذبہ شرط ہے۔عبادت،

محبت محنت ۔۔۔۔زندگی کے اہم ترین پہلوں ہیں اور ان

میں بے ایمانی کی کھوٹ شامل نہ ہو۔

مركرك دبال الى فتح كاجعنذ اكار آتے ہيں۔

ہرشے وہا کرلے جاتا ہے۔

میدان بیں صدیاں اور زمانے سطح کر لیتا ہے۔

خ الق ﴿ جنوري ١٠١٧ء

239 نظافتي 🗢 جنوري ١٠١٠ء

ماجمعلي

روعی اورزنده رجوتو تمهارے مشاق ہوں۔ ے آپ تو توبہ کرلومکر جس کوآپ نے گناہ پر لگایا ہے وہ 🥮 دن کی روشی میں رزق الاش کرواور رات میں نماز فجر کی نماز پڑھنے سے چرہ روش ہوجاتا ہے۔ نماز فجر کی نماز پڑھنے سے چرہ روش ہوجاتا ہے۔ دن اچھا گزرتا ہے۔

مم اس کیے نہیں ہوتے کہ انہیں آنسوؤں کی صورت میں جا کردومروں کے سامنے پیش کردیا جائے ، بیدول کے کیے ہوتے میں اورول ہی دل میں پھلتے اور پروان جڑھتے میں۔ جب عم احکول کی مالا بن کر جھرنے کی کوشش کرتے میں تو اس وقت البین زمانے میں سمٹنے والا کوئی نہیں ما کیونکہ مید نیا تو خوشیوں کی ساتھی ہے،اس نے کب روتے ہوئے چروں کو ہسایا ہے بلکہ ہمیشہ ہنتے ہوئے چروں کو رلایا ہے اس کیے بہتر ہے انسان اپنے دکھوں کو چھیا کر ہر دم مكرابث عجائے رکھے اور زندكى كے دن يورے

احسان تحر ..... ميانوالي

یادیں انسان کی بہترین ساتھی ہیں جے دنیا کی کوئی طاقت جدالہیں کرعتی، یادین ابتدا میں کے دھامے کی ما نند ہوئی ہیں مگر بعد میں آ ہتما ہت لوے کی تارین جاتی ہیں جن کے پنجرے میں انسان کی شخصیت محصور ہو کر رہ جانی ہے۔خوب صورت یا دیں ماضی کا انمول خزانہ ہیں جو حال کی مخیوں پر مرہم کا کام دیتی ہیں، یادیں مایوی میں امید کا جلتا ہوا جراغ میں، خوشکواریادیں ایک ایسے پھول کی مانند ہوئی ہیں جن کی خوشبوزندگی کے آخری کی تک محسوں کی جالی ہے۔ یادیں اس حنا کی مانند ہوتی ہیں جو مو کھ جائے کے بعدر تک لائی ہے یادی تصویر کے پیکر میں

👯 گناد کو پھیلانے کا ذریعہ مت بنو، کیونکہ ہوسکتا

🤲 دعا کی قبولیت کا انحصار الفاظ پرنبیس اخلاص پر

محمد ياسر ....رحيم يارخان

غم اور مسكراهث

رياض بث .....حسن ابدال اف یہ بیویاں 😂 بعض بویاں طالبان کی طرح ہوتی ہیں، نیآ دی آ پریشن کرسکتا ہے اور نہ مزا کرات کا میاب ہوتے ہیں۔

زندگی میں انسان کی چزک دل سے خواہش کرسکتا ہے لیکن اے حاصل نہیں کرسکتا۔ پچھ خواہشات صرت میں تبديل ہوکررہ جاتی ہیں اور پیجسر تیں ایک گہرازخم بن جاتی ہیں اور زند کی میں دویا تمیں بڑی تکلیف دہ ہولی ہیں'ایک جس کی خواہش ہواس کا نہ ملنااور دوسری جس کی خواہش نہ ہواس کال جاتا۔

كائن....

🕲 عورت کی آ دهمی زندگی خاوند کی تلاش میں اور یاتی

انے ہر فقلے پرالزام مقدر کوندوو، تبول ہے، تبول

بروں ہے ہا ہے۔ اچھی بیوی دنیا کے ہر کونے سے ل جاتی ہے مگر

النادي شادي كے ليے الى اى كے ياؤں وہا ميں

الصدقة بربلانال سكتاب وائي اس كي جس

ك ايك بات بميشه يادرهين، جوزے آسانوں ير

**سوال** علم ایک خزانہ ہے اور اس خزانے کی تنجی سوال ہے کیا

ہمیں معلوم ہے کہ اس مبارک سجی تک رسانی کیوں کر ہولی

ہے اور یہ سجی کہال رکھی ہولی ہے۔ جب تک ہم انتہا

پندائد، فرقہ وارانه منافرت اور سرداری و جا کیرواری کے

جور و جرے آزادی حاصل نہیں کرتے ہیں اس تجی کے

حالات

لوگ جو کچھ ہیں اس کی ذمہ داری حالات پر ڈالتے

اس دنیا میں جن لوگوں نے نام پیدا کیا ہے وہ ایسے

لوگ ہیں جو ہاتھ پر ہاتھ دھرے میں بیٹھے رہے بلکہ اٹھ

کھڑے ہوئے اور ان حالات کو ڈھونڈ اجن کی انہیں

ضرورت بھی اگر وہ انہیں نہیں ملے تو انہوں نے ان کو پیدا

خواهش

جاويداحرصد نقى.....راولپنڈى

فلك شرطك ....رجيم يارخان

آ دھی خاوندکی تلاثی میں گزرجاتی ہے۔

مئلدىدى كدونيا كول باوركونائيس ملال

نے میں طرو لیل زمین پر ہوتے ہیں۔

بارے میں کوئی شعور حاصل نہ ہوگا۔

میں میں حالات پریقین تبیس رکھتا۔

اوردوسری شادی کے لیے جملی بیوی کا گلاد یا تیں۔

ے، قبول ہے کس نے کہاتھا؟

آب كانكاح مويكامو

خواشات جو ہم نہیں مارا دل کرتا وہ پوری

احمرعماس .....کوث ادو

📗 قلم کی نوآ۔

انیان جب فلم ہے کچھالکھتا ہے تو وہ تحریر کسی کے لیے خوشی تو کسی کے لیے م کا باعث ہولی ہے۔ کسی کے لیے امرت تونسي کے لیے زہر کسی کی تقدیر بدل عمق ہے تو کسی کا مقدر مناعتی ہے۔ قلم کی توک ہے گئی کا سرقلم ہوتا ہے تو کی کوسر بلند بھی کیاجاتا ہے۔ قلم کی نوک سے کسی کے کیے آزادی کا سندیسه ملکا ہے تو کسی کے لیے موت کا فرمان جاری ہوتا ہے۔ فلم ہے کی کے نصیب کو جار جا ندلگائے جاسكة بن تواى فلم ت كى في نصيب برسيابي بمي ال دى

خنساءعبدالما لك ....راوليندى

محكتي كرنين

 اچھاانسان وہ ہے جو کی کا دیا ہواد کھتو مجول جائے یر کسی کی دی ہوئی خوشی نہ بھلا۔

 کی کوائی صفائی نہدو کیونکہ جوآ ب سے پیار کرتا ہاس کوضرورت تہیں اور جونفرت کرتا ہے وہ یقین تہیں

 ورست پیار کے لیے ہوتے ہیں اور چیزیں استعال کے لیے بات تب برلی ہے جب چیزوں سے پار اور کے میں ب دوستوں کواستعال کیا جاتا ہے۔ نادیہ کیسین سسماہیوال

rilly

آپ کی آخرت کی تبائی کا سبب بن جائے۔

جم نے فجر کی فماز رک کی اس کے چرے سے نور اندھرے میں ہی چکتے ہیں۔

نمازظر ظرک نماز پر سے سرزق میں اضافہ ہوتا ہے۔

شش نه کراهلیل ، وه رب جوستر ماوُل سے زیاده محبت کرتا

🤲 منافق کی بات خوب صورت مگراس کاعمل درد

نماز ہمارے پیارےآ قاصلی اللہ علیہ وسلم کی آ تکھوں بریر

نما زمومن کی معراج اور دین کاستون ہے۔

جس نے ظہر کی نماز ترک کی اس کی روزی ہے برکت

تمازعمر عمركى تمازير صف اولادفر مانبردار بولى

جس نے عصر کی نماز ترک کی اس کے بدن سے طاقت

کردی جاتی ہے۔ نیمازمغرب: نمازمغرب پڑھنے سے دعا کیں جلد قبول

جس نے مغرب کی نماز اڑک کی اس کواولادے کوئی

نمازعیثا:عشاکی نماز پڑھنے سے نیند پرسکون آتی ہے

جس نے نماز عشار ک کی اس کی نیندے راحت ختم

سنعرى باتين

برونا، بحدروروكراني مال سے ہر بات منواليتا بركر بد

نصیب ہیں وہ لوگ جورور د کرایے رب سے گناہوں کی

کورنیا می صرف ایک ہنر لے کرآ تا ہے اور وہ

رياض حسين قر .....منگلاؤيم

کی شندک ہے۔

اوردن اجھا كزرتا ہے۔

فتح كردياجا تا ہے۔

فتم کردی جالی ہے۔

اوردن اجما كزرتا ہے۔

کروی جالی ہے۔

5 2

یا کے فرض نمازیں ہیں۔

ہاوردولت میں برکت ہولی ہے۔

الم الم الم الم الم الم الم الم الم مرجا و توتم ر منبيل بلك ول مين ايك خيال بن كرربتي بين -

منظ افق 🗢 جنوری ....۲۰۱۶ء

خےافق ﴿ جُورِي ١٠١٠ء

اشفاق شامین .....کراچی

اميدول پياندازول پيزيت مربسر كاث رے تھے جب آئسس خود سے خواب بنیں خوابوں میں بسرے سيف الاسلام .....ليافت آباد مرديول كيموسم بين جب بھيڑ گےاس بھيڑيں جبتم كھوجاؤ بارشوں کی بوندوں نے خنگ سرد ہواؤں نے دل د کھتاہے جب جب برخصے تنائی کا،جب خواب جلیں دل مين بيتي يادون كا ملداك لكاياب جب آ نکه بھے تم یادا و بحورايك بعكاما ول وكھتاہ لمحديادآ ياب ول وكهتاب شام وه جدائی کی شاع بحن نقوي ₹ ويتا بواسورج فلك شير ملك .....رحيم يارخان ومبرى بارش ميں اک آس ی جیے ہے جھ کو جب جدا ہوا تھا تو بال ..... تيرى جدائى كا وهسب وهم كوباداي موكا وہ لحد یادآ یا ہے بدیا تیں اپنے گاؤں کی ہیں مباجرال.....بحرين جس گاؤں بیں ایک کمتب تھا دل د کھتاہے آباد کھروں سے دور کہیں، جب بنجر بن میں آگ سارے گاؤں کی شوخ می کلیاں اس كمت بس ملتي تعين اك كمتب ساتھاور بھي تھا يرديس كى يوجهل را مول مين، جب شام وصل پھول جوسارے گاؤں کے تقے دل د کھتاہے ال مكتب من آتے تھے جب رات كا قاتل سالا، ير مول نضاك وبم لي پر کھ عجب ی مات ہوئی قدموں کی جاتے جاتھ کے ده جو پھولوں والا مکتب تھا ول د کھتاہے اس کمنٹ کے اک چھول کو جب وقت كا نابينا جوكى كجه شنة بسة جرول ير کلیون والے کمت میں ہے بے در در تول کی را کھتلے اك معصوم كلي بھاسي كني دل دکھتاہے وه کل بھی چیکے چیکے ہے جب همه رگ میں محروی کانشتر تو لے اس پھول سے جا ہت رکھتی تھی جب ہاتھ سے ریشم رشتوں کے دامن چھوٹے وه دن بھی مجھوعید کے تھے ول دکھتاہے دیدار کے تھے اور دید کے تھے جب تنهائی کے پہلوے ،انجانے دردکی لیر پھوٹے جتنااس ہے ہوسکتاتھا زرداب رتول كےسائے ميں جب پھول كھليس کلی نے پھول کو پیارد ہا ا پی جیت نہ دیکھی اس نے جب زخم د مجنے والے ہوں اور خوشبو کے پیغام ملیں سب محمد محول يروارديا اورایے در بدہ دامن کے جب جاک ملیں وه پھول اور كلى جب ملتے تھے

خ افق ﴿ جنوري ....١١٠٠ ء

قریب رہ کر میں اس دغاباز سے واقف ہوئی ابتداء میں ہی تو نے انجام اپنا دکھا دیا اے محبت میں کب تیرے آغاز سے واقف ہوئی دو قدم چلی تو وہ جار قدم چل کر آیا فرح میں اب جاکرانے رب کارساز سے واقف ہوئی شاعره: فرح بهنو .... شهر حيداً باد وہ عشق کہ غالب کو بھی مبل کیا جس نے وہ عشق کہ ہر قیس کو غافل کیا جس نے وہ عشق کہ دنیا کو بخن در کیا جس نے

وہ عشق کہ محفل کو منور کیا جس نے وہ عشق جو افروہ خیالی سے بحائے وہ عشق جو صنے کی نئی راہ رکھائے وہ عشق کہ بربادی کا ڈرجس کو مبیں ہے وہ عشق کوئی خوف خطر جس کو نہیں ہے وه عشق جو ہر اک کو ميسر نہيں ہوتا اونی سر نیزہ یہ ہر اک سر نہیں ہوتا وہ عشق کہ دنیا کی طلب جس نے منا دی وہ عشق کہ جس نے سر نیزہ بھی صدا دی وه عشق نظر آنا نہیں دنیا میں نیر وہ عشق کہ جس یہ ہوئے قربان بہتر نيررضوي ....اياقت آباد، كراجي

ایک بھی مائی تہیں جا شهرجنول تفااوروشت مي وحشت تھي آ شفتہ سروں کے کچھلوگ سرکاٹ رہے تھے حرتوں کے مقبرول میں دیے تھے کچھ بدل زردموعول میں کربٹر کا ثرے تھے مخلصی بھی ہنرے ہرکوئی جانتانہیں یہ ال ہنرے بھی زیت کچ ہمنر کاٹ رے تھے وه کھل مبیں تو کیا سار تودے رہاہے سمجھتے ہیں تھ وہ جو تجر کاٹ رے تھے چبروں بے گروسفر بھی دیکھی ہے ان کے جومبافر تصفلوت سفركاث ربيتم سيف غيب كاحال خدا كومعلوم ب فيرجمي بم

خوشبوئيسخن

<u>نوشین اقبال نوشی</u>

اس ماه كاانعام يافتة كلام محبت ہے....ا جبعي تو مجه بھي کہتے ہو تمہاری سرومبری کے سندر میں بڑے چپواپست ين جمعی تو ہم پرندوں کی طرح سے لوٹ آتے ہیں تمہاری ذات کے گنجان برگدیس

جهال يركوني مبني بھي

هاری خواهشوں کو کھونسلار کھنے نہیں دین محبت ہے ....! جبی تو ہم نے تیری یاد کا جگنو حسیس،

روملے چروں کی ضاء میں آج تک کھویائیں جھی تو ہم دیے کی طرح جلتے ہیں سکتے ہیں تمھارے ہجرکی تاریک راتوں میں مارى خاك كوكر مواؤل شي الراؤك تووایس لوث میں کے

ہمیں تورا کھ ہو کر بھی'' تیرے قدموں میں رہنا ہے''

عل ها....فيصلآ باد

زندگی کو برت کر اس کے راز سے واقف ہوئی میں خاموش ہوئی تو ہرآواز سے واقف ہوئی سر اٹھا کر اڑتے پنچیوں کو دیکھنا تھا آسال خود برواز کی تو کرب برواز سے واقف ہوئی مجھے دکھ و خوشی کی موسیقی میں نہ تھی تمیز خود ير گزرى تو دونوں كے سازے واقف ہوئى مجھ پر لوگ بنتے بنتے کر جاتے طنز بہت میں ناداں کب ریاکار الفاظ سے واقف ہوئی ليج مي پيار ول مين بر مخص عداوت ركهتا بہت در بعد میں اس شہر کے انداز سے واقف ہوئی دور رہ کر نہ جان علی اس کی فطرت

نخالق وجوري ١٠١٦ء 242

243

وہ پک جھیکتے ہی گزر جائے نظر سے
آگھوں میں وہ منظر کو سمونے نہیں دیتا
دہ قوم کے معمار کہاں دے گا وطن کو
وہ باپ جو بچوں کو تصلونے نہیں دیتا
خود ڈال کے رکھتا ہے جو پانی میں مدھانی
وہ ہم کو یہاں دودھ بلونے نہیں دیتا
لکھتا ہے قمر ایسے گلاپوں کی کہانی
گل جیس تروتازہ جنہیں ہونے نہیں دیتا
گل جیس تروتازہ جنہیں ہونے نہیں دیتا

1%

ایک کبرام سا مچا ہے یہاں
سارا ماحول ایک سا ہے یہاں
جگاتے ہیں عرش پر تارے
ایک بجھتا ہوا دیا ہے یہاں
ہر پرندہ فزال کے موسم میں
ایک انجریں صدائیں نغموں ک
ساز شعلے اگل رہا ہے یہاں
ساز شعلے اگل رہا ہے یہاں
زم لیج کی یہ عطا ہے جمال
دل پر جو زخم اگ لگا ہے یہاں
دل پر جو زخم اگ لگا ہے یہاں
دل پر جو زخم اگ لگا ہے یہاں

(1)

وگرنہ بدنام یوں فجہ خانے ہوائیس کرتے بھول جاتے ہیں لوگ ہی اک دوسرے کوتابش یاد ماضی کے اوراق تو برانے ہوائیس کرتے ڈاکٹر علی صنین تابش ۔۔۔۔ چشتیاں فراکٹر علی صنین تابش ۔۔۔۔ چشتیاں

وستول كي خوشبو

حال دل دوستوں ہے چھپایا نہیں کرتے ہو دیتے ہیں دغا وہ دوست کہلایا نہیں کرتے ہوں تو ہر ایرے غیرے کو دوست بنایا نہیں کرتے اگر بن جائے دوست وکی تواہے باربارآ زمایا نہیں کرتے آئی ہو جن ہے ذرا مجر دوسی کی خوشبو ایسے دوستوں کو جھٹلایا نہیں کرتے ہو رکھتے ہیں دوشی کا مجرم عمر مجر نیلم ایسے دوستوں کو جھٹلایا نہیں کرتے کوجرانوالہ

اشکوں کے مجھے ہار پرونے نہیں دیتا مارے بھی اگر مجھ کو تو رونے نہیں دیتا میں فوم پر سوؤں یا کھری کھاٹ پر لیٹوں مجھ کو مم فرقت مجھی سونے نہیں دیتا جو دور کنارے پر کھڑا دیکھ رہا ہے مغدھار میں کئی کو ڈبونے نہیں دیتا

245 ئى 👽 جۇرى 💶 ٢٠١٦,

اک مات کہوں گر سنتے ہو تم مجھ کواچھے لکتے ہو کھیلے، کھیں ہے كه ياكل ياكل لكتي مو میں جانے والے اور بہت رتم مي باكبات تمايزائ لكتي بديات بات به كلوجانا وكه كمت كت رك جانا کیابات ہے کیوں جیدرہتے ہو اک مات کہوں گرینتے ہو عمكسارول سے تيرا، يوچھ كے رو ليتے بي ہم ساروں سے تیرا، لوچھ کے رو لیتے ہیں جن میں ویکھے تھے بھی بار کے سینے ل کر ان بہاروں سے تیرا یو چھ کے رو کیتے ہیں جوتیرے دلیں میں جاتے ہیں مشقت کرنے اليے باروں سے تیرا یوچھ کے رو لیتے ہیں جن کو بخشی تھی تیرے حسن رعنانی بھی ان نظارول سے تیرا یوچھ کے رو لیتے ہیں جو سر شام کہیں لوث کے گھر جاتی ہیں الی ڈارول سے تیرا یوچھ کے رو لیتے ہیں تو سندر میں کہیں دور جزیرے یہ بہا ہے ہم کنارول سے تیرا یوچھ کے رو لیتے ہیں تیری آئیسی بھی تو ایسے ہی بہا کرتی تھیں آبارل سے تیرا یوچھ کے رو لیتے ہیں عائشهاعوان .....رحيم يارخان آوارگی میں تابش پانے ہوائبیں کرتے اہل خردلوگوں کے لیے میخانے ہوائیس کرتے ور به در بھکتے ہیں لوگ یہاں اکثر کین سجی تو دیوانے ہوا نہیں کرتے

این بی انس کے بدسب کھیل ہیں بیارے

مچرظالم وقت نے دستک دی اورورق محبت ميما ژويا پھول اور کلی کو ملنے سے سلے اس ظالم ونت نے مارویا مال ظالم وتت نے عمر فاروق ارشد ..... فورث عباس اک مت ہے آس کے آگلن میں زبال يينس ۋالے ہم راہ و کھرے ہیں كهطوريهاك معجزه بوكا محرومان ع كليمة ي كاماري طرف ماتھ میں عصاء کیے ہم بےزبانوں بم ناتوانوں كالمتحقامنيكو وتت کے فرعونوں کے سامنے کو اندهروں سے ایک یو پھوٹے گی روش ہوگی بدوادی بھی یانی پھرے راستدوے گا اس کی انگلی تھاہے آس کے کن سے 2582 ا بی صرتوں میں حقیقت کے رنگ بھری کے

توالفت كے تھے چھڑتے تھے

مكريه بهوا كيس محبت كل

اس کے بعد فضاؤں نے

م محدد رچلیں اور هم بی کئیں

بد لےرنگ جبائے ایے

مجور ہوئے دونوں کے سینے

میں اور وعدے توٹ کئے

خ افق ﴿ جنوري ١٦٠٠٠ و

244

Confin

عرشان نذر ....اوكاره



آ فس میل کے گروآ لود شختے پر بلمرے ہوئے جنیلی کے پھول نظروں کوخوشمائیس لکتے۔ مالا میں پروئے جانے کے بعد کھلی آئھوں کے سامنے ایک بار لہرائے ہیں اور بند آ تھوں کوشب بحر گدگداتے رہے ہیں۔ اس کے برعلس اینول گاؤ هر بھی خوب صورت دکھائی نہیں ویتا۔ ایک مرتبہ د کچھ لینے کے بعد دوسری مرتبدد کیھنے کی طلب نہیں رہتی مگر جب الجي اينول وايک خاص ترتيب کے ساتھ پيروں تلے بچھادیا جائے ، زمین ہےآ سمان کی طرف توازن کے ساتھ أشاد يا جائے ياسر بر پھول وار جا در كي طرح ساب كشا كرويا حائے تو دیکھنے دالی آئکھ بننے کا نام میں لیتی۔

گراز کا کج کی مرکزی عمارت سے بیرونی کیٹ تک ایسے بی توازن کے ساتھ سینہ کھیلائے لینی ہوئی جھوتی اینوں پر برابر قدموں سے چلتی ہوئی دونوں لڑکیاں بھی قدرت کے قانون توازن کی جیتی جاگتی مثالیں تھیں۔ دراز قیدوالی لڑکی اینا حائد چرہ سیاہ نقاب میں چھیائے ہوئے مى ـ بدن كالح كى دبيزيونيفارم ميں لپڻامؤاتھا مرقدم قدم یرے خود رند کے ہاتھ میں پڑے ہوئے جام کی طرح ہر مکن چھنک جانے کو بے قرار تھا۔ توت کی کیلی نہنی کی طرح كلتى تو بدن كمان بن جاتا اور و يمض والول يرايك على میں خوب صورت سیاہ آ مجھول سے اُن گنت تیر حجوث جاتے جوآن کی آن میں سرسے یاؤں تک پھٹنی کرویتے۔ کھرے اندر، کھر کے اہر، ہرجگدا سے بانو کبد کر ایکارا جاتا تھا۔ شعور ماتے ہی لیجی لفظ اُس کی شخصیت کے ساتھ چمٹاہؤاتھا۔اسکول کے ریکارڈ میں اُس کا پورا نام رضیہ یا تو ورج تھا۔رضیہ کبدکر یکار نے والے کو وہ معمر دکھائی دیتی تھی جبکہ ہرلز کی کی طرح وہ بھی سولہویں سال ہے اوپر دکھائی دے کی روادار مبیل تھی۔ بانو بھی اگر چہ برانا نام تھا مرائی قدامت سمیت کلاس کی تمام ترکز کیوں کو پیند تھا۔

نقاب ہے بے نیاز سرخ وسید چرے والی لڑکی نسبتا فربب مائل تھی مگر الیسی بھی نہیں کہ دیجھنے والا گوبھی کا پھول قرار دے کراہے ہوئے سکیٹر لیتا۔ وہ عین بہار میں کھلے ہوئے تروتازہ اور صحت مندگلاب کی مانند تھی۔ آندھی کے بعدر گیزار کے ہے آب وگیاہ ٹیلوں کی طرح تجرے جرے رُخبار،انے ملائم اور پُرگداز کہ سرمت ہوا کی آخری أصليليو ل كے نشانات كو بھى الكي آندھى تك كے ليے محفوظ

READ

كر ليت تھے۔ بيوري اور في مجري آ تھوں اور چيكدار سنبرے سوتوں کی آمیزش والے ڈارک براؤن بال بدن مکن حال کو ہر کِل آ گے کی جانب جھول کرسہارا دیتے اور صن کوتوازن کا تر کا لگادیتہ تھے۔ایک ادائے خاص سے کلاس میں دوسرے شہرے مائیگریٹ ہوکرآنے والی لڑکی کی اوورا یکننگ پرتبمر و کرتے ہوئے وہ اچا تک ٹھنگ کر جی ہو گئے۔ یوں انگا جیسے اُس کے لبوں کی مسکر اتی حرکت برنفری ہوئی کا گنات کی گخت کو ہے میں چلی گئی ہو۔

أس كا نام فيت بي برانا زمانه بإدآف لكنا تفارتب والدين نے بڑے شوق سے أس كا نام قراۃ العين ركھا تھا۔ عہدموجود میں اتنا بھاری بھر کم نام اُس کی شخصیت ہے میل نہیں کھاتا تھا۔جسمائی طور پر ڈبلی پلی ہیں تھی مگر تام کے معاملے میں فطری طور پراختصار پسندوا قع ہوئی تھی۔اینا ٹام عینی ہلاتے ہوئے وہ مطمئن ہوجاتی تھی جیسے اُس نے عنوان کے ساتھ ساتھ جوانی مجری کتاب کوبھی سکیڑ دیا ہو۔ الفاره سال پرانے میشن پر مینی کی چولی بینا کراس نے نے لیٹن کی گُڑ لگا دی تھی۔انگریزی کی لیکچرر جب أے قراۃ العین کہدکر نکارتی تو اُسے بول محسول ہوتا جیسے وہ اُسے میں ، مسی اورکوناطب کررہی ہے۔

کالج کامین گیٹ انجمی سوڈیڑھ سوفٹ کے فاصلے پر تھا۔ دراز قد حسینہ نے چونک کرا سے دیکھا۔ اُس کی نظروں كارتكازكو بهانب كرنيم واكيث كے بارو يكھا۔ كيث كے مین سامنے میزک کے اُس بار ، ہرروز کی طرح و وموجود تھا۔ خلاف عادت بيزار لهج ميں بولی۔

"أى نے آج تک شھیں آ کھ بحر کرنبیں دیکھا،مند بجر كربلاياتين اورتم ہوكهائس كے ليے اپني آئتھوں ميں نفرت کی آگ ہرونت کھڑ کائے رکھتی ہو۔ بھلے کسی وجہ کے بغیر أے ناپند کروگر یوں چرے پر ناگواری کے تا ژات جا کر ميري دِل آزاري تونه کيا کرويه

وہ نادم ہوگئی۔قدم بڑھا کراس کے مین سامنے آگر لیٹ تی۔ ہاتھ میں پکڑے فائل کورانس کے سامنے کردیا۔ ستے ہوئے یائی کو ہتھیلیوں سے روکنے کی کوشش کرتے ہوئے اولی۔ ''ہرروز ارادہ کرتی ہول کیآ کندہ اُسے دیکھ کر خود بر، اپنی زبان برقابویالیا کروں کی۔اینے تاثر ات جیمیالیا کروں کی مگر ہرروز اُس کی شکل دیکھنے پر مجبول جاتی ہوں۔

مجھی بھی سرخال بھی کرتی ہوں کہ اگر میں تمھاری دوئ ہے ۔ ووں کی۔" وستبردار موجاؤل توأسد يمض كي بعد بعكت والع عذاب ے چھنکارایاعتی ہوں مرشاید میں ایسانبیں کرعتی جمعارے بغیرایک پیریدگرزارنامجی مشکل ہوجاتا ہے۔"

وه كالح كے كيك كى طرف يشت كيے فائل كوركى مددے أے روکے کھڑی تھی۔ روک کی جانے والی نے ایڑیاں اُٹھا كرأى كے كندھے كے اوپر سے درخت كے سائے ميں كمر بوئ الي منتظر كود يكها، دل من تأسف اوردكه مجركيا، بولى-"عنى أتم محص ببت بيارى مو، ول علمارى قدر كرتى مول كرتم آسان يربراجمان موت موع ذين پستی پر جھک آئی ہو۔ کالج لڑ کیوں سے جرامؤاے۔ایک ے بڑھ کرایک یہاں موجود ہادر ہرایک مبیں تو می ایک ضرورتمھاری دوی کی طلبگار رہتی ہیں۔تم اُنھیں نظر انداز كركے مجھے اسے ساتھ چلائی ہو،احسان كرتی ہو، مر پليز! أس كے بارے نيس كچھمت كہا كرو\_اگر تفحيك كرناتمهاري فطرى ضرورت بويشوق ميرى ذات يريورا كرليا كرومكر أعضفرت سے ندر مجھا کروےتم جانتی ہو، میں زمانہ چھوڑ علی ہوں مسیس بھی چھوڑ علی ہوں مگر اُس کی بیشانی برکوئی سلوث بين چھوڙ عتى \_"

عینی نے اُس کی آ تھوں میں جمانکا جہاں تی تیرنے لگی تھی۔ اُسے دکھ ہوا۔ چند کمچے کھڑی اُسے دیکھتی رہی کھر شرمسار كهيم مين بولي- "مين معاني حامتي مون اورآ كنده مخاط رہے کا وعدہ بھی کرتی ہوں مرتم بھی میری ول آ زاری

شكيا كرور ويكمو!رونے سے كا جل بننے لگے گااور...... أس نے بڑی آ استی ے أب دھكيلا ادر أس برتوجه دیے بغیر کا بچ کے گیٹ کی طرف برا ھائی۔ مینی چند کھے وہیں کھڑی رہی چرتیز تیز قدم اُٹھاتے ہوئے اُس کے برابر پہنے کر بولی۔''تمھارا کھر میرے رائے میں پڑتا ہے۔ میں کہتی ہوں کہ اُسے تکلیف شددیا کرواور میرے ساتھ کار میں چلی جایا کرد، تب تم پرخودداری کا بھوت سوار ہوجاتا ہے۔ میں أے د كھ كرخود يرقابوليس ركھ ياتى ، كھ كہة يھتى ہوں، تب بھی تمھارا موڈ خراب ہوجاتا ہے۔ میرے ساتھ سفر کرنا مصيل پيندنبين، تمحارا بم سفر مجھے پيندنبين، حساب برابر ے۔وحاندلی کر کے رعب جمانے کی کوشش نہ کیا کردور نہ ین مرد بن کرتمهارارات روکوں کی اور شمیں تماشا بنا کررکھ

جام بلاتانبیں، چھلک کراینا آپ دکھاتا ہے اور این جانب تعلیج لیتا ہے۔ وہ بھی منہ سے پچھیس بولی مر نقاب ے جھانگی آ تھوں سے حقی بحراشکوہ چھلکانے لگی مینی نے قریب ہوکر کندھا ملایا، شرارت سے مکرا کر چھیڑا، پھر كندهے أيكائے اور كيٹ عبوركرتے بى أس كا ساتھ چھوڑ دیا۔ غیرمحسوس انداز میں بائے کرے ڈارک بلوکلر کی نے ماڈل کی کارکی طرف پڑھ گئی۔ اُس کا بیجھے مُو کر نہ دیکھنا اُس كى خفيف ى برجمي كوظاير كرتا قفا\_

وہ بھی بیٹی ہے لاتعلق می ہوکر کوئی لمحہ ضائع کے بغیر مڑک یارکر کے درخت کی گھنی جھاؤں تک پہنچنا جاہتی تھی مگر مؤک برروال دوال ٹریفک نے اُس کا راستہ روک لیا۔ وہ مرمک مارکرنے کے معالمے میں خاصی ڈریوک واقع ہوئی تھی۔ چھاؤں تلے کھڑا مُر دائس کی مشکل کو بھانب کر محرایا۔ اشینڈ پر تکی سائنگل کو ہنڈل سے پکڑا ور تھینچتے ہوئے سڑک یارکر کے اس کے یاس آ گیا۔ شرارت سے بولا۔"میرابس حلے تو اپنی بانو کے قدم رو کنے والی ٹریفک کو آگ لگادوں مرکبا کروں؟ ای طبع پھرتے لوہے کے جسموں برای وال رونی چلتی ہے۔ بہیرزک کیا تو مجھو پیٹ اور تو الے کارابط توٹ گیا۔"

وه به صد كوشش بهي مسكر انبيس يائي - لك بند هے معمول کے مطابق کوئی وقت ضائع کیے بغیر قدم بڑھا کرسائیل پر سوار نبیس ہوئی بلکہ بت کی طرح اپنی جگیہ برساکت کھڑی ربی۔ آئیس میاڑے ایک ٹک اُے دیکھٹی رہی۔ سوجے لی کہ مینی أے تابسند کیوں کرتی ہے؟

وه مجرى سنولائي موئي رنگت كا مالك تقا\_ نقوش ميں جاذبیت بہیں تھی۔ جوان العمر ہونے کے باوجود کسی جوانی کو این جانب هینج لینے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا اور نہ ہی کسی تھلکتے ہوئے پیانے کود کھے کراس کی طرف لیکنے کی جرأت رکھتا تھا۔ أجھے ہوئے غير چمكدار بال ، گريس اور تھے ہوئے مویل آئل سے تھڑ اہؤالباس جو ہرروز اُس نے زیب تن كيا بوتا تها اور پيرول من أده هي بوائي چپل .....وه تهني اِتھ لگانے سے میلا ہونے والا کا بچ ہے بھی ہرمیلی چیز کومیلی آ تھوں سے دیکھتی ہے۔ ہاں! وہ تھیک ہے، میں غلط

منے افق 🗣 جنوری 🕒 ۱۹۱۱،

نخال 🗢 جۇرى.....١٢٠٦ء

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1 | PAKSOCIETY

ہوں۔ گرڈی میں لعل، کیچڑ میں کنول اور اسپتال میں خوب صورت نرس کی اُجلی مسکر اہٹ ہر کسی کو نظر آتی ہے مگر آ ٹو ورکشاپ میں کام کرنے والے سیاہ تن ہنر مند کے سینے میں دھڑ کتاہ وُامحبت بھراول کسی کودکھائی نہیں وے سکتا۔ میں وُنیا کو کس طرح قائل کر عمق ہوں کہ میرا بالی وُنیا سے خوب صورت ہے۔ وہ ویسا ہرگز نہیں ہے، جیسا دکھائی ویتا

وہ پریشان ہوکر ہو چھر ہاتھا۔'' کیابات ہے بانو؟ تم آج خاصی بدلی ہوئی دکھائی دےرہی ہو۔''

وہ جلدی ہے سائیل کے کیرئیر پر میسنے کی پوزیش لیتے ہوئے ہوں۔ دہمیں، میں واپ الی کود کھردی ہی ۔ چلوا''
بالی نے عاد تاسر جھٹکا ادر سائیل پر سوار ہوگیا۔ اُس کے بیٹے وائے نے پر سائیل بردھا کرا گے پیٹے دیکھا ہوا اسڑک پر گا۔ خاموثی کے ساتھ سائیل چلانے کا عادی تھا۔ کر ساتھ کی بانو کو تخاطب ہیں کیا تھا۔ گھر راستے بحر میں اُس نے بھی بھی بانو کو تخاطب ہیں کیا تھا۔ گھر کے دروازے پر بہتے کر دونوں سائیل سے اُترے، بالی نے کے دروازے پر بہتے کر دونوں سائیل سے اُترے، بالی نے اور تھی اور سے مزدہ اپنے کی دوران اور تھی بانو ہے ہیں والی دیوار کے ساتھ سائیل کھڑی کی اور تھی بانو نے سالخوردہ دروازے پر لگا ہؤانٹل کھول دیا۔ میں بانو نے سالخوردہ دروازے پر لگا ہؤانٹل کھول دیا۔

دونوں آئے پیچھے چلتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے۔

ہانو چند قدم چل کر زک گئے۔ عجب کی نگاہوں سے

ہمایت مختم آئی والے، ایک بڑے کمرے اور ہاتھ پر

مختم کی کود کھنے گئی۔ نگاہوں میں عینی کا طویل وعریض

بنگلہ گھوم کیا جہاں پہلی مرتبہ عینی کے ساتھ جانے پراس کی

زبان نے اُس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ ٹی وی کی بلک اینڈ

وائٹ اسکرین پرڈراموں میں دکھائے جانے والے گھروں

وائٹ اسکرین پرڈراموں میں دکھائے جانے والے گھروں

منظر کی چرت کدے ہے کہ بیس تھا۔ اُس کی آئی کھوں میں

منظر کی چرت کدے ہے کہ بیس تھا۔ اُس کی آئی کھوں میں

وائر جھنگ کر بہ دقت تمام بالی کے چیچے کمرے میں وائل

وہ سرچھنگ کر بہ دقت تمام بالی کے چیچے کمرے میں وائل

ہوئی۔ بالی نے کمرے کے عین وسط میں گھڑے ہوکرا گڑائی

ہوئی۔ بالی نے کمرے کے عین وسط میں گھڑے ہوکرا گڑائی

ہوئی۔ بالی نے کمرے کے عین وسط میں گھڑے ہوکرا گڑائی

وه كتابول اور فائل كوركود و چو يي خانون والي الماري مين

RIE AND

ر کھتے ہوئے ہوئی۔" بازاردائی جائے معدے کوخراب کردیق ہے، بھی کہتی ہوں کہ زیادہ نہ پیا کرو۔ مسح اور دو پہر کوکام پر جاتے ہوئے جائے بنوا کر تھر ماس میں لے جایا کرو۔ اِس طرح بجت بھی ہوگی اور صحت بھی خراب نہیں ہوگی۔" وہ قیص کھونٹی پر لٹکاتے ہوئے بولا۔" تھر ماس میں

وہ میں معوں پر گڑھ ہے ہوئے چاہے کا ذا نُقة خِراب ہوجا تاہے۔''

بانونے کوئی جواب ہیں دیا بلکہ اُس کے ہاتھ روم میں جانے کا انتظار کرنے گئی۔ وہ کمرے سے نکلا تو اُس نے مستعدی ہے جینے لیا اور کمرے کے ایک کوشے میں بڑے چولھے پر بیٹھ گئی۔ بیاس کا چند برتنوں پرمشمتل جھوٹا سا کچن تھا۔ وو دمیوں کا کھانا تیار کرنے کے لیے کافی تھا۔

مسلے ہوئے بازوے پیٹائی رگز کر پینے یو محصے کی تو اینے عقب میں دیوار کے ساتھ منگی ہوئی پالی کی میلی چیکٹ ميص برنگاه برئى فيص كالجيلا كهيراد كهائي ويرماتها\_ا كلا حصد وکھائی جیس وے رہا تھا مر أے و میضے کی چنداں ضرورت بیں تھی۔ ہر جمعہ کووہ اینے ہاتھوں ہے بالی کی اِس یو بیفارم کورکر رکو کروهونی تھی۔اس نے تو قیص کے الکے جھے بیل موجوداکن گنت چھوٹے بوے سوراخوں کا بھی شار كردكهاتها جوويلد تك كرت موع يالوما كرائنة كرت ہوئے اُڑ کر بڑنے والی چنگار ہوں نے بنار کھے تھے۔ ہر آنے والے دِن مِن إِن كى تعداد مِن اضاف بوتا حاتا تھا۔ بالي عموماً كها كرتا تفاكه أس كي قيص كي طرح أس كاسينة جعي چھننی ہوتا جاتا ہے۔ لوگوں کے منہ سے پھوٹے والی جنگاریال أے داعتی رہتی تھیں۔ وہ لوگوں کے، بالخصوص ا بی در کشاپ کے مالک کے رویے ہے شاکی رہتا تھا۔ اجا تك دِل بعراً يا- ياداً يا، جب أس في ايك ون يالي ے کہا تھا۔ ''تم دومرے کیڑے ہیں کر مجھے لینے کے لیے آیا کرد،میری دوست تمهارالباس اور حلیه و یکه کر مجھ پرہستی

بالی اُس کی کسی بات برہنس رہاتھا۔ بیسُن کراچا تک چپ ہوگیا۔ بوں لگا جیسے وہ بجلی پر چتنا ہواوراچا تک بجلی چلی گئی ہو۔ عجیب سے انداز میں اپنے ہونٹوں پرزبان پھیرتے ہوئے بولا۔''بانو! بار بار کپڑے بدلنے میں بہت ساراوقت ضائع ہوجا تا ہے۔ چارون ایسا کروں گا تو ورکشاپ کا مالک مال بہن کی گالیاں کمتے ہوئے وکان سے بھگا وے مال بہن کی گالیاں کمتے ہوئے وکان سے بھگا وے

گا۔ویسے بھی کام کے دوران ہاتھوں پیروں پر لوہے کی میل، تیل ادر کر لیں گئی ہوتی ہے۔ جولیاس بھی پہنوں گا،وہ چند دنوں میں ہی ایسا ہوجائے گا۔تم اپنی سہیلیوں سے کہددیا کردکہ میں تھیارانو کر ہوں۔' بانوشدید خطّی کے باعث کچے بھی نہیں کہ سکی تھی۔ دہ کہتا

بانوشد یدخفل کے باعث کچھ بھی نہیں کہہ کی تھی۔ دہ کہتا رہا۔'' میں اُن پڑھآ دی ہوں، در کشاپ میں کام کرتا ہوں ادر بہ مشکل اثنا کما پاتا ہوں کہ تمھاری پڑھائی کے اخراجات پورے ہوتے ہیں۔عیاشی میں پڑوں گا تو تم بھی میری طرح زندگی بھرد ھے کھاتی رہوگی۔''

وہ بہت کھ کہتا رہا جے یا نوس کر اُن سنا کرتی رہی۔وہ جانتی تھی کہ بالی نے اپنی زندگی میں ایک ہی خواہش کو جان کا روگ بنا کر پال رکھا ہے، اُسے بہت سارا پڑھالکھا کر بردی ک سرکاری کری پر براجمان کرتا.....وہ اکثر سوچا کرتی کہ اگر بالی کی اتنی بلندوبالا تو قعات پر پوراند اُنز پائی تو کیا بالی زندہ رہ یائے گا؟

ەرەپائے گا؟ اپنے اندر،اپنی چہارجانب،ہرئو میں جواب پاتی۔ ''مہیں!''

پھرایک موقع پر ہالی نے اُسے ہانہوں میں بحرکر تھماتے ہوئے کہا تھا۔'' ہانو! تم مجھے ہیارے ہالی کہتی ہو، ہازار میں برخض مجھے نیارے ہالی کہتی ہو، ہازار میں برخص مجھے نفرت اور تقارت سے ہالی کہتا ہے۔ جب تم بہت پڑھ لکھ کرافسر نی بن جاؤگی، تمھاری شادی اینے جیسے کی اُفسرے ہوجائے گی تو دیکھنا، ہرکوئی مجھے اقبال حسین کہدکر نکارا کرے گا۔ میری کالی وردی اُتر جائے گی اور پھر میں بھی لکھے کا کلف لگاسفید سوٹ پہنا کروں گا۔''

بانونے مزاحت کرتے ہوئے کہاتھا۔ ''نہیں بالی!کوئی بھی تم سے نفرت نہیں کرتا۔ میں تمصیں پیار سے بالی کہتی ہوں، ہرکوئی میری دیکھادیکھی تعییں بالی کہنے لگتا ہے۔'' بالی نے بے چارگی سے زُرخ پھیرلیا۔ لہجہ مرحم رکھتے ہوئے مایوی سے بولا۔''جب تم پیدائبیں ہوئی تھیں، لوگ تب بھی جھے پُر اسامنہ بنا کر بالی کہا کرتے تھے۔'' مونا جار مسکرا کر اُس کی دل جائی میں راگ گئی مانتی تھی

وہ ناچار مشکرا کرائس کی دل جوئی میں لگ تی۔ جانتی تھی کہ بالی بچ کہتا ہے۔ بہ خوبی بچھتی تھی کہ کڑو سے بچ پر جھوٹے بہلا دؤں کا بردہ تانتا ہے سود ثابت ہوتا ہے۔ ایسے میں بیار کا مرہم رکھ کرؤ کھتے ہوئے زخموں کوسلادیا کرتی تھی۔ دونہا کرتا گیا۔ غیر معمولی سیاہ بالوں سے یانی فیک رہا

تھا۔ تیص ہمن کرانگیوں ہے تنگھی کرتاہؤا اُس کے پہلو میں میھ گیا۔ اپنی جیب ہے پانچ سو کا نوٹ نکال کر اُس کے حوالے کرتے ہوئے بولا۔" جیب خرج کے لیےرکھلو، کیایاد کردگی ممس تی ہے پالا پڑا ہے۔"

اُس نے نوٹ کود میں رکھا، پیالے میں چاہا انڈیلی اور پہالہ اُس کے ہاتھ میں رکھا، پیالے میں چاہا انڈیلی اور پہالہ اُس کے ہاتھ میں تھا دیا۔ وہ چاہے بینے لگا۔ وہ نوٹ کی سلوٹوں کے ساتھ ساتھ دو تین سیاہ دھے پڑے ہوئے تھے۔ بے دھیاتی میں اُس نے ایک دھے کو چوم لیا۔ یو چھنے گئی۔" ایڈوانس لیا سری"

اُس نے لفی میں سر ہلایا۔''نہیں۔آئ ایک امیر زادے کی کار کا انجن باغرها ہے، جاتے ہوئے خوش ہوکر انعام دے گیا۔شکر ہؤاکہ تائیک نے مجھے نوٹ پکڑتے ہوئے نہیں دیکھاور نہ تابیدیتم تک نہیں پہنچ پاتا۔'' بانوکواچ نبھاہؤا۔''کیاوہ اتنالا کی ہے؟''

"لا پی؟" بالی نے استہزائیا نداز میں کہا۔" وہ نہائت کمیڈھف ہے۔" وہ کہنا چاہتی تھی کہ ایسے کمینے آ دی کی نوکری چیوز کر کسی اور در کشاپ میں کام پرلگ جاؤ ، مگر خاموش رہی۔ وہ بالی کے جواب سے آگاہ تھی۔ بالی نے بار ہامر تبدأس کے ایسا کہنے پر جواب دیا تھا۔" ہمی ورکشا پوں کے مالک کمینکی اور کنجوی میں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں۔ اُستاد پھی سب سے زیادہ تخواہ دیتا ہے مگر گالیاں کمنے کے ساتھ ساتھ ہاتھ بھی

چلاتا رہتا ہے۔ گا ہوں کے ساتھ اُس کا رویہ بھی خاصا درشت ہوتا ہے گر کہتے ہیں تال کہ قسمت بن دیکھے مہریان ہوجاتی ہے۔ اُس پر قسمت کی دیوی مہریان ہوگی ہے۔گا ہوں کو جتنا جھڑ کیا ادر گالیاں بکتا ہے، اتنا ہی زیادہ کام اُس کی درکشاب بیآ جا تا ہے۔''

چاہ بینے کے بعد جیب میں سائیل کی چابی کو ٹولٹا ہوا گھر سے نقل گیا۔ جاتے ہوئے دروازہ بند کرنے کا حکم دیا ہیں بھی اور کمرے ہیں آ کر دیا ہیں بھولا تھا۔ وہ کنڈی جڑھا کر پلٹی اور کمرے ہیں آ کر لیٹ گئی۔ با تیں ہاتھ کی بند متن میں بالی کا دیا ہؤا پانچ سو کا توٹ ڈی ہو گئے۔ با تیں ہوگئی بند کی طرح بکل بلل کی بے پایاں توٹ ڈولٹ میں سرایت محب کو اس کے بدن کے دوڑتے ہوئے خون میں سرایت کرتا جا تا تھا۔ محبت کا احساس سرور بخش ہوتا ہے۔ وہ کیف کی

نے افق 👽 جنوری .....۲۰۱۶ء

251 ئى 🗢 جۇرى .....١٠١٦ء

3



سینی سوچ میں مستفرق ہوگئ۔ شاید شب بھر سوچتی رہی ہوگئ۔ شاید شب بھر سوچتی رہی سے سی بہر نکال کر سمجھانے لگی۔''بانو! میں نے سوچا ہے کہم اپنے جیب خرچ میں سے پس انداز کر کے تھوڑی بہت بچت کیا کر واور جب ایک پرائز باند خرید نے کے لیے رقم جمع ہوجائے ، باغر خرید کراپ پاس رکھ چھوڑا کرو۔ بانڈ اسٹھے ہوتے جا کیں گے۔ ایک نہ ایک وان مطلوبہ ہدف حاصل کرنے میں کامیاب ہوجاؤگی۔ بہ وان مطلوبہ ہدف حاصل کرنے میں کامیاب ہوجاؤگی۔ بہ فرض محال ایسانہ بھی ہواتو بھی مئزل کے حصول میں اپنا حصہ فرائے کے قابل ضرور ہوجاؤگی۔ یہ بٹانے والے کو تھاری ای کوشش پر بیارا جائے ، جیسے مجھے مثان ہوگئی کے تابل ضرور ہوجاؤگی۔ یہ بٹانے والے کو تھاری ای کوشش پر بیارا جائے ، جیسے مجھے ہماری بھولی می صورت پر بیارا تار ہتا ہے، اور وہ ایک ،ی

وہ ہلی۔''بس کر دعینی! حیکتے سورج تلے خواب دکھانے کی کوشش مت کرو۔ہم غریب لوگ تو خواب دیکھنے کی سکت بھی نہیں رکھتے۔''

عینی نے اُس کی مایوی کی پردانہ کرتے ہوئے پرائز بانڈ
کے بارے میں مکمل آگئی دی۔ پیار بحری ڈانٹ کے ساتھ
سمجھایا اور تیسر ہے ہیں گئے بعدا سے ساتھ لے کرقو می مرکز
بچت میں بہنچ گئی۔ پانچ ہزار روپے کے بانڈ خرید کراُس کے
ہنڈ بیک میں تھونے ہوئے بولی۔"میری پیاری مبنا! زاد
راہ کی بہلی اولی میری جانب ہے تبول کرد۔ پانچ ہزار کو پانچ
داہ کی بہلی نوٹی میری جانب ہے تبول کرد۔ پانچ ہزار کو پانچ
داہ کی بہلی نوٹی میری جانب ہے تبول کرد۔ پانچ ہزار کو پانچ
داہ کی بہلی ہوئے میں رکھو، اللہ زمین کوسمیٹ کرمنز ل کو

بانواس کی امداد کوتیول کرنے سے قطعی طور پر گر بزال بھی محرعنی کے سامنے اُس کی ایک نہ چل تکی۔ یوس میں بیٹھی تو پہلی مرتبہ ایساہوا کہ کا نوں میں کیچرر کی آ واز پڑ رہی تھی مگر دہ سمجھ نہیں رہی تھی بلکہ وہ سمجھ رہی تھی جوعینی اُسے سمجھانے کی کوشش کررہی تھی۔ زندگی میں پہلی مرتبہ آئی بردی رقم اُس کے ہاتھ گی تھی۔متعدد مرتبہ اُس نے اپنڈ بیگ پر بے دھیانی میں ہاتھ پھیراتھا۔

عینی کے کہنے پڑمل پراہوتے ہوئے اُس نے بالی سے اپنا بچت منصوبہ پوشیدہ رکھا تھا۔ تخواہ ، بھی بھار ملنے والی ٹپ اور چھٹی کے دِن کسی اور در کشاپ میں کام کرنے کی اجرت کی رقم میں سے وہ کچھ نہ پچھ بچالیا کرتی تھی۔ پینی بھی گا ہے

حالت میں آئھوں کو نیم وا کیے جی ہی جی میں اپنے پاس برائز بانڈز کی شکل میں اکٹھی ہونے والی رقم کا شار کرنے گی۔ اُس نے ارادہ کرلیا تھا کہ اِن پانچ سورویوں میں ہے جارسورو پے کے بانڈ خرید کررقم کو تحفوظ کرلے گی۔ باقی رقم سے اُس کا ہفتہ ہے سانی گزرسکیا تھا۔

سال بحر پہلے جب اُس نے اپنی دوست عینی کو بالی کے بارے میں بتلایا تھا تو مینی نے اُسے کہا تھا۔"وہ کب تک نوکری کرتارے گا؟"

بانونے بانوی کے عالم میں شندا سانس سینے میں تھینچے
ہوئے کہا تھا۔" مجھے لگتا ہے کہ وہ میری خاطر یونمی تمام عمر
برتمیز لوگوں کی جھڑ کیاں سنتا رہے گا۔ نہ جائے ہمارے
حالات کے اندھے غار کے دہانے پررکھا ہؤادیو بیکل پھر
مجھی ہے گایا ہم یونمی دَم کھنے ہے مرجا کمیں مجے۔ہمارے
باس تو پھر ہٹانے والے کودکھانے کے لیکے لیے ہے بھی پچھ

عینی نے کچے دیرسوچا، پھر کہا۔"اپی درکشاپ بنانے کے لیے کئی آم کی ضرورت ہوتی ہے، جانتی تو ہوگی؟" تب بانو نے چونک کر ٹولتی ہوئی نگا ہوں سے اُسے گورا۔ سوچا، کہیں مدد کرنے کا ارادہ تو نہیں رکھتی؟....نفی میں سر ہلا کرا ہے اندازے کو خلط قرار دیا۔ ایسی امداد چاہے کے باوجود کوئی نہیں دے سکتا۔ بولی۔"میں یقین ہے تو پچھے کہ نہیں سکتی مگر میرے اندازے کے مطابق لاکھ سے اویر

سینی نے منہ بنایا۔''یہ تو کوئی بردی رقم نہیں ہے۔'' فورا ہی خیال آسمیا کہ اُس کی اور بانو کی معاثی حیثیت میں زمین قاسمان کا فرق حائل تھا۔جلدی سے بولی۔''میرا کہنے کا مطلب ہے کہ اگرتم کوشش کر دتو دو تمن سالوں میں اتی رقم اکٹھی کرسکتی ہو۔''

بانو کے لبوں پر طنزیہ مسکراہت تیرگئی۔ بولی۔ ''میں جب
تک ایک لا کھرو ہے جمع کروں گی، تب تک ورکشاپ میں
زیراستعال آنے والی مشینوں اور اوز اردں کی خریداری کے
لیے دولا کھ سے او پر رقم در کار ہوگی۔ بالی کہتا ہے کہ ہم روز بہ
روز بردھنے والی مہنگائی کے دور میں کسی چیز کو حاصل کرنے
کے لیے چیجھے سے دوڑ کرنہیں پہنچ سکتے ۔شارٹ کٹ لے کر،
آھے بیچے سے دوڑ کرنہیں پہنچ سکتے ۔شارٹ کٹ لے کر،
آھے بیچے کے مطلوبہ چیز کاراستہ روکنا پڑتا ہے۔''

2 نے افق ﴿ جنوری ۔۔۔۱۲۰۱۲،



الگاہے جلے بہانوں ہے اُس کی بچت میں اضافہ کرتی رہتی میں۔ میں۔ سال گزرگیا۔ وہ اپنی طے شدہ منزل کا نصف راستہ طے کرنے میں کامیاب ہوگئی۔ اُمید بندھ گئی۔ وہ اکثر سوچا کرتی۔"اگر ہرامیرآ دی مینی کی طرح فراخ

وہ اکثر سوچا کرتی۔ یہ بہروں ہے۔ یہ بہروں و ول ہوجائے تو ملک سے غربت دور ہو، نہ ہو،غریوں کو احساسِ تنہائی اور کرب محروی سے نجات ضرورل جائے گی۔'' اِ شام تک اُس کے پاس کرنے کے لیے کوئی کام نہیں م تھا۔ شام کو بالی ہوئی سے سالن خرید لایا۔ وہ انگزائیاں لیتے ا ہوئے چو لھے پر بیٹھ تی۔

\$ **1** 

کانے کا گیٹ پیچےرہ گیا۔رائے الگ ہونے کا مقام آگیا مرتبی اُس کے ہمراہ چلتی ہوئی سڑک کے کنارے پر آگر ہمرگئی۔ بانو نے استفہامیہ نگا ہوں سے دیکھا۔ دہ مسکرا کر بول۔ ''میں آج شمعیں اپنے گھر لے کر جانا چاہتی ہوں۔ جانتی ہوں کہ شمعیں کہوں گی تو تم اِس کا لے دیو کی دجہ سے انکار کر دو گی۔ میں نے سوچا کہ میں بیاری می پُری کو اپنے بھیا تک بنجوں میں جگڑ کر رکھنے والے دیو سے براہ راست یو چھلوں۔ دیکھوا وہ سائیل کوکان سے پڑ کرتمھاری طرف آ رہا ہے۔ تم خاموش رہنا ، میں خود اُس سے بات

بالی سڑک عبور کرکے اُن سے چند قدموں کے فاصلے پر کھڑا ہوکرا تظار کرنے لگا۔ بینی کی وجہ سے قریب نہیں آیا تھا۔ بانو نے کہا۔'' میں پھر کسی وقت تمھارے ساتھ چلوں گی۔اُب نہیں۔''

''اُب کیون نہیں؟''عینی نے گھورا۔ ''میراموڈ نہیں ہے۔''اُس نے ٹالنے کی کوشش کی۔ وہ ایک عصیلی نگاہ ڈال کرچھوٹے چھوٹے قدم اُٹھاتے ہوئے بالی کے پاس آگئی۔ بولی۔''آج میری سالگرہ ہے۔ میں بانو کو اپنے ساتھ لے جانا جاہتی ہوں مگر وہ تمھاری میں بانو کو اپنے ساتھ لے جانا جاہتی ہوں مگر وہ تمھاری ناراضی کے احمال سے میرے ساتھ چلنے پر تیار نہیں۔'' وہ ہونقوں کی طرح بھی مینی کو، بھی بانو کود کھے رہاتھا۔ مینی

برے۔ یہ ہزارسی عینی اپنے لیج میں ناگواری کی آمیزش کو پوشیدہ ہیں رکھ یائی۔

نے کہا۔" میں بانوکوساتھ لے جانے کی اجازت ما تگ رہی

بالی نے بھلا کرکہا۔"م .... میں گک .... کیا کہ سکتا ں۔"

ں۔ عینی نے کہا۔''تم نے صرف اجازت ہے یا 'اجازت یس ہے' کہنا ہے۔''

بالی نے تھبرا کر مددطلب نگاہوں سے بانو کودیکھا۔وہ اِس دوران میں اُس کے قریب آگی تھی۔ بولی۔ "عینی خواہ مخواہ ضد کرری ہے۔ اگر کل بتلا دی تو میں ضبح تم ہے اجازت لے لیتی۔"

اچا تک بالی کے لیوں پر مسکراہٹ تیرنے گئی۔ گدی کے اوپرے ٹا تک تھما کرسائنگل پر بیٹے ہوئے بولا کب تک کھر آ جاؤگی؟''

بانوکی بھائے بینی نے جلدی سے جواب دیا۔ "شام تک میں اِسے کمر پہنچادوں گی ہم فکر مندنہ ہونا۔" بالی کود کھے بغیر بانو کا ہاتھ پکڑ کر کھیٹے ہوئے اپنی کار کی طرف بڑھ گئی۔ بالی نے سائیل کے پیڈل پر یاؤں کا زور بڑھاتے ہوئے الودائی نگاہ بانو پر ڈالی اور سیٹی بجاتے ہوئے اکیلائی گھر کی طرف جل دیا۔

بندشیشوں وائی کار میں عینی کی ہلی کی جلتر نگ نج رہی تھی۔وہ ہنس ہنس کر بے حال ہور ہی تھی۔ بانو نے خطگی ہے ڈانٹا۔'' بے وقو فوں کی طرح کیوں ہنے چار ہی ہو؟''

وہ ہشنے کے نیج میں کولی۔"اورتم عقلندوں کی طرح اتنی سنجیدہ کیوں ہورہی ہو؟"

اُس نے مند پھیرلیا۔ پینی نے اُس کے بازو میں چنگی ہوری۔'' خدا کے لیے نقاب الٹ دو۔ کار میں نقاب پوش کو کار میں نقاب پوش کو کار میں نقاب پوش کو کار کی ایک نظرد کھنے میں کی ڈاکود کھائی دیتی ہے۔'' وہ جھینپ کر بولی۔'' مہیں پینی! میں ایسانہیں کر سکتی۔'' بینی نے مندنہیں کی۔ بولی۔'' ٹھیک ہے۔ اپنا موڈ تو

> ''تم نے جھوٹ کیوں بولا؟'' ''میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔'' ''کیا آج واقعی تمھارا برتھوڈے ہے؟''

وہ کھلکھلا کرہس پڑی۔" یار! تم بھی نری بور ہو۔ جوانی میں ہر دِن برتھ ڈے ہوتا ہے، بڑھانے میں ہر دِن بری کہلاتا ہے۔ اتن می بات بھی تمھارے مخترے دماغ میں

"بالى كوپىة چلىگا تووە ناراض ہوگا۔" "كياتم أے بتلاؤگى؟"

وہ بیزاری ہے بولی۔''ہاں! میں نے آج تک اُس سے کوئی جموث نبیں بولا۔''

"کیااہے ہوائے فرینڈ کی ہاتم بھی اُس سے شیئر کرتی و؟"

وہ دانت ہیں کر بولی۔"تم جانتی ہو کہ میراکوئی ہوائے فرینڈ نہیں ہے۔ ہمارے جیسے لوگ اِس عباشی کے متحمل نہیں ہوتے اور اگر کسی کو دِل دے بھی بیٹھیں تو اپ تئیں ہمیشہ شرمساررہتے ہیں۔تمعاری سوسائی کی روایات بہت مختلف ہیں۔"

"بین" مینی نے مصنوعی جرت سے آسمی میں کھیلائیں۔ "بینی نے مصنوعی جرت سے آسمی کی کھیلائیں۔ "بینی تم نے آج سک کی کوایے بے مثال حسن کو مصور کی بنائی ہوئی مورت کو کوئی نہ دیکھی، کوئی تعریف نہ کرے تو دوا پی مورت کو بنائے والا بھی تم پر بالاں ہوگا۔ اس کم کو لئے والی مورت کو بنانے والا بھی تم پر بالاں ہوگا۔ اس کم کم کو اور نے چاند کی تاب پر، جوانی کی آگ پر، کم کا می کم کو اے امریکا پر کمنای کا تو ایس کے اندھیرے مسلط کرر کھے ہیں۔ میرا بس چلے تو اے بی چورائے آگ کی ہور میں چورائے آگ کی اور میں جوانی کی آگ کے جردی کی مرد ہوئی تو تم اس کی آگ کے جردی کی مرد ہوئی تو تم اس کی آگ کے جردی کی مرد ہوئی تو تم اس کی آگ کے جردی کا دوں۔ اس کے اندھی تو تم اس کی تاب میں جوانی کی آگ کے جردی کا دوں ہوئی تو تم اس کی تاب میں جوانی کی آگ کے جردی کا دور ہر دُکاوٹ کو تم اس کی تاب میں جلا کر خاکستر

ماحول اور عینی کی شوخ با توں نے اُس پر تھبراہ نے طاری
کردی۔ دہ سر جھکا کر سوچ میں پڑگئی۔ غیر ارادی طور پر اپنا
اور عینی کا موازنہ کرنے گئی۔ ایسے میں عینی کے بینڈ بیک میں
پڑاہؤاموبائل نون بجنے لگا۔ اُس نے نون نکالا ، کال ریسیوک
اور کان سے لگا کر شرارت بھری نگاہوں سے بالو کی طرف
د کیھنے گئی۔ اُس نے آ مجمعیں پُڑالیس۔ کان عینی کی طرف
د کیھنے گئی۔ اُس نے آ مجمعیں پُڑالیس۔ کان عینی کی طرف
لگے ہوئے تتھے۔ وہ کہ رہی تھی۔" بھیا! تھوڑ اا تظار اور میں
لیس چینے ہی والی ہوں۔"

فون کے اپلیکر سے مینی کے بڑے بھائی شنراد کی آواز نکل کر بانو کے کا نول تک بھی پہنچنے لگی۔ وہ کہدر ہاتھا۔'' میں نے کہا بھی تھا کہ جھے کہیں پہنچنا ہے اس تم نیکسی سے گھر آجانا

مرتم بمیشانی ضدمنوا کرراتی ہو۔ وقت کم ہے اوراگر میں میننگ میں شامل ندمور کا تو ......

میننگ میں شامل نہ ہور کا تو ..... '' کینی نے کہا۔''بہن کیکسی میں گھر پہنچے، بھائی تھا تھ باٹھ سے اپنی کار میں گھرے نگلے، کتنا عجب لگنا ہے گر شمیس کیا؟ شمیس تو اپنے برنس اور دوستوں کی فکر ہر دّم ستاتی رہتی ہے۔اُب زیادہ غصہ مت دکھا تا، میرے ساتھ میری دوست بیشی ہوئی ہے اور تمھاری با تیں سُن رہی ہے۔ کیا سوچے گی تمھارے بارے میں؟''

شنمراد نے کہا۔''آئی ڈونٹ کیئراباؤٹ اپنی باڈی....۔ کہیں ڈک ندجاتا پلیز!''

مینی نے کال منقطع کرتے ہوئے باتو ہے کہا۔" ہمیا بھی تمصاری طرح نہایت بورآ دی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اُسے گیارہویں صدی کے مُر دوں نے ہماری جاسوی کے لیے بھیج رکھا ہے۔ باہ! بڑا آیا کہنے والا آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ اٹی باڈی .....مسیس ایک مرتبہ دیکھ رکھا ہوتا تو منہ بھاڈ کریہ کہنے کی جرائت نہ کرتا۔"

بانو نے اُس کے بھائی کو اُبھی تک نہیں ویکھا تھا۔ پینی نے بار ہا بتلایا تھا کہ وہ بہت خوب صورت شخصیت کا مالک ہے۔ اُس کے کہے پریقین کرتے ہوئے بھی اُس کے دِل بیں شنراوے ملنے کی کوئی خواہش پیدانیں ہوئی تھی۔

اختیار کے رکھ کے مین گیٹ پر پہنچے تک بانو نے خاموثی اختیار کے رکھی۔ کار زُکی تو گیٹ کے باہر ہی شنراد کو بے قراری کے عالم میں شہلتے ہوئے پایا۔ لیک کر کار کے قریب آیا اور پچھلا گیٹ کھولتے ہوئے جسک کر طنزا ادب کے ساتھ بولا۔''آ جا کیں بیگم صاحبہ! اِس خادم کو بھی کار میں بیٹم صاحبہ! اِس خادم کو بھی کار

عینی ہستی ہوئی کارہے نگل۔بانونے تقلید کی۔شنراد عینی کی سائیڈ والا دروازہ تھام کر کھڑا تھا۔اُسے دیکھ کر تھنگ گیا۔
وہ جلدی سے عینی کی اوٹ میں ہوکر گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔
شنراد کی کردن مُڑئی گئی۔اُس کے او بھل ہونے پر بھی وہ کئی ساعتوں تک ساکت کھڑا رہا پھر کھلے دروازے وہ کئی ساعتوں تک ساکت کھڑا رہا پھر کھلے دروازے میں گئے۔ ہوئی ہوں ہورہی ہے،

ا بھی اُسے محض دیر ہونے کا احساس ہوا تھا۔اُسے پکھ دیر کے بعد پنة چلنے والا تھا کہ اِس دیر کے ساتھ ہی ورست

. 25 نظافق ﴿ جنوري ....١٧٠٠ ء

نے افتی 👽 جنوری ۱۲۰۱۸ء

عافق م جنو 254 ينافق م جنو الاست

Y l

آید کانعرہ لگاتے ہوئے وہ اُس کی وُنیا میں وارد ہوگئ تھی جو ا بی ادھوری جھلک دکھلا کرول میں بے قراریاں بھرنے لگی صی۔ دل کی وُنیا تہدوبالا ہونے لکی تو اُس نے بلٹنا جاہا۔ برنس میننگ اس کے زویک بہت اہم تھی۔ آعموں کے آ مے کا جہان دیکھنا بھی جوانی کی بقاء کے لیے ضروری تھی۔ ایسے میں بہانہ سوجھ گیا۔ وہ اپنا بریف کیس اٹھانا بھول گیا تھا۔ اُس میں ایسے کا غذات موجود تھے جن کے بغیر میٹنگ مِن شامل ہوتا ہے کارتھا۔

وہ عینی کے ہمراہ چلتے ہوئے اراد تا ماحول نظریں پُرا ر بی تھی۔ چھلی مرتبات نے برآنے والے کئی دنوں تک وہ اس مرے تصورے پیچھانہیں چھڑا یائی تھی اور مکمل نیندے محروم رای میں۔ اُس تجربے بیش نظروہ کی بھی شے کولاجہ کے ساتھ دیکھنے ہے گریز کررہی تھی اور اُس کی دانست میں يبي أس كے ليے بہتر تھا۔ ميني كے يايا اور ماما ہے ل كر، دعا تمیں کے کرود عینی کے بڑے سے تمرے میں آئی عینی نے اُس کے ہاتھ ہے کتابیں چھین کراسٹڈی ٹیبل پر پینچنے موع كما" أب تو إس لفافي كوأ تار يهينكو-آ وهي كمنظ ہے برداشت کرتی آری ہوں۔"

أس في مكرات موع حادراً تاركر بيد ير ركه دى اور دویے کو درست کرتے ہوئے بیٹھ گئی۔ عینی کا ممرہ بے حد خوب صورت اور سجا سنورابيؤ الفائمر بانوكو يطرح تحص كاحساس مور باتها يمني أح جوت أتاركر بيديس بيضخ اشارہ کرتی ہوئی کمرے نے نکل تنی شاید ہانو کی تواضع کے

احکامات جاری کرنے کئی گلی-وہ یانی چنا جاہتی تھی۔ کہیں وکھائی تہیں دیا۔ یانی ک حلاش میں اطراف میں نگاہ دوڑاتے ہوئے اُس کی نگاہ كرے كے كوشے ميں يزى ہو أي مقش تيا أن پر يزى - جے چند منٹ قبل گیٹ پر مہلتے ہوئے دیکھاتھا، وہی اپنی دل کش شاہت کے ساتھ اُس کی نگاہوں کے سامنے براجمان تھا۔ کہتے ہیں کہ تصویریں بولائمیں کرغیں مگروہ و کھے رہی تھی کہ شنزاد فریم کے چو کھنے کو کھلی ہوئی کھڑ کی کی روزن بنا کر اُس ے مخاطب ہور ہاتھا۔ خاموثی کی زبان میں اُس برحال دل عیاں کرنے کو ہے تاہ تھا۔ اُسے مانا پڑا کہ مینی نے اپنے

بھائی کی برسالٹی کی جاذبیت کی تعربیس کرنے میں سنی جموث كاسبار أنبيس لياتقا-

کمرے میں احا تک روثنی پھیل گئی۔ وہ پلٹ کر دیکھیے بغیر سمجھ گئی کہ مینی نے دروازہ کھولا ہے۔شنراد کی تصویر پر نگاہیں جمائے بولی۔ ' ہائے عینی! تم نے سے کہا تھا تمھارا بھائی بہت احھا ہے۔"

"اجھا! مگر کیا صرف اچھا؟" عینی کی بجائے مردانیآ واز کانوں میں بڑی تو اُس نے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا۔ دیکھنا قیامت ٹابت ہوا۔ بورے بدن کا خون جیسے نج کر چرے میں اگیا۔ کطے ہوئے دروازے میں عینی کا بعائی کھڑ اسکرار ہاتھا۔

زبان ساتھ چھوڑ گئی تھی۔ اُٹھ کر کمرے سے بھاگ ٹکلنا عا ہتی تھی مگر قدموں نے بھی ساتھ دیے ہے انکار کردیا۔ چند کھوں تک أے مہی مجی نگاہوں سے دیکھتی رہی چرسر جھا کرسٹ تھی۔ول میں تینی سے جلد لوٹنے کی دعا تیں ما تگنے گئی۔ دروازے کی جانب دیکھے بغیر شنراد کی شخصیت کے بارے میں کومنٹس دینے کی ملطی کرمیٹھی تھی ۔ غلطی کو بھانے کا طريقه بجهائي نبين ويرباتها اليي مين عني شنراد كيعقب میں پہنچ کئی تعب بھرے لیج میں بولی۔" بھیا! آ یاتو بہت جلدي ميس تقے عجر؟"

شنراد نے کہا۔ 'میں اپنا بریف کیس بھول گیا تھا۔ لینے کے لیے آیا تو سوجا کہتم سے دریافت کرتا چلوں کہتم نے شام میں کوئی پروگرام تو تر تیب تبین دے رکھا۔ میراکسی ایجھے ے ہوئل میں زبروست ونر کا ارادہ تھا۔جلدی میں مجھے تمھاری دوست کی موجودگی کا خیال ہی نہیں رہا تھا۔ ویری

عینی نے سٹ کر جیتھی ہوئی بانو کو دیکھا، کمرے میں واخل ہموئی اور بلیٹ کرشنراوگود یکھا۔ پچھ مجھ نہ یائی۔ ہونٹ كافيح موسي بولى- "بهياا يديري بهت بماري مي دوست ہے، باتو ....اور باتو! بہمبرا برابھانی ہے، شہراد سلطان یمی وہ دقیانوی انسان ہے جس کے بارے میں تجھے بتلاتی

بانونے سرمیں اٹھایا، اثبات میں سر ملایا اور کم بلندآ واز میں کہا۔'' مجھے تھارے بھائی سے ل کرخوشی ہوئی۔'' شنراونے عینی کی نظر بچا کرا ہے بھر پورانداز میں دیکھا اور ملیك كرتيز تيز قدموں سے جاتا موارابداري ميں آ مے كى طرف نکل گیا۔ عینی نے راہداری میں جھا تک کر دیکھا اور

لبوں برشرارت بھری مسکراہٹ لیے بانو کے یاس آ گئی۔ بانو كالم تحدثقام كرة باتے موئے بولى۔" كياكبتا تفا؟ يبي ناب ك "أَنَّى دُونِثُ كِيتَرَابِاوَتْ ابْنِي بِادْيُ مِينَ مَانِ؟ أَبِ ويمتى ہوں، کیسے پروائیس کرتا۔" وہ سر جھکائے خاموش بینھی رہی۔

"اتنا ہینڈسم ہونے کے بادجود بھائی کی کوئی کرل فرینڈ كبيل إ- كيا بهت عجيب نبيل عين في إن الت

وہ بولی۔" یہ انوکھا پن نہیں، اچھائی ہے اوراے

مَثْمُ تُوالِيا كَهُوكَ مِي ..... "عَنِي فِي مُواسامنه بنايا-"كُون؟ مِن ايبا كيون كبون كي ؟"

" كيونكه تم بھى ميرے بھائى كے جيسى ہو۔ ايك وَم

'چھوڑواِس تذکرے کو، مجھے یائی بلوادو۔زور کی پیاس لکی ہوئی ہے۔''یا تونے جان چھڑانے کے سے انداز میں کہا توعنی کوایک مرتبہ پھر کمرے سے لکنا پڑا۔

عینی کے والدین سے وہ تھوڑے وقت میں ہی کھل مل منی۔ وہ عینی کے بایا، سلطان احمہ ہے بالخصوص بہت متاثر ہوئی۔ اُنہوں نے مانو کو کافی وقت دے ہوئے بہت کھے دریافت کیا۔ وہ پہلے تھبراتی رہی، پھریر اعتاد کیج میں اپنے بارے میں بتلانے کی ۔ کھلتے کھلتے کھلتے گئی۔ لؤکیاں ایسی بی ہوتی ہیں۔زبان کانفل کھولتی ہیں تو پھر بلاتکان بولے چلی

كحريس دوگا ژيال تحيس -ايك در كشاب ميس تقي -جس گاڑی بروہ کا لج سے واپس آئی تھی،وہ أب شفراد كے زير استیمال تھی۔ملازم کوئینی نے ٹیکسی لانے کے لیے کہا۔وہ حکم ک میل کے لیے تکانائ حاساتھا کہ شہرادآ گیا۔ مینی کواچنجها ہوا۔ پہلے وہ کہیں جایا کرتا تھا تو لوٹے کا نام ہی تہیں لیتا تھا۔ آج غيرمتوقع طور يرجلد گھر پہنچ گيا تھا۔اُس کا بريف کيس ملازم أفعا كركمر ي تك لاتا تفا-آج وه خود أفعائ موي تھا۔ عننی کے کمرے میں بھی کھارقدم رکھتا تھا۔ آج دِن میں دوس ی مرتبہ کمرے کے دروازے میں آن کھڑا ہؤاتھا۔ شَكَفته ليج مِن كهدر ما تِها- ''عيني! مِن تمهاري وجه ہے جلد آ گیا ہوں ، بیسوج کرکہ کہیں تھاری دوست کو گھر لوشنے کی

257

عینی کے جواب دینے سے پیشتر ہی دہ سونے تک آیا۔ بیضتے ہوئے کمری نظروں سے یا نو کا جائزہ لینے لگا یینی نے كها-" بھيا! خاصے بدلے بدلے دكھائى دے رہے ہو، خيرتو

وه شكايت بمرى نگاه ڈال كر بولا۔ "تمھارے ليے وقت نہیں نکال یاتا، ناراض ہوئی ہو۔ آج چند کمے تھارے كرے من بيضنے كا ارادہ كرك آيا موں تو النے سيدھے سوال کرنے لی ہو۔ دماغ جاشنے کی بجائے اپنی اچھی ی دوست کے بارے میں کھے بتلاؤ۔"

عنی نے بانو کی طرف دیکھا۔ اُس کی پیٹانی پر نسنے کے قطرے مودار ہو کئے تھے۔شاید وہ شمراد کی موجودگی کے ماعث نروس ہورہی تھی۔ لڑ کیاں جوائی میں ٹادان ہوتی ہیں، عینی بھی نادان تھی مراتی بھی نہیں کہ بانو میں اسے بھائی کی رجين كو بھانب نه ياتى ۔ يه يريشاني كنبيس،خوشى كى مات تھي مرأے اندیشہ تھا کہ ہیں بانوکوشمزاد کی مداخلت نا گوارنہ گزرر ہی ہو۔وہ تھی بھی الیں۔این ڈات کے خول میں سمٹ كر ماشه د كھائى وى توا گلے ہى تال ميں بل كھاتى اور ئل كھول كرتوله بن جاتى تقى -كن الحيول ب بانوكود يكھتے ہوئے بھائی کواس کے بارے میں بتلانے تھی۔

خود کو عینی اور شمراد کی گفتگو ہے لا تعلق ظاہر کرنے کے لیے وہ مینی کے موبائل کے ساتھ کھیلنے تکی مگر قیامت کی نظر ے تاڑنے والا و کھر ہاتھا اور مجھر ہاتھا کہ وہ لاتعلق نہیں تھی بلكه ايك ايك لفظ كوتوجه سے سن رئي تھي۔ چند منٹ بیٹھنے کے بعد ایک عجیب ی نگاہ یا تو پر ڈال کر کھڑا ہوگیا۔ بینی کو خاطب كرتے ہوئے بولا۔" وُنیامیں كی لوگ ایسے بھی یائے جاتے ہیں جنہیں گنوا کرانسان عمر بحر پچھتا تارہتا ہے، شاید تمھاری دوست کا شار بھی اُنہی لوگوں میں کیا جا تا ہے۔ میں چلا مول۔ جب جاتا جامو، چلی جاتا، گاڑی کیراج میں موجودے۔

مینی کے لبوں مرمعی خیز دکش مسکرامث أجرى جوشنراد كے كمرے سے تكلنے يرول آويز تعقيم ميں بدل كئ \_ أس نے جھیٹ کر بانو کو پکڑا، ھینج کر سنے سے لگایا اور والہانہ انداز مين و مجھتے ہوئے عاشقانہ کہتے میں بولی۔"و مکھ! میں نہ کہتی تھی کہتمھارے سامنے کسی پھرکور کھ دیا جائے تو وہ بھی بولنے

نخ التي 😻 جنوري 👚 ٢٠١٦ء

256 READ

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

نے افق 🗢 جنوری ۱۲۰۱۲ء

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1

10 73

وويكي محصار يحوين مجه ماما مرسر بلاكرخاسوش بوكما\_ ورشت مزان وكعاني وسيغ والابالي حقيقت تل يوسي زمول

تھی۔ کئی مرحد او جھنے کے بعد دل کوسلی ہو کی تو اس کے لیے الله عنا جارة الورية م من الأسل

وولال المنتي بحفاد لارتاب -"

19 Page - 109

سوال کا یار یار جواب ماعلے جارہا ہے۔ مجھے قائل کرنے کی کوشش کرر ماہے کہتم وُٹیا کی خوب صورت اور دعش لڑ کی ہو۔ سیات دو تھے کیا ہتلائے گاہ میں آو عرصہ درازے اس قاتل جوالى كيش يرورجم يا عين اور بالهسيك ري بول-مجه عزياده مص كوفي كياجائي كاءبان!" فيني كانظ لقظ

اور شنا مندماع كاما لك تفا-

ی آ کھول پر ہائدھنے ہے چین میں کی واقع ہوگئ کھانا تیارکرتے لگی۔ آج ہالی کوا سمنے بی کھانا تھا کیوکا وہ عنی کے بارے برشکم ہوئرآ آیا تھی ۔ مالیآ محموں سے ٹی آثارنا جاہنا تھا کر ہائوئے منع کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں ے کھلا نا شروع کردیا۔ ٹو بچے کے قریب مال کوئینڈ سکٹی۔ مالو لے بدی آ ہمتلی ہے اُس کی ٹی کھولی، بندآ تھوں اور اطراف فاجلد كوروبال سے صاف كيا اور في كوۋسك بن میں بھینک کرمکمل کی می وحود ال-اعی حار مائی پر لیٹنا ہی طابق تھی کہالی کے مرهانے کے ذباہ وامومائل فون سجنے لكاربانوك ليك كرفون أشاكرا بحزين برنكاه وال ينفي كال كرري كلى \_ ما لى كى خمارة اودة وازسنا كى دى \_" ما نو! و يجودتو الله عنا الرائك بولو كدوينا كديري طبعت تفيك

"اوں!" آ مسر کھولے بخر بالی نے کروٹ بدل

أس في كال ريسيدك منتي كي شوخ آواد كالون مين آتری "ولوما تم ایسی مواد اوار کیا ہے" " وہ بال کی فید کا حرال رکھے موے آ بھی ہے

"ميل كما كرون؟ يعيا كان كمات جاريات، ايك على

بالوثے بیارے اسے و مکھا۔ آئی نے جب سے شعور ماما الله بالى في الله بالديث تودركنان أع يمر كانتك أيس ها-اً آل کے منے نکلاہ والہ جسے بھی ممکن ہو ما یا اورا کہاتھا۔ وو نبرے ماؤں تک اُس کے وجود کے لئے ہیکر الثقات اور مرائ منير ابت بواتها جرے سے خاصا مخت كيراور

سوت کی کی جانگنی کا شکار ہوئے لگا ہے۔ وہ کانی در تک جیس عاق م جوري ..... ١٦٠٢<sub>٤</sub>

يراشرارت مجري وفي كل

لے چھے فوں کتے کا تکلف کر رہی ہو؟"

انونے لڈرے تا کواری سے کہا " کیا دہتا نے کے

" كمار معمولي بات عيج" عيني في مصنوى جريت كا

مظاہر دکیا۔" بھائے سیکڑول الرکمال دیکھ دھی ہیں۔ ہرھست

کی جولائی کو اس ظالماندا عماز میں زوگ ہے کہ میں بہوجتے

ر تبور ہوگی کی کداے دُنیا میں کوئی اڑکی بھی پیندویس آئے

كى أس كانظرول في المعصل البنديدكي كاستدوق ب

المصي خودكوم يديناسنوار كردكنا جاسيتا كشنراه بحيا

المنتفى ماذل بن جاؤل؟" أس كالجد طنز ع معمود

اللهي بحي كول إن مختراء تم يسلي سي على اول جود

مرتی روایات اور برصغیرے صن کا جیتا جا گیا شاہ کار ہو۔

مجل محلے والے بڑے مادر کا موں تک نظم مازوقل والے

لائے سنے والیوں کے لیے ماؤل ہوجسن کی گواد برعر ماتی

کی مال می اس کے ملہ میں

الما نجيه وكه چيب كرريتي بوه جيماني پرچ ه كروار كرتي مواور

آن کی آن طی و تلفتے والے کے دل کی وُٹیا کوتہ و مالا کرتی

عِانَى موسمسين وَلِي عَنْ كَيْ كُونَى صَرورت تُوسِي الله

یں یہ جاہوں کی کہ جیسے تسمت نے تھے میزی دوست بطاما

ے، اسے بی می دن اوا تک میرون موسائے اور سمیں

البرك بحاجمي ها دے۔ في الك مين صورت سے كه بتم

وه بوق حي توسفنه والي كود على وسيخ كامولع كيس و عن

الی۔ باتو کے تو کتے رہے کے ماہ جود اُس نے ابتی بات

الدي كرلى - مانو كانتفس نے قالوہونے لگا تھا۔ پینی کے منہ

م لَكُلِّهِ والالقطالقظائس كي ساعت بين أثر كرخون بين لهل

مرا تھا۔ وہ مجھ تد بائی کہ دل نے جس پکڑ رکھا ہے، مرور

راکیف کی الوبی کیفیت میں بے خود میرتا جا تاہے ہا ایک امیر

رادی کے دکھائے سے تھے خوالوں کی پیدا کردہ محن میں

وونول عمر بحر المراجع والكل الاويا على كال-"

تغیی دوم ی مرتبده ملے توکس و بیتیا بی روحائے۔" عنی

تورعام کی بات تیل ملک حالیہ بہت خاص بات ہے۔"

الوصي الرياطات الماس في حوث كار

حاما کرنا تھا۔شایداینا برعابیان کرنے کے لیے اُس کے باس مطلور الفاظ جح تهيل بومات شيجي خاموش بوعاتا فقار الوكدواول ما تعول كو يكوكرات كالول يرتيس في وي فکوہ کنال ہوا۔ بھے وصح ہی تھاری کیل کے ہرے ہر ا كواري كالظهار تحلكة لكتاب

بالوے بلدی ے کہا۔ وہ موجی ے کرتم جھ رے صد تی کرتے ہو، جھ بر بابندیاں عائد کرتے ہواور فطر تابہت مخت كيرانسان بهويه

أس كے سابى بال مونث بھنج كئے رتھوڑ بے توقف کے بعد مبھری نے بیٹنی ہے بولا۔" کیا میں واقعی ایسا ہوں؟" دونیں۔ برابال تو ڈیاے مدا ہے مجھے اپنے بال کے جیسالیت جمی دکھائی جیس دیتا۔''

" چروه اليا كول وچى ٢٠٠٠

" مار عدرمان محى جموت اللهار با-"

"دوجد محل عصامة كراء وتا عاتق بيدين مانانام لے کا اکارکرو ی موں اے کیدو جی موں کہ بالى مجمع على آئے حافے كى احازت كيس ويتا۔ وہ مجھے كا با وزى داوت دي علوي كيدوي مول كه بال كوير امول على جانا بيت مُرا كُلُوكُ وهِ شَايِكَ بِرِ نَظِينِي كَارِادِهِ كِرِيلَ عِيلَةٍ مجھے ساتھ لے جانے پرمعر ہوجائی ہے۔ میں اُے ٹا کئے ك لي كيد عنى مول كدا كر في الزاريس بال تي و كوريا تو وہ ناراش موصلے کا اس کے ڈئن ٹی بیخیال رائے ہوگیا ے کہ تم نے مجلد مربے جا ابتدیاں عائد کرر بھی ہیں۔ سمجی وہ مجھے اچھالیس وصحی۔" اتونے اپنی وانست میں اُسے مطمئن مرفي تراول مراغانين ركائي-

وه بولا يو م اييا كون كوي بولا أس سر ساتھ چلى جايا كرديش في سين أين جائے ہے بھى روكا تو أيس "جيل باليا" ووتيرك سے يول-" ده بہت اللي سے

بہت باد کرنی ہے محرضائے کوں آس کی موجود کی شرایرا كرعتى \_ بيول شيء بشايقك منشر بين باأس كي كوهي بين .... التل بھی .....الے بیں اُس کے ساتھ زیادہ در تک وہل رجول كي قوه و مجلا الما حائة كي اور يس أس كي تطرول میں بے وقعت ہوجادی گی۔"

پر مجور بوجا تا ہے۔ شمر وہے تھی کے دیں رجمی تھارے فسن کی کموار چل کی ہے اور وہ کٹ کر قطرہ قطرہ تھیارے لقد مون ش ينها لكا بسالة ما تواتم لتى عارى مو-أس في كواك جيك كرساته في عد وهيل وبالدر ہاتھوں کے بیالے ٹی جرہ جھیا کررونے لگ تی۔

محركا وروازه كلا بوا تهار بال وكان ع يكا تها- وه کرے ٹی آئی مطاوراً تاری اور جاریائی ویشم دراز ہالی کے ماس من جھ کی۔ ہوتھ اخبراً سے بھی کے جھوٹ اور اس کے والدين كے بيار تحرب روے كے بارے ميں بنتائے كئي۔ اجا تك أے محسور مؤاكر بالى أس كى مالوں مراور كان وعدوا فوركرته مربالي كوتكلف يس مايار يوسحي راس نے مثلایا کیائی کی تصول میں ویلڈ تک ی روشی بو کل ہے اور هذمت كي مجمل بي مين كي جارال ب-

ایسا کہا مرتبہ میں ورا تھا۔ یا او کوهم تھ کہ البے موقع پر Mulice bold 82 rict Val پال جھایااور جھانتی اور کیتی ٹی سوچود جائے استعمال شہرہ تِی کوایک برتن میں تکال کر فعثما کرنے کی ۔ پیکھ در کے بعد وہ تی کومل کے ان نما کرے میں ماعدہ کریال کی آ عموں برمبارت سے باندورای تھی۔ الی کھی ہی ور میں شاوے ہوگیا۔ ع کہتے بال کہ ا عصیں بند ہول آ تھول کے سامخاند عرامويا فيحتى بحالي شدك راموتوانساني ذبمن پُرستون ہوجا تا ہے۔ وہ حار مانی پر پیرول کے بکی پیٹے کی اور والهاتد يارك ساتحدأس ك بالول عن الكيال كهيرت لکی۔ ﷺ شما کس کے شیوز دوگالوں کو چی سیلانے لئی۔ مالی نے اُس کا باتھ تھا م لیا الیوں ہے نگایا اور پولا ہے و ملڈ تک کا بهاندین گیا ورنه میرگیا آهمیس تو بجوث مزتے کو مملے بی الماس موراي سي

أكل تے معصوميت سے لو جما۔"وہ كيول؟" " آن دو پېرېش شميس جي بخر کرد يکها چونيس تفايه" و جھوٹ اتم نے کا با کے کیٹ پر جھے دیکھا تھا۔ با تی المحاكم المحالي كالجول كي يوي

"جوشيها و ديمي كولي د يكينا تقا؟" مالي في مندينا كركها-"الواوركماتها؟" ووفرحت معمرال-

FIFE FUNDE

وه بھھ کہنا جا بتا تھا مگر کہدنہ پایا۔ اکثر پولتے ہو لئے زک

258

منظ افتى 🗢 جنوري ....١١٠١،

Section PAKSOCIETY

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

بولی تو مینی نے بکارا۔ ' بانو! کوئی بات کرویم بوں خاموش ہوگئ ہوجے میں نے تھارے منہ یر ہاتھ رکھ کرایے بھائی کے نام کی انگوشمی تمھاری آنگی میں ڈال دی ہے۔" وه بدقت تمام بولى-"بس كروميني! كياتم مجه يون

مضكد خزنداق كانشانه بنانے كے ليے اپنے كھر لے كر كئ تھیں؟ اللہ تمحارے بھائی کولمی عمر دے، اُس کے لیے تمھارے شایان شان رشتوں کی کوئی کی نہیں اور مجھے یقین ے کہ تماری سوچ سے بھی کہیں اچھی جما بھی سمعیں ملے كى \_ بيس ثاث كاعترابول، مجھے كى نەكسى دِن ثاث بيس ہى ٹا تک دیا جائے گا۔ تب جائے تم کہاں ہوگی، جانے میر، کہاں ہوں گی۔''

بولتے بولتے أس كالبج بمراكباتھا ييني پرأس كى أداي كاكوئي الرنبيس ہؤا بلكہ و كھلكھلا كرہنس يڑي۔ بانو كے كالوں مِي مترنم جلترنگ نج أنفي \_ وه كبير بي تقي \_" بي كهتي بيون یانو! تم بہت بیاری ہو۔ آئی کہ مجھے پیدا کرنے والے پر بھی بھارگلہ پراہونے لگتا ہے کہ اس نے اگر جھے تم ہے ملوانا ہی تھا تو مجھے تھارامرو بنادیا ہوتا۔ اُس کی اتنی نایاب صناعی کو مرد کا دِل بی بوری سیائی سے سراہ سکتا ہے، کوئی عورت

تم مجھ سے کہیں زیادہ پر کشش ہو میتی!" اُس نے

دولت کے بل برحاصل کی جانے والی رعنائیاں کارفر ماہیں۔ من با قاعد کی سے بوئی بارار جاتی موں۔ اسے آئی بروز کو باريك اورنفيس بنانے كے ليے اچھى خاصى رقم خرج كرتى مول، كي ما تعول كا بنرخريد كرائي بلكول كوخيده كرتي مول جبكة تم .... پھرول كے زمانے كے تاريك غارجي كرے نكل كركالح بينجتي موءتم نے آج تك اپنے أبروكا ايك بال مجمی تھینجے کی زحت میں گا۔ قدرت نے ایک بال بھی بلاضرورت وبين أكايا وهندل سرحدوالي في بروزك فيح لا نی لا نمی پلیس جنہیں موڑنے اور حم دینے کی ضرورت ہی نہیں،خدائے بنانے کے ساتھ ساتھ ہی سنوار بھی دیا تھا۔ مائے بانوائم جھی تبیں ہو۔ میرابھائی ایے بی حسن کا برسوں ے منتظر تھا۔ ایساحس جے تفتع اور بناوٹ کی ضرورت نہ ہو۔ابیامونا جے مثینوں ہے گزار کر چکایا نہ جائے۔ابیا

پھول جے مزیدخوب صورت بنانے کے لیے پتیوں کو تراش خراش کے مرحلے ہے گزار ٹانہ پڑے۔ باں! میں دریت كېتى بول \_ د وتمھارى تلاش ميس تھااور پھراس كى خوش قسمتى ویکھو،اُس نے شمیس دیکھ بی لیا۔''

بانونے غیراختیاری طور پر ہالی کی طرف دیکھا۔ روہائسی موكربولي-"خداكے ليے يني!اتے سجيده ليح من ميرانداق مت اُڑاؤ، کہیں مجھےایے وجودے بی نفرت نہ ہوجائے۔ بالی کہتا ہے کہ ہم دونوں زمین پررینگنے والے کیڑے مکوڑے ہیں، عمر محرک محنت سے خود کو بہ مشکل گھٹنوں کے بل او پر اُٹھا یا تیں گے۔ الی بلندیوں کے خواب دیکھیں محتوز مین کو عجھی گنوابینھیں گے۔''

"بالى سراسر بكواس كرتا ہے۔" عيني كے أثل ليج ميں نا كوارى رج بس عى "ووصحين روز اول سے ديكما آربا ہے،آج بھی اُس کی نظروں میں وہی یونی بندھواتی مریں ریں کرتی ہوئی تھی ی بچی رچی بھی ہوئی ہے۔ وہ تمھاری اُٹھان سے شناسانہیں ہےاور نہ ہی اُس بنجرانسان کے پاس ویکھنے دالی آ نکھ موجودے۔ وہ لوے کوئند ھاتا ہے۔ لوے کو آ ہن باتھوں سے کا ٹا ہے۔ تمھارے گرم روٹی جسے نے گداز بدن كى نزائتوں كوكماجائے؟"

وہ صدے بڑھ رہی تھی۔ یا تو کوعلم تھا کہ وہ حدے تجاوز كرتے ہوئے بہت دورتك جائے كى اورأے سينے ميں تبلا "إن إكر ميرى تمام ركشش كے عقب ميں دولت اور دے گا۔ أس نے جعث سے كال منقطع كردى۔ جانتي تقى كه وہ بازمیں رہ مائے گی اور بار بار کال کرے گی اس لے اُس فے فون کو یا دما ف کرتے ہوئے اس براینادروازہ بند کرویا۔ عنی ے چھکارال گیا گرأس نے جو کرنا تھا، کرگزری تھی۔ اُس کے مساموں نے تمی کواگلنا شروع کردیا تھا۔وہ حاریائی کی بانہہ کو جھاتی ہے لگا کر لیے لیے سائس لینے تکی۔ بندآ محصول کے عقبی بردے میں شنراد کی اُجلی اُجلی هبیب ارائے می۔ وہ منقش تیائی بر فریم کے چو کھٹے میں سے کر بولنے ہے بازمبیں آیا تھا۔ دل کے فریم میں بیٹے کر کہاں جیب رہ سکتا تھا۔آ تھموں کے والہانہ بن کواحا گر کرنے لكاله "اع تكوي ول من أرف والى حسينه! آئينه محين و کھتا ہے مراس کے باس جذب کرنے والا ول بیس ہوتا وكرنه كري كري بوكرتمهار عدمول من وحر بوجاتا میں انسان ہوں، پہلی مرتبہ دیکھ کر ہی قدموں میں ڈھیر

ہونے کو بے تاب ہور ہا ہوں ، بھی مجھے بھی و مجھنے کے لیے میری وُنیا میں یوں آ وُ جیے تم آئینے کودیکھنے کے لیے اُس كے سامنے بيٹھ جاتی ہو۔"

بانو کے ہونٹ کیکیانے لگے۔ کچھ کہنائبیں جاہتی تھی، كجه سنائبين جابتي هي مرسيا منه بينه كو بهدًا عتى هي يا خود أس سے يَرْ ب س عتى تھى، دل ميں حاكزيں ہونے والے ہے دور ہونے پر قادر نہیں تھی۔ وہ دل میں بیٹھ کر دل ے نکلنے والی شریانوں سے کھیل رہا تھا،لہو کو کر ما کر سمجھارہا تھا۔'' مجھے پھانے کی کوشش کرو، میں وہی ہوں جے تمحیاری ول کی کے کیے قدرت نے ذنیامین بھیج رکھا ہے ورندتو میں کا مُنات میں بلاضرورت واقع ہوں۔ میں نے آج تک کسی لز کی کوایے قریب تھنگے نہیں دیا۔ یہ میرا کمال نہیں ہے، تمھارا ہے کہ تم نے اپنا آب دکھائے بغیر برصول سے مجھے ای منفی میں جکڑر کھا ہے۔ بند منفی میں وقت نے حرارت زوہ عِبْس بجروباہے،میراؤم گھٹ رہا ہے۔ مجھے ت<sup>ک</sup>وں میں،ول میں، حان کی ہرشکن میں اُترنے کی اجازت دے دو کہ میرا وجودتمهاري ضرورت بن كراجم موجائے-"

بانونے محبرا كركروت بدل في كدشايدأس حزن جال سے چھٹکاراملیا ہو یا محکمیں کھو لنے پر عافیت کا در عارضی طور بر کھلا مگر جو نہی آئیس بند ہو میں، وہ مجر دھڑ لے ہے آن وارد ہوا۔ کم بخت شیشے کی تنگ منہ والی صراحی میں بیٹھ کر چھیزتا تھاء باریک جالی والے پنجرے میں بیٹھتا تھا اور ہاتھ کی پہنچ ہے دور ہوکر بنائنے بولے جلاحا تا تھا۔ عجیب عجیب لفظ اعت میں أتاركر بے خود كرنے لگنا تھا۔ وہ مزاحت كرتے كرتے باركتى لؤكياں ايسے بى بارجاتی ہيں اور باركر بھی جیت کی خوش گمانی کاشکار ہوجاتی ہیں۔

مینی کے ساتھ اُس کے گھر تک جانے پر پچھتادے کا احساس بلکان کیے دے رہا تھا۔ نہ جانے عینی اورأس کے بھائی کوائس میں کیا دکھائی وے گیا تھا چوآج تک خوداُ ہے دکھائی نہیں و ہاتھا۔ وہ خود کوغیر معمولی نہیں مجھتی تھی بینی اُسے وْنا ہے الگ تر خیال کرتی تھی جبکہ اُس کے بھائی نے اُسے البرائي تخت پر براجمان كركے اپنامر جھكا دیا تھا اورأس کے سريتاج ركه كرمتاز كرديا تفاحيت يرنكاه والى تويول محسوى ہوا جسے عکھے کے پر ہوا دیے بغیر پھڑ پھڑائے لگے ہول۔ جم كاجو حد حاريائي ير بحيروني كركد سے مس كرتا،

آ گ بکزلیتا۔ سلے پہلوؤں میںانگارے بھر گئے تھے،آپ كمرسلكنے تكى \_ اوندھى ہوكرلينى تو چھاتى دىكنے تكى \_ بے آ ب مای کی طرح تڑے ہے بھی قرار نہیں آیا تو کھیرا س کئی۔''بائے اللہ! یہ کیا ہور ہا ہے میرے ساتھ؟ میں بھی بھی الی تونیس تھی۔ یک لخت زمانہ بدل گیا ہے یا میری جون بدل کی ہے۔اس نے مجھے کھ بھی ہیں کہا کی غلط نگاہ ہے و تھنے کی غلظی بھی نہیں کی پھرمیرا ذہن اتنا کہ اکیوں ہوا جار ہا ے؟ مانا كدوه بهت اجھا ے، بهت خوب صورت ب مكروه وُنا كا يهلا خوب صورت مرد تو تبين جو مجمع دكهاني ديا ے۔ اُبھی تو یہ بھی طے نہیں ہوا کہ عنی اور اُس کا بھائی میرا نداق اُڑارے ہیں،میری جھوٹی ستائش کررے ہیں ماواقعی مجھ مرفر یفیۃ ہو گئے ہیں۔'

بدن كولكي آكوسيق في بجهاد ما مر پير پش كامقابله نه كرتے ہوئے ہوا مل كليل موكر بے وجود موكيا۔ وه كروثين بدلتے بدلتے تھک تی تو بغیر کوئی آواز بیدا کے سرکنڈوں کا بنا ہواموڑھا آٹھائے کرے سے باہر چھوٹے ہے آ تکن میں آ گئی۔نصف رات کوشیرسونے کی تیاری کرر ہاتھا۔مڑک پر ے آنے والے مارنوں کی تیز اور تا کوارا واز کے سلسل میں خاصی کمی واقع ہوچکی تھی۔آ سان پر بگھرے تارول تک نظر سی دھوئیں اور آلودگی کوعبور کے بغیر بہنچ رہی تھی۔ بائیں د یوار کے ساتھ موڑھا رکھ کر بیٹھ گئ اور پشت ٹکا کر گہرے سائس لينظي-

لامحدود غربت في أعلى كاسيده من جلنا سكهايا تفا\_اردگردد کچه کر چلنے کی بھی بھی عادی نہیں رہی تھی اور شاید یمی وجی کہ ہرامتحان میں کوئی نہ کوئی بوزیشن عاصل کرنے میں کامیاب ہوجاتی تھی۔ دھیرے دھیرے بیٹنے والی رات کے پہلو میں کی اُواساں سیٹ کروہ عینی کے مقابل میں انے حالات کو کھڑا کر کے ناقدانہ نگا ہوں سے جائزہ لینے لكى \_ بحيين من جهال تك نگاه جاتى ،غربت اورمحروميول كا راج دکھائی دیتا تھا یا پالی کا گہرا سانولا جمرے بڑی مشقتوں کی نقامت سے چور چرہ دکھائی دیتا جوانی برمتر محصمان کو پس پشتہ ڈال کرائس کی دلجوئی کرتار ہتا تھا۔

أس كى بندآ تكھول من تائى بشيران كا بے دانت، حجسریوں بھرابوڑھا جرہ اور استخوائی ہاتھ لہرا گئے۔ چھوٹے ہے ہے تام گاؤں کی تک ی گلیاں اور کلیوں میں جانہ جا

خےائق ﴿ جنوری ۱۰۱۷ء

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1

نخالق 🎔 جؤری - ۲۰۱۲,

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM



WWW.PAKSOCIETY.COM

ہوجا تا تھا۔ کوئی بھی گدھے کو تلاش نہیں کرتا تھ ، چند دِن گز ار كرخود بخو دلوث تا تھا، ایسے بی بالی بھی چند دِنوں کے بعد لوث آیا۔ون بھر عجیب سے معمولات میں مشغول رہا۔اُس نة وهي رات كوبانوكوچورول كي طرح جاكا، كيرول كي ايك تائى بشرال، بالى اوروه ..... ايك كرے والے نا پخته كمر يونى أفعائى اور كاؤل كى برخوابيده آكھ يے چھپتا چھپاتا گاؤں سے نکل آیا۔وہ یری طرح سمی ہوئی تھی۔اندھرے میں مالی سے جث كر صلتے ہوئے أس نے بالكل بھى تبيں يوچها تفاكده أے لے كركہاں جارہا ہے؟

شايددونوں پختد سؤك پردات بحر خلتے رہے تھے۔ بانو کے کانوں میں کول کے بھو تکنے کی ول وہلانے والی آ وازیں بھینکروں کی ڈراؤنی صدائیں اور خوف ہے اے دِل كَى برهي مونى دهر كن آج تك كونجي آئي تقي يتفكي موتي رات واین بساط لیشنے کوہی تھی جب اُس نے شہر کی بتیاں بہلی مرتبدد یکھی تھیں۔ بالی کی گلیوں میں چکراتے ہوئے ایک گھر كدروازے يرزك كيا۔دورازے سے كان لگاكر كھے سننے لگا۔ بانو نے بھی تقلید کی محن ہے کی عورت کے جمارو وے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ کھدریرا نظار کرنے کے بعد بالی نے دروازے پردستک دی۔دریافت کرنے پر أس في بتلايا\_" عايى إيس مول أ

أس في اينانا منبيل بتلايا تفا مكر سنفه والى في واز ي بی بیجان لیا۔ درواز و کھل گیا۔ جھاڑ و ہاتھ میں پکڑے صاف متقرے لباس میں ملبوس ایک عورت دکھائی دی۔اُس نے دونوں کے سریر ہاتھ پھیرااور گھر میں بلالیا۔ بانوکو چند دنوں میں بی پید چل گیا کہ بالی گاؤں سے بھاگ کر میہاں شہر میں پنجا تھا۔ جاجا عبدالكريم، جس كے دروازے ير بالى نے دستک دی تھی مورسائیکوں کی مرمت کا کام کرتا تھا۔أے ایک ملازم کی ضرورت تھی اور اتفاق سے کام کا پید کرتے ہوئے بالی اُس کے ما<sup>س چیخ</sup> گیا۔ جاجاعبدالکریم اُسے دیکھ كرفورا بى بھانے كيا تھا كەلڑكا كام كرنے والا ب\_أس نے اُسے اپن دکان پر رکھ لیا۔ ساتھ ہی اُسے اپنے گھر میں

دومرے تیسرے دن اُس نے جاچی کے یو چھنے پر ایناور بانوکے بارے میں تفصیل کے ساتھ بتلادیا۔ جاچی نے فورا ہی تھم صادر کردیا کہ کوئی وقت ضائع کے بغیر بانوکو يبال كي وَأَس كا كاوَل مِن الكيربناكسي بهي لحاظے

بڑے کو برے ڈھیر دکھائی دینے گئے۔ بیاس کے شعور کے ابتدائی دِن تھے۔دھند لی تصویروں سے وہ اینا بچپن منسوب كرتے ہوئے بھى بھى تائى بشرال كے علاده كى هيب كوكوئى نام ہیں دے سکی تھی۔

میں رہتے تھے۔تب سارادن تائی کا ہاتھ بٹانے ،گلیوں میں بھا گنے دوڑنے اور بالی کوشک کرنے کے علاوہ اُس کے باس کوئی کا منہیں ہوتا تھا۔البینہ اُسے بیاحیاس ضرور کچو کے دیتا ر بہتا تھا کہ گاؤں بھر کی عور تیں اور اُس کی ہم عمر لڑ کیاں اُس ے كترانى رہتى تھيں -كوئى بھى أي بيارے كلے نہيں لگا تا تفاحِی کہ تائی بھی پیارنہیں کرتی تھی۔ اِنہی وِنوں میں بالی گاؤں کے واحدلو ہار کے ہاں ویباڑی پر کام کرنے لگا تھا۔ نہ جانے اُس کے ول میں بانو کو پڑھانے کا خیال کیے آ گیا؟ گاؤں سے نصف کلومیٹر کے فاصلے پر واقع پرائمری اسكول ميں بانوكو لے كيااور پہلى كلاس ميں داخل كرواويا۔وه پڑھنائبیں چاہتی تھی مگر بالی اُس کے بال تھینچ کر، ننھے ننھے گالول پر ہم وزن چٹو لے لگا کر اسکول چھوڑ آتا، دو پہر کو

یا نچویں کلاس کا امتحان یاس کرنے کے ساتھ ہی اُس کی تعلیم کاسلسلہ ڈک گیا کیونکہ سوائے اُس برائمری اسکول کے دوردورتك كوئى اوراسكول نبيس تفا\_إس طويل دورائع ميس أس نے بالی کو بار ہامرتبہ بوڑ صحافہار کے ہاتھوں اپنے ہم عمراؤكول اور برول كے باتھوں أى طرح ينتے ديكھا۔ وہ أس سے حض چندسال ہی تو ہوا تھا۔ رات بھرروتار ہتا ، سسکتا ر ہتا اور چاریائی پر کروٹوں پر کروٹیں بدلتار ہتا۔ ایسے میں بانو ایک پچی مٹی کے ڈھلے پر گیڑالیٹ کر گرم کرتی مصروب بدن كى عموركرتى اور بدر يغ اشك بهاتى رہتى \_ تب أس كى مجه مین نبین آتا تھا کہ بالی کو ہرآ دی کیوں پُری طرح پیپ دیتا ہے، أب مجھ ربی تھی کیے بالی کو گاؤں والے بیس، اُس کی غربت اورخالی پشت مارتی تھی۔

جب ایک دن بدھے کالولوہار نے بھٹی سے سرخ لوہا سونے کی جگددےدی۔ نکال کراس کے بازو پرنگادیا اور پھرائی گرم سلاخ گی مدو ے اس بےدردی سے مارا کہوہ دو ہفتے تک جاریائی سے بی اُٹھ نہ سکا تو بانو نے بالی کو بدلا ہواد یکھا۔ چلنے کے قابل ہواتو گاؤں سے غائب ہوگیا۔ جسے تائی کا گدھا بھی بھارگم

نځانی 🎔 جنوري ....۱۲۰۱۶ و 262





مناسب مبیں ہے۔وہ یہی جاہتا تھا۔ بن مائے مراد بوری ہولی دکھائی دی تو اس نے گاؤں جانے میں دیرسیں لگائی۔ جا چی کے گھر میں سوائے اولاد کے سب پکھ موجود تھا۔شایداُن کے اپنے بچے ہوتے تو دونوں کوسر چھیانے ک

وہ یا نوکواسکول میں داخل کروائے کے حق میں نہیں تھی تکر بالی نے ضد کر کے اُسے زنانہ اسکول میں داخل کروادیا۔ بالی تمام دِن دکان برکام کرتاءوه آ دهادِن اسکول میں گزار تی اور بقیہ دِن جا جی کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹائی۔ جا جی کاروب دونوں کے ساتھ بہت شفقت آمیز تھا۔ ڈائتی تھی تو بیار بھی كرتى تھى۔ جب وہ ساتویں كلاس میں تھى تو أسے يوري معنویت سیت احساس مواکه بالی اور اُس کا دُنیا میں کوئی مجھی رشتہ دار نہیں ہے۔ ہالی ہی بٹلایا کرتا تھا کہ ماں اور باپ مانو کے پیدا ہونے کے دو جار ماہ بعد بھار ہو کرم گئے تھے۔ کوئی رشتہ دار نہیں تھا اس کیے دونوں کوز مانے میں اپنی جگہ خود بنانا برری ملی بالی بشیرال بھی اُن کی کچھ میس لکتی تھی۔اُس نے خدا تری کرتے ہوئے باا بی تنبائی کو دور کرنے کی خاطراً تھیںائے گھر میں بناہ دی تھی۔

کے لیے وُنیا جہان کی آ سائشیں انتھی کرنے کا جنون رکھتا تهاءا ختبارنبيس رکھتیا تھا تگر پھربھی وہ جو مانکتی بھی نہ کسی طرح خرید لاتا تھا۔ بھی بھی جب وہ گاؤں میں گزارے ہوئے امام کو یاد کرمیتھتی تو یالی کا چیرہ بچھ جاتا۔ آ ہ مجرکر کہتا۔" یانو! اُن دنوں کو یادنہ کیا کروتم جانتی ہو کہ میں نے وہ وقت کیے

عا چی اور عاجا اُنھیں تین سالوں تک سہارا دیے زندہ رے چردوماہ کے تقرعر سے میں کے بعدد یکرے ڈنیاے رخصت ہو گئے۔ جاچی کو میضہ ہوا تھا۔ بروقت علاج ند ہونے کے باعث وہ جانبرند ہویائی۔ جاجا بالی کی نگاہوں

کے سامنے بڑی اندوہ ٹاک موت کا شکار ہوا تھا۔ وہ اپنی دکان کے باہر نیج پر بیٹھ کر جانے کی رہاتھا جب چارؤ کا نیس پُرے بڑی ہوئی ہوا بھرنے والی تینگی زور دارا واز کے ساتھ میت کئی۔ نینکی برنصب شدہ بہب کولی کی رفبارے اُڑ تا ہوا

مَهُلْت بھی نبیں مل تھی۔ بالی جب بھی اُس کی بات کرنے لگتا

RIP I

جاجا عبدالكريم كے سر ميں لگا۔ أے چینے اور تراسے كى

جا جا اورجا جی کے رشتہ داروں کا لا مج مجرا درشت روب اور خون آشام نظرین بھی یاد تھیں۔ د کان ءمکان اور گھر کا تمام تر سامان بالنفح ہوئے بھو کے کوں کی طرح ایک دوسرے پر غراتے ہوئے کتنے عجیب لکتے تھے۔ اُٹھیں عبدالکریم کی فوتنی کی رسومات یا زمبین تھیں ، ایک ایک سامان یا دتھا۔ پالی اور بانو حاجا کی تدفین کے مین آٹھویں دِن ایک مرتبہ پھر بِيَّا سراموكر كليَّا سان تلكهر عمو كيَّ بانوكو بمسائ گھر میں چھوڑ کر ہالی نئی انتھی کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ ووتين دِنوں كى كوشش رنگ لائى اور أے آنو ماركيث كى

الك مهن بعدأے جھوٹا سامكان كرايہ برل كيا۔مكان باتھوں ملازموں بربے در لغ بیسے خرچ کردیا کرتا تھا۔

جن دِنوں بانو نے میٹرک کا امتحان دیے کے بعد کی يا تنجه كرز كرأس كے كھرتك كاني آيا۔ :بأے يت جلا كدوه

تو نگاہوں میں وہ خون آلود نے، وہ نہ مجھ میں آنے والا بنگام اورآ تھے ہیں بوری وسعت میں کھولے لیٹا ہوا عبدالکریم لبرا جا تا اوروہ نے اختیار آ مجھوں پر ہاتھ رکھ کررونے بیٹھ جا تا

بانو كو جہال اور بہت مى باتمى ياد تھيں، وہيں

ایک ورکشاب میں توکری مل تی۔ یہاں أسے ویلڈنگ کا كام اورليته مثين كي آيريننگ عليه كابهترين موقع ميسرآيا-وركشاب ميس كام كرتے والے كار يكروں اور شاكردول نے ل كرايك مكان كرابه ير لے ركھا تھا۔ وہ بانوكو لے كر إس گاؤں سے نکلنے کے بعد مالی بہت بدل گیا تھا۔وہ مانو مکان میں آگیا۔اُ سے نسبتاً الگ کمرہ سونی دیا گیا۔ اس دوران بانوكو ہائى اسكول ميں داخليل كيا۔

کی حالت آئی اچھی نہیں تھی تحر کرایہ بہت معقول تھا۔وہ ہانوکو لے کر اس مکان میں متفل ہوگیا۔ ویکھنے میں مکان کے دو کرے تھے جملی طور پرایک تھا کیونکہ ایک کمرے میں مالک مکان کا ذاتی سامان برا ہوا تھا اور دروازے پر برا سافقل لنك رباتها \_ وركشاب ميس جول جول ده ايخ متعلقه امور میں مہارت حاصل کرتا جاتا تھا ، بخواہ میں آیوں آپ اضاف موتا جلاحاتا تفار نائيك نهايت عياش فطرت اور جفكر الو طبیعت واقع ہوا تھا مگر وہ اینے ہاں کام کرنے والوں کاحق مار نا بخت گناه خیال کرتا تھا۔ بھی اپنی تر تگ میں ہوتا تو کھلے

فراغت یائی، انہی ونوں میں نہ جانے کہاں پر بالی کے نائیک کی ہوسکی نگاہ نے اُسے و کھ لیا۔ اُس کی بے خبری میں

بالى كى بهن بي وأس في ابنا انداز بدل ليا- يكا يك بالى ير ما تک بھی لیا تو میرے باس منگنی بیاہ کے لیے چھونی کوڑی بے حدمہر بان ہوگیا۔ چند ہفتوں میں ہی اُس نے بالی کوائی تک موجود ہیں ہے۔ بھلا خالی جیب اتنا برا کام کیے کیا انقی پرریشم کی ڈوری کی طرح لپیٹ لیا۔ پھرایک دِن اُس نے بالی کوعلیحد کی میں جیھا کر اینا وست سوال دراز

نائيك كمرى سوج من منهك موكيا \_اسكر يوكيع كعقبي تاب کو هما تاربا اینے منصوبے کو حتی شکل دیتار ہا پھر کسی نتیجے ير بيني كريز عمريان ليح ميل بولا-" و يكي بالى! تمهارے سامنے ایک مہیں ، دومسئلے سرا تھائے کھڑے ہیں۔ نہ صرف تمھاری بہن کی شادی ضروری ہے بلکہ سمیں بھی أب شادی کرلیماجاہے۔ ذنیابڑی عجیب ہے۔ دودھاری کوار کی طرح كرون الرنے كے ليے ہروقت بے تاب رہتى ہے۔ مجھے اندازہ ہے کہ معیں اور تمحیاری بہن کوکوئی بھی اپنانے پر تیار میں ہوگا۔لوگوں کے برعلس میں تمعاری حیثیت کوئیس، مهاري شرافت كوسامنے ركھ كرتم سے محبت كرتا ہول محبت كرفے اورا بنانے ميں بہت فرق ہوتا ہے مرمحت كرنے والا بی اتنابرا قدم اُٹھا سکتا ہے۔ میں تمھاری بہن سے شادی كرف يرتيار جول اورآف والدونت ميس كوئي مناسب رشتدد کھے کرتمھاری شادی بھی کردوں گا۔رویے میے کی تم کوئی فکرنے کروئم دونوں کی شادیاں میں اپنی گرہ ہے کروں گا۔" بالی کویول محسوس مواجعے تائیک نے مجھلا مواسیسداس ككانول يل الله إلى ديا مورده كونى جواب دي بغيراً محاادر کھرآ کرلیٹ گیا۔ ہانو کے بار ہادر <u>یا</u>فت کرنے پر بھی اُس نے ٹال دیا۔ اُسے رورہ کرانی کم مائیگی اور بے سروسامانی پر روناآ رہا تھا۔ پھرنہ جانے کیے وہ خود برضط ندر کھ سکا اور مچھوٹ چھوٹ کررونے لگا۔ ہانواس کوجیب کرانے کی کوشش میں خود بھی رونے لگ کی۔ دونوں رات بھرجا کتے رہے۔ أس يرنا ئيك كا مهريان روبيه ابنا مقصد كھول چكا تھا۔ ر قع الله حاليس كے ميٹے ميں تھا۔ تمن بيٹوں اور ايك بني كا باب ہونے کے باوجود اُس کی جمن بریری نکامیں گاڑے بيضا قعارا كرجابتا توأس يرتعوك كرجلاآ تامكروه جانتا قفاكه وہ رقع اللہ کے عیض وغضب کا سامنا کرنے کا بارانہیں ر کھتا تھا۔ نہ جانے کتنے اوباش فطرت لوگ رقع اللہ کی مفی میں بند تھے جن کی مدد سے وہ بالی اور بانو کا جینا حرام کرسکتا تھا۔ اُس نے بانو کا سرایل کود میں رکھا، بیشانی کا بوسہ کیا اور کلو کیر کہے میں بولا۔'' چندا! ایک اور اندھی بجرت کے لیے خود کو تیار رکھو۔ چند دِنوں میں ہی ہمیں یہاں سے بوریا بستر

بالى نے ممنون انداز میں أے ديكھا، سيايا يا بھى چھوٹ یڑا۔"استاد! میرا کوئی رشتہ دار تھیں ہے۔ اگر کوئی ہے بھی تو اِن باب محمرنے کے بعد میں نے اُس کی شکل تک نہیں دیکھی۔ ایسے میں کون مجھ سے رشتہ مائلے گا؟ اگر کسی نے

كرويا\_" وكي بالى الزكيال كان كي نازك برتن كى طرح

ہوتی ہیں۔ سانسوں کے کمس سے بھی میلی ہوجاتی ہیں۔

تمھاری بوزیش ویسے بھی خاصی نا گفتہ بدہے۔تم سارا دِن

د کان بر کام کرتے ہو، تمھاری جوان بہن گھر میں الیلی رہتی

ے اور سارا محلّم وونوں کے معمولات سے بدخولی آگاہ

ب- كى نے اسے كندے بيرتمارے آئن ميں ركھنے كى

نائيك رفع الله، كى بات كان يرت بى آك كاكوله

بن كئي- بالى كاسكون آن كي آن ميں غارت ہو گيا۔ پيشي پھڻي

نگاموں سے أے ديكھتے ہوئے بولا۔ 'استادا يم كيا كه

رے تو مجھنے کی کوشش کرو ورنہ بہت بڑے نقصان سے

دوحار ہوجاؤ کے۔انی بہن کے ہاتھ سلے کرنے کی سوچو،

أے مزید پڑھانے اور کھر میں بیٹھانے کا خیال ول سے

تھا۔" میرے باس أجھی اتن رقم نہیں ہے کہ اُس کی شادی

کرسکوں۔ دیسے بھی اُس کی آبھی شادی کی عربیں ہے۔'

ہوتے تو اُس کی شادی ہوئے کوسال بیت حکاموتا۔

اليه كي مكن ب أستاد؟" بالى كا دِل بيض لكا

"تم بے وقوف آ وی ہو۔ اگر تھارے مال باپ زندہ

"كياالرنكرلكاركي بتم في "استاد في مبت آميز

جھڑی دی۔" کھل کریات کرو، ہوسکتا ہے کہ میں اِس مشکل

وقت میں تمھارے کا م آ جاؤں تم جانتے ہو کہ میں نے بھی

مجمى محسين ابنانو كرمبين سمجها بيشه ابناح جودنا بهائي خيال كرتا

نكال دو-" نائيك كالهجه بتدرة بمستنى پكز تاجا تا تھا۔

الله على جو كهدر بابول بتم بخولي مجهد ب بو الرنبيل سمجه

جرأت كر لي توتم كبيل كيبيل رمو يحيه"

نے افق 👽 جنوری ....۱۲۰۱۶ء

🚅 🖆 👽 جنوری ۱۲۰۱۳،

لپيك كررات كى تنهائى مين چل تكانا بوگا-"

بالی نے آخر دَم تک رقع اللہ کو دھو کے میں رکھا تھا۔ ایک ٹرک ڈرائیورے اُس کی سال بھر پرائی شناسائی تھی۔ اُس کی مدد ہے اُسے دوسرے صوبے کے ایک وسطی شہر میں توکری اور رہائش میسرآ گئی۔ تین ماہ بعد اُسے جوروں کی طرح رفع اللہ کے شہر میں آخری مرتبہ آ نا پڑا۔ ہائی اسکول سے بانو کارزلٹ کارڈ اور کر یکٹر سرٹیفیکیٹ حاصل کرنے کے بعدائی نے زندگی بھر یہاں کا زُخ نہیں کیا۔ اُس نے کئی مہینوں کے بعد بانو کے اصرار پر اُسے نا ٹیک رفع اللہ کی خواہش کے بارے میں ہتلایا تھا۔

و بس سے بارسے ہیں ہوں ۔

کرایہ پر ملنے دالے مکان کی تخواہ پہلے سے زیادہ تھی۔ معقول
کرایہ پر ملنے دالے مکان کی حالت بھی کافی بہتر تھی۔ یہاں
سوئی کیس کا تنکشن بھی موجود تھا۔ گرلز کالج گھر سے چند
مغنوں کے فاصلے پر واقع تھا۔ بانو نے میٹرک کے امتحان
میں اچھے نمبر حاصل کیے تھے جس کی دجہ ہے اُسے بغیر کسی
وقت کے داخلہ مل گیا۔ یہیں اُس نے اپنا شناختی کارؤ بنوایا۔
وقت کے داخلہ مل گیا۔ یہیں اُس نے اپنا شناختی کارؤ بنوایا۔
پرسلسل پر راما تھا۔
پرسلسل پر راما تھا۔

ورکشاپ کا یا لیے بچر رمضان جے پوری مارکیٹ استاد حاتال کہ کر بھارتی دی گھنے میں بستہ ہے کا پکا بدمعاش تھا کمر حقیقت میں اپنے جلیے سے قطعی برعکس نہایت شریف انتفس انسان تھا۔ انفاق سے بالی کو جو مکان کرایہ پر ملا، وہ استاد جاتال کے محلے میں ہی واقع تھا۔ دو تین بفتوں میں ہی استاد نے اُسے اور بانو کو اپنے گھر کا فرد بنالیا۔ اُس کی بیوی استاد نے اُسے اور بانو کو اپنے گھر کا فرد بنالیا۔ اُس کی بیوی اور بیچ بھی اُن کے ساتھ بہت کم وقت میں مانوس ہو گئے۔ بانواور بالی کا اِس بات پر انفاق تھا باؤں رکھے کھڑے ہے۔ بانواور بالی کا اِس بات پر انفاق تھا کہ اُن کی زندگی کا بہترین وقت اس سادہ لوح خاندان کی معیت میں گزراتھا۔

رفتہ رفتہ گھلتے ملتے وہ آیک دوسرے برکھل گئے۔ آیک
ون چاچی نے بالی اور بانو کے سامنے اپناول کھول کرر کھویا۔
وہ چاہتی تھی کہ بانو کو بہوا ور بالی کو اپنا واماد بنا لے۔ دونوں نے سوچنے کے لیے پچھ وقت طلب کیا۔ اپن تنہائی میں بیشہ کر شرماتی کجاتی بانو سے بالی نے بڑے پیار سے پوچھا۔ ' ہماراکوئی ہوتا تو شاید میں تم سے بیسوال بھی نہ کرتا۔

مجوراً پوچھرہا ہوں کہ تعمیں میگر کیمالگتاہے؟" سوال براہ راست نہیں کیا گیا تھا۔ اُس نے جواب بھی تھما پھرا کردیا۔" بھائی! میرے لیے اِس سے بڑھ کرخوش کی بات کیا ہوگی کہ میرے بھائی کی شادی انجھی جگہ پر

بالی نے آنے والے کئی روز سوچنے میں بتادیے۔ چاچی فی سے پیر بات چھیڑی تو اُس نے بردی مجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ ' چاچی! بانو اُبھی کم عمر ہے۔ ای سال کانے میں گئی ہے، اُسے دو تین سال تک مزید پڑھانا چاہتا ہوں تا کہ وہ کسی نوکری کے قابل ہوجائے۔ زندگی میں حالات کے بدلنے میں در نہیں گئی۔ نوکری پرلگ جائے گی تو حالات کے بدلنے میں در نہیں گئی۔ نوکری پرلگ جائے گی تو آڑے وقت میں وہ چولھا جلائے رکھنے کے قابل ہوجائے گا۔ اگر آپ چا ہیں تو میری اور بانو کی منتنی کر دیں۔ چند سالوں کے بعد جب میں اُسے رخصت کرنے کے قابل ہوجائے مالوں کے بعد جب میں اُسے رخصت کرنے کے قابل ہوجائے ہوجاؤں گا، دوائے کردوں گا۔''

چاچی نے اُسے قائل کرنے کی بہتیری کوشش کی گرائی کا جواب جوں کا توں رہا۔ چاچی نے اپنے میاں ہے مشورہ کرنے کے بعدائی کی ضد کے آگے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا۔" ٹھیک ہے پتر! میں تمھاری بات مان لیتی ہوں۔ بانو کی عمر شادی کی ہے گرتم کہتے ہوتو میں دو چارسال انتظار کردوں کر تمھاری شادی میں سال کے اندراندر کردوں گی شمھیں! سیرتو کوئی اعتراض ہیں ہے تاں؟"

وہ استاد جاناں کے خاندان کے خلوص کا تہہ دِل سے قائل ہوگیا۔ اُس نے ہای مجر لی۔ دس پندرہ دِنوں کے بعد مثنی کے کچے دھا کوں میں چاروں جوانیوں کو ہاندھ دیا گیا۔ ہانو کواضطراب بھری کبی را تمیں ہخو بی ہادتھیں جن کی طویل تنہائی میں وہ ہالی ہے جھیپ جھیپ کرروئی رہتی تھی۔ وہ شاویوں شادی کے خیال سے بی خوفز دہ ہوگی تھی۔ ویہ سٹری شاویوں شادی کے خیال سے بی خوفز دہ ہوگی تھی۔ ویہ سٹری شاویوں کے نتائے گے ہارے میں اُس نے کافی حوصلہ شکن یا تمیں س کر کھی تھیں۔ ول قررا تھا۔ اپنے واہموں پر چاور ڈالنے کے رکھی تھیں۔ ول قررا تھا۔ اپنے واہموں پر چاور ڈالنے کے رکھی تھیں۔ ول قررا تھا۔ اپنے واہموں پر چاور ڈالنے کے رکھی تھیں جانا ہی میں جانا ہی جو گئی تھی ہوگی ، پھر اُس کے جانے پر اگر اُس کے بھائی کا گھر بس جانا ہی جوگی ہے۔ ویہ تو کھی ہات ہوگی ہے۔ جائے تو کھی ہات ہوگی۔ جائے تو کھی ہات ہوگی۔

. گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اُس کے اندیشے دم توڑتے گئے۔اُسے اور بالی کواتی پذیرائی اور محبت ملی کہ وہ

شب در دزخود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوں کرنے گئی۔ پہلے اُس کا ہالی کے علادہ کوئی بھی اپنانہیں تھا، ایک انگوشی نے انگلی سے پکز کر کئی اپنوں کے درمیان لا کھڑا کیا تھا۔خوشیوں کے جسولے میں جھولتے جھولتے سال کا عرصہ بلک جھپکنے کی سی دیر میں گزرگیا۔ جاتی نے بنا بتلائے اپنی بیٹی کی شادی کی تیاریاں شروع کردی تھیں۔

وقت کا ساگر ای بہاؤیس بہتارہتا تو زندگی ہے کوئی گلہ ندرہتا مگرجیے ہرمیح کی چیک کوسیاہ شام نگل لیتی ہے، ایسے ہی اُن کی خوشیوں کو بھی گہنا دیا گیا۔ ایک دن بالی وركشاب من ليتهمين بركام كرر باتهاجب يط وانتول والا ایک ساہ فام ڈرائیورائے ٹرک ہے اُٹر کر دکان میں واخل ہوا۔ بالی کو یول محسوس ہوا جیسے اُس نے نو وار دکو پہلے بھی کہیں و کھر کھا ہے۔کہاں؟ یہ یاد نیآ یا۔وہ اُس پرایک نگاہ ڈال کر ورکشاپ کے عفی حصے میں استاد کے پاس جلا گیا۔ برے یا تیوں والی حاریائی پر استاد کے پہلو نیں بیٹھ کر اُس نے متعدد بار ناقدانه نگاموں سے بالی کو دیکھا۔ شاید وہ بھی بیجانے کی کوشش کررہا تھا۔ بالی نے یکھ دیر تک اس کے بارے میں سوجا پھر سر جھنگ کراہے کام میں مشغول ہوگیا۔ وركشاب كى وُنيا اليي مى مونى ب- أن كنت اجبى ملة ہیں، شناسائی کا مرحلہ طے کرتے ہی بچھڑ جاتے ہیں۔ اُن میں ہے کوئی زندگی کے کسی موڑیرال جاتا ہے، کوئی زندگی بجر دکھائی نہیں دیتا۔وہ بھی شاید کوئی برانا گا مک تھا جوائے ٹرک کے الجن کا چھوٹا موٹا کام کروانے کے بعدر خصت ہوگیا۔

خلاف معمول اُس کے جانے کے نور ابعد استاد جاناں بھی دکان سے نکل گیا۔ لیتھ شین دکان کے بیرونی جھے بیس رکھی ہوئی تھی۔ دکان سے نکلنے والا یا داخل ہونے والا بالی کے سامنے سے گزرتا تھا۔ اُس نے استاد کوست قدموں سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا۔ وہ استاد کے چہرے پر شدید پریشانی کے تأثرات دیکھ کر پریشان ہوگیا۔ اُس کے جانے پر چھے دیر تک استاد کے بنا بتلائے دکان سے جانے کے بارے بیس سوچیار ہا چھرا ہے کام میں بحث گیا۔ جوں جوں شام ہوئی صوح جانی تھی۔ کوئی بے معانی حلی میں اور کی جانے کام میں بحث گیا۔ جون جون شام ہوئی جاتی تھی۔ کوئی بے معانی جاتی تھی۔ کوئی ہے معانی جاتی تھی۔ کوئی ہے معانی جاتی تھی۔ کوئی ہے معانی جاتی تھی۔

محر پہنچا تو اُستاد کے چھوٹے بنٹے کواپنا منتظر پایا۔ وہ اُسے لینے کے لیےآیا تھا۔ وہ کھانا کھائے بغیر اُس کے

ساتھ استاد کے گھر میں چلاآیا۔ اُس نے سرسری نظر میں ہی بھانپ لیا تھا کہ گھر کا ماحول خاصا بدلا ہوا تھا۔ استاد اُسے کے کرعلیحدہ کمرے میں چلا گیا۔

اس سے پہلے بانو ڈھکتی شام میں دہاں گئ تھی۔اس نے بھی بھی کھر والوں کارویہ کھنچا ہوا پایا تھا۔ بالی کو بلائے جانے پراس کا دِل تھبرانے لگا تھا۔ دروازے پرنظریں جمائے بالی کے آنے تک گئگ بیٹی رہی۔ جب بالی گھر میں واخل ہواتو وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہوگی۔ بالی کے شع ہوئے چرے پر نگاہ ڈال کر کا نیتی ہوئی آ واز میں بولی۔ "سوہنا ترے نے کرے!"

بال في آزرده ليج مين زيرلب كها" سوبنا رَب خير كرنا ب، رَب كوماننے والے خير ميس كرتے۔"

، اپنی عادت کے مطابق اُس نے بانو کواستاد جاناں کے ساتھ تنہائی میں ہونے والی بات کی ہوا بھی نہیں لگنے دی۔ نصف شب تک ضد کرتی رہی، پھرسسکتے ہوئے یو جھنے گلی۔ ''میں کب تک سامان با تدھاوں؟''

بالی چونک کر پھٹی پھٹی نگاہوں ہے اُسے دیکھنے لگا۔ دکھ سے دِل بھرا یا۔ جس معصوم کو دہ دُنیا کی ہر تندی و تیزی ہے بچاتا آ رہا تھا، حالات نے اُس کے دل میں گئے بھیا تک اندیشے بھردیے تھے۔ دہ سر جھکا کر بولا۔" بانو! یہاں پر بھی اپنا دانہ یائی ختم ہوگیا ہے مگر اِس مرتبہ ہم چوروں کی طرح نہیں بھاکیں گے بلکہ دِن کے اُجالے میں رخت سفر باندھیں گے۔"

بو کتے بولتے گا رُندھ گیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کررونے لگا۔ بانواُس کے سینے میں چہرہ چھپائے سکتے گی۔ اُس رات کے بعد آج تک اُس نے بالی سے استاد جاناں کی ورکشاپ چھوڑنے کی وجہ دریافت نہیں کی تھی اور نہ ہی یہ پوچھا تھا کہ گھر بسنے سے پملے اُجڑ کیوں گیا؟

وہ موڑھے پر جیٹھے جیٹے گئے۔ ماضی کے پُر اندوہ خیالات کے حصارے نکی تو اُسے اپنی آ کھوں سے الم تے جوئے ہوئے آ آئھوں سے الم تے ہوئے آ آئھوں سے چلتے ہوئے آ تکھیں پوچھتی ہوئی نڈھال قدموں سے چلتے ہوئے آئموں سے جلتے ہوئے کمرے میں آ گئی۔ بالی نیند میں متعزق تھا۔ موڑھا اپنی جگہ پررکھنے کے بعد چار پائی پرلیٹ گئی۔اُس کا ماضی اتنا تم بارتھا کرائی کے متعرف کے اور کھنے کے اور میں کرائی کے متعرف کے دور ہوں کو بھی آ ن واحد میں کہائی کو اور کو بھی آن واحد میں

نے افق 🗢 جنوری ۔۔۔ ۲۰۱۷ء

267 ئے افتی 🗢 جنوری ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

ٹاٹ میں مخمل کا پوند مشکل سے لگتا ہے مر ٹاٹ کی

روزن ہے جھائکنے پرمخمل کا دکھائی دینا تعجب کا باعث نہیں

ہوتا۔ بالی کو گھر کے کھلے دروازے کے باہر عنی کھڑی دکھائی

دى توبانوكو وازدے كرمتوجدكرتے ہوئے جلدى سے باتھ

روم میں کھس گیا۔ بانونے کرے سے نکل کر دیکھا۔ پچھ

وكهاني نبيس ويا۔ پچھ بچھائي نبيس ويا تو دہليز پر تھم گئ۔ پھر

درواز وعبور كرك اين جانب آتى موئى عينى دكھائى دى توبرى

طرح محبرا تي -أس كاتى مع من يول منه أفعائ علية ما

بسبب برگزنبین بوسکتاتها ول پر ماته رکه کر بول- "خيرتو

وہ مسکرائی۔'' کیامیراآ ٹاکڑے وقت کی دلیل ہے؟''

بن بتلائے آمد پر جرانی ہوئی ہے۔"

ده شرمنده موکر بولی-"نبیل مینی! دراصل مجھے تھاری

" تم نے فون بند کر رکھا ہے ورنہ میں اطلاع دے کر

آتی۔"عنی نے کہااورائے ہاتھ سے مثاتے ہوئے کرے

میں داخل ہوگئی۔ کچھ بھی اُس کے شایان شان نہیں تھا مگر

أے جیسے پروائبیں تھی۔ بڑی بے تطفی سے جاریائی پر بیٹھتے

ہوئے بولی۔ " محرآ ئے مہمان کو،خواہ جیسا بھی ہو، جانے

مانى يوجها جاتا ب\_ا كرمهمان خوب صورت اوروضع دار موتو

ووستجل کر جائے بنانے لگی۔ ساتھ ساتھ باتیں بھی

كرنے لكى يننى كى شرارت بحرى نظروں سے بيخے كى كوشش

کرتے ہوئے دوائے ہی کرے میں اجنبیت محنوں کرنے

لگی تھی۔ مینی چوک تھیدٹ کر اُس کے قریب بیٹے ہوئے

بولى-"كياتمهاري مال تمهاري طرح بهت خوب صورت

وہ چونگ۔''پیتہیں۔ بجھے اُس کی شکل یادنہیں ہے۔''

اچھا بھلا پرزوردے ہوئے کہا کیونکہ بانوعیوماً اُس کے طز

ایک شکوه کنال نگاه اُس پرڈالتے ہوئے بولی۔ "میرے

268

شعور میں باپ کی هبیبہ بھی بھی نہیں اُمھری۔ نہ جانے کیسا

کے جواب میں بالی کو اچھا بھلا قرار دیا کرتی تھی۔

عَا؟ شايد بالي كے جيسا بي تھا۔"

READ

"كياتمهاراباب بالى كى طرح اچها بهلائها؟" على نے

یو چھے بغیر خدمت خاطر شردع کردی جاتی ہے۔"

"كياتمهارے پاس مال باب ميں سے كسى كا فو تو بھى "کی رشتہ دار کے یاس بھی نہیں ہے؟" " ہماراکوئی رشتہ دارنیس ہے۔ "وہ یاس بھرے لیج میں

"تمعاري مال باب جہال رہتے تھے، وہال رہنے والول نے بھی مسی اُن کے بارے میں کھنیں بتلایا؟" عينى نے كريدا۔

وه كوئى جواب دي بغير بياليون من حائد يلن كلى\_ "بالىتم ئى كتنايزا ہے؟"

"جه ياسات سال!" "أع بحى كه مادبيس؟"

" بہیں۔اگراس کے ذہن میں کچھٹش ہے بھی تووہ بتلانے سے قاصر ہے۔ ''بانونے جواب دیا۔ ''میرا دماغ مت جا نواورجائے ہو۔"

فیمرا خیال ہے کہ بالی کی شادی اب تک موجانی

میرابھی یمی خیال ہے۔" "تو پھر أب تك مونى كيوں نبيں؟" عيني جا ك

محونث بحرتے ہوئے بول۔ "كياسب كھاتىج بى يوچىنے كا اراده كے كرآئى ہو؟" بانونے تیزنظروں سے مورتے موسے کہا۔" کیا گاڑی میں

"تو كياسائكل يرآتى؟" وهانمي "دورائيوركومين روذير كفر اكركة أنى مول- إس كلى يس كارتو دركنار، شايدركشا

إلى ايك بات كهون؟"

"تم يهال مت أياكرو-"بانون بددقت تمام كيار "كول؟" ينى كخوب صورت چرك إكرشت بوگیا۔" کیامیں بری الرک ہوں کہ مصیل بری راہ پر لگا دوں كى ياساج مى بدنام كردون كى؟"

وه تھبرا کر بولی۔ ''تہیں پلیز! میں ایسا سوچ بھی تہیں عتی می آسان ہو، میں زمین ہوں۔ یہاں کے لوگوں نے

بھی زمین وآسان کا ملاپنہیں دیکھا، دیکھ کر دانتوں تلے انگلیال کاٹ میتھیں کے اور .....

ن<sup>ور</sup> اور شمصیں محلے دارول کی انگلیاں بہت عزیز ہیں ..... مجھ ہے بھی زیادہ .... ہیں؟ یہی بات ہے تاں!" مینی کے چرے برحفی کے تا ژات متر تح ہونے لگے۔

ومم ....ميرا كين كا مطلب ب كد اكر كي نے تمھارے پایا اور بھیا کو بتلا دیا تو بہت غلط ہوگا۔'' مانو نے بے جاری سے کہا۔

"اوه نو دُارلنگ!" عيني نے مجراسانس سينے ميں کھينچة ہوئے کہا۔" یایا یا میرے خاندان کے کسی بھی فرد کے یاس اتنا وقت نہیں کہ ایرے غیروں کی فضول باتوں کو سنتا پھرے۔ بالی باتھ روم سے نکل رہا ہے، چلو کالج چلیں۔ آج میں شمصیں اپنے ساتھ کے کرجاؤں کی ۔ کوئی بہانہیں چلے

" مكريس نے تو أجھى تك بالى كوناشة بھى نہيں كروايا۔ خود بھی نہیں کیاتم چلو، میں بالی کے ساتھا جاؤں گی۔''بانو نے جلدی سے کہا۔

بالی نے کرے میں داخل ہونے سے پہلے اسے بالائی نصف عريال وجود كوتوليے من ليپ ليا تھا۔ بيا حتياط أس نے عنی کی موجودگی کے باعث برتی تھی۔ کھوٹی برطلق ہوئی میل بھری شلوار قیص أ تار كر دوبارہ باتھ روم میں فس گيا۔ والیس آنے برمؤد باندانداز میں مینی کوسلام کرنے کے بعد اُس کی جانب پیزرک بیٹھ گیا۔ عینی بانو کونورا چل پڑنے پر اصرار کردی تھی جبکہ دہ مالی کوناشتہ کرانے کا بہانہ کر رہی تھی۔ أس نے تصفیہ کراتے ہوئے کہا۔" بانو! ایل سیلی کے

ساتھ جلی جاؤ ، ہیں در کشاپ پر ناشتہ منگوالوں گا۔'' بانونے جلدی جلدی تیاری کی اور مینی کے ساتھ گھرے نكل آئى۔ تنگ كليوں سے نكل كرمين روڈ يرآئى۔ عيني نے لماسانس چھیمروں میں اُتارتے ہوئے تخوت سے کہا۔ "ياراان تك كليول مِن تودّم كلفظ لكتاب"

وہ شرمندگی ہے کو یا ہوئی۔" دم ہے تو گفتا ہے، ہمارے سينے میں آو شايدة م بي تبيں ہے۔"

مینی نے اُس کا ہاتھ تھا ما اور اُس پر یک گخت چھا جانے والى قنوطيت كونظرا نداز كرتے ہوئے كاريس بين كئ\_ بانوكو چند کمے پیشتر اپنا کہا نامعتر لکنے لگار دَم نہ ہوتے ہوئے بھی

سینے میں تھٹن ی محسوس ہونے لکی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ڈرائیور کی بحائے شنراد بیٹھا ہوا تھا جوعقب ثما پر نظریں جمائے أے وفورشوق ہے دیکھ رہاتھا۔ اُس سے نگاہیں چُرا كريانونے شكايت بحرى نظروں سے عيني كوديكھا جو نجلے ہونٹ کودانتوں تلے دَبائے لا تعلق ی بیٹھی اپنی مخر دطی انگلیوں - Dec 361.0 80 -

حمن الحيول تلملاتي موكى بانوكود كيدكرعام سيلج میں بولی۔" کارچلانے والے کوڈرائیور ہی کہتے ہیں تاں؟" وہ دانت کیکھا کررہ گئی۔شنرادموجود نہ ہوتا تو اُس کے خوب لتے لیتی شنمزادنے کالج پہنچنے تک کوئی معیوے حرکت

وہ گیٹ کھول کراُ ترنے لگی تو شنرادنے گردن موڑ کر کہا۔ "خربوزه خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے مگر شاید بینی کا رنگ بہت یکا ہے، استے عرصے میں بھی نہیں اُڑا۔'' وه فُتِكُ كُلِّ تَعِباً ميز لهج مِن متفسر ہوئی۔ ''میں جھی

"عینی بہت باتونی لڑک ہے جبکہتم نے سارے راستے میں کوئی بات نہیں کی۔ اِس کا ایک ہی مطلب ہے کہتم کم کو لڑکی ہو۔" شنراد کالبجہ بہت دل آ ویز تھا۔ جیب ہونے پر بھی بول لگنا تھا جیسے اُبھی تک بول رہا ہے۔ بیٹی پر کھبراہٹ طاری ہوگئی۔عبلت میں اُتری اور عینی کی پروا کیے بغیر کا لج کا كث عبوركر كئ مينى بھاك كرأس كے ببلوميں بيكى باتھ پکڑ کررو کتے ہوئے بولی۔"اے! تمھارے پیچھے لولیس نہیں،محترمہ قراۃ العین صاحبہ کلی ہوئی۔ آ ہتہ چلو، میرا سانس پھو لنے لگاہے '

وہ جھینے کرؤک گئ پھرست قدموں سے چلنے لگی۔ عینی بول رہی تھی۔" بھیا بہت اچھا انسان ہے۔ میں اُس کی آ تھول میں تھارے لیے پیندیدگی دیکھتی ہوں تو میراسر فخر سے بلند ہوجاتا ہے۔اُس کے انتخاب کی دادویتی ہوں۔ مائ! قربان جاؤل أس جذبي يرجو بھيا كے ول من معصیں ویکھنے کے بعد پیدا ہوا۔ ہائے! میرے جان ودل نار ای سومنی رجواین مهینوال کے لیے کھڑوں رہھی مروسركرنے كوتياريس بيس

'' بکواس نہ کروعینی استصیں اینے کیے لفظوں کی ہلاکت خِزى كاعلم نبيل ب\_ميں الى نبيں ہوں كہ چمكتی ہوئی شے كو

خافق 🎔 جنوري .....۲۰۱۶ء

منظ افق 🛡 جنوري.....١٦٠٠، 269

> ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

د کھے کر اُٹھانے کے لیے جھک جاؤں اور دُنیا کی نظروں میں كر جاؤل۔ وہ بہت اچھا ہے، أے اچھا ہونا بھی جا ہے مگر أس كى بهن كوايك حديس رمنا جا ہے۔ جھے اپني حديم رمنا طاہیے۔'' بانو کے کہتے میں درتتی ہرگز نہیں تھی بلکہ عجیب ی بے بھی زجی ہوئی تھی جھے کوئی عنوان نہیں سونیا جا سکتا تھا۔ مینی رُک عن بدید محول تک کھڑی اُس کی نقاب ہے جهائكتي خوب صوريت أتحمول ميس لرزال انديشول اورخوف کی پر چھا پیوں کو دیکھتی رہی ، پھراس کا ہاتھ پکڑ کرکنٹین کی طرف برده تی۔ دونوں نے آج کی صبح میں ناشتہیں کیا تھا۔ روبرو بین کر دونوں اینے اینے جھے کی سوچوں ہے نبروا زما ہو گئیں۔ بانو نے گفتگو میں پمبل کی۔ "عینی! تم بدے گھر کی بری بنی ہو، لاؤ کروتو تم پر بجتا ہے، بات کروتو ہر كُونَى سنتا ہے، نداق كروتو دُنيا تھىكھىلا كر بينے لگتى ہے اورا نسو بہائے يرآ وُ توز مانه بہدجائے كوئے تاب ہوجا تاہے۔ ميں ، جس کے باس کھ بھی نہیں سوائے ایک بھائی کے، جس کی زئدگی شام کے دھند لکے ہے شردع ہوکر چراغوں کے ساتھ تمام ہوجانے کے لیے بنائی کئی ہو، تمماری تفحیک کو اپنی عادت سے مجبور ہوکر سیدھا ول پر لیتی ہوں۔ دل میں سوراخوں کی پہلے بھی کوئی تی نہیں جمھار کے فظوں کے چھید كو برداشت تبيل كرياؤل كى، مرجاؤل كى ـ نه جانے، جائے بوجھے ہوئے تم الیا کول کرتی ہو؟"

مینی أے ایک تک ویلیستی رای ۔ بانوكالبج كلوكير موكيا\_"مسين اي كلندر ، ين من وہ جذبہ دکھائی نہیں دیتا جومیرے قلب میں تمھارے اور تمھارے خاندان کے لیے موجزن رہتا ہے۔ محیں اُس جذبية تشكر كي آئي عاصل نبيس جوتمحارے النفات كے یاعث میری آ تھوں میں تیرتا رہتا ہے۔ تمھاری اور میری حیثیتوں میں اتنا تفاوت ہے کہتم لا کھ خلوص دل ہے اپنے بھائی کے جذبات کی ترجمانی کرو، میں یہی مجھوں کی کہوہ میرے ساتھ فلرٹ کررہا ہے۔ تمھاری محبت کی قیمت وصول كرنا حابتا ہے۔ تم بهن بھائي سٹرھياں اُر كرميري جانب مت بردهو، ميل بهت نعي مول اور مزيد في أتر نالميل جاہتی۔ عینی پلیز! میں تو تحض اتناجانتی ہوں کہ جس انسان کو قدرت نے جہال رکھاہے،اُے وہیں رہنا جاہے۔"

مینی مداخلت کے بغیر بڑے غورے اُس کی تقریرین

R = A D

270

ربی تھی۔ بانو نے سائس لیا، بولی۔ "میں کیا ہوں؟ تم جانتی ہو۔میری اوقات کیا ہے؟ تم نہیں جانتیں تم نے یو جھاتھا کہ بالی کی شادی کیوں سیں ہوئی۔سنو! اُس کے ماس کیا ے جس کی بدولت کوئی أے اپنی بنی کا ہاتھ تھادے؟ تم کہتی ہو کہ وہ بدصورت ہے، میں کہتی ہوں کہ وہ خالی ہاتھ اور اُن یڑھ ہے۔ رشتہ کروائے والیاں کہتی ہیں کہ تمھارے بھائی کے پاس نہ تو دولت ہے، نہ شکل ، نہ کھر بار اور نہ ہی اُس کا متعقبل روشن وکھائی ویتا ہے، پھر ہم کس مان پراڑ کی والوں ے آھے جھولی پھیلائیں۔ وہ لڑکی والوں کو ایسا کوئی باغ نہیں دکھاسکتیں جس پر ہاتوں سے سزرنگ پھیرا جاسکتا ہو۔ کوئی کہتا ہے کہ بالی کے بدن کی سیابی اُس کی جیا ندجیسی بیٹی کی زندگی کومیلا کردے کی ۔کوئی کہتا ہے کہ کرایددارمہاجروں کی تندگی گزارتا ہے۔ آج یہاں ،کل وہاں۔ ہم اپنی بین کو ابن بطوط كے حوالے كيے كر يكتے بيں؟ كسى كويہ خوف الاحق بكراس كاندكوني آكے نه يہ يھے ،كل كلال كوني اور ي جي ہوكي تو کون ذمددار ہوگا۔ میں نے اُن کنت با تیں من رطی ہیں۔ تم بتلاؤ! وہ جیسا بھی ہے، میری نظر میں اُس سے خوب صورت کوئی اور ہوسکتا ہے؟ کیا بھی سی مہن نے اپنے بھائی كوبدصورت اورميلا كجيلانمجها ي؟"

أيك لا يعنى ي مسكرا بهث عيني كے لبول يرساكت بوگئي\_ بانونے چھنجلا کرکہا۔" کیاتم میری بکواس نہیں کن رہی ہو؟" "میں بڑے خشوع وخضوع سے تمھاری بے تکی بکواس ت ربی ہوں اور ایکا میں دخل بھی نہیں دے ربی ہوں۔ پورے شوق سے بلی رہو، میں سی رہوں گی۔" بانوكي أتمحيس شعله بار موكتيس ردانت بيس كرخاموش ہوگئے۔ ای اثنا میں ویٹر نے ٹیبل سجا دی۔ مینی دل آویز سكرابث كے جلويس برے مرهم ليج ميں كنگانے كى۔ و ببت کے شیح جل کی دھارا، ہرسا کر کا پہال کنارا، راتوں

كة كل بن جياب مورج بيارا ...." ناشة كرنے كے بعد عنى نے كبا-"اگر تمعارى تقرير خم ہوگئی ہوتو میں بھی کچھ کہنے کی جسارت کروں؟'' بانونثو پیرے انگلیال صاف کرتے ہوئے بول۔

وتمھارے پاس سوائے گنگنانے کے کچھ بھی نہیں ہے۔''

"اورتم بر كلام زم ونازك بركار جاتا ہے۔ بين نال!" عینی نے آ عصیں نیا کیں۔" تم نے بالی کے بارے میں

بہت کچھ بتلادیا، میں نے توجہ کے ساتھ سن کر مان لیا۔ أب جراًت كرتے ہوئے اپن شخصيت يرجمي حار حرف بھيج دو۔'' وہ برا جیختہ ہوگئ۔ 'میری شخصیت حارجر فوں کے اہل بھی

"ميرے ياس سوائے تمھارے ريمارس ير يقين رنے کے کوئی جارہ میں اور پھے؟" عینی شجائے آج ول میں کیاارادہ پختہ کیے بیٹھی تھی، اُس کی ناراضی کی پروا کیے بغیر كمل كوكوري جالي تھي۔

وہ تاراض موکر کھڑی موئی۔ مینی نے لیک کر ہاتھ پکڑا اور كرى مِين بيضا ديا- بولى- " كم آن ۋاركنگ! تمهاري زبان سے کہیں اچھاتھا رابدن بولتا ہے۔خاموش رہو، مجھے

"سنتی رہو، میں کلاس میں جارتی ہوں۔"وہ مجاڑ کھانے والے کہے میں پیچی ۔

اجمث اے من پلیز!"عنی کے لبوں برمکراہث دَم تُورُ کی۔ وہ لحظہ مجر کورُ کی مجر شجیدگی کے ساتھ مخاطب ہوئی۔" تم این بارے میں سوائے جھوٹ کے پچھ بھی بول مبيل على موميري جان! من جاني مول تم جو يحونيس جاننا حامتی موه من بتلاتی مول مم كيا مو؟ زم أورير كداز ماس ے بی ہوئی ایک لڑکی .....بس! ایسی کروڑوں لڑکیاں وُنیا میں موجود ہیں۔ ایسی اُن گنت جوانیاں کہانیاں بن کر تحلیل موكني عم كيا مو؟ التحص متقبل كي متلاثي كالح كي ايك لڑ کی .... بس اصرف ای کالج میں سیکڑوں لڑ کیاں کتابیں أثفائے آئی ہیں اور علم کی تھلن چبرے پر سجائے گھروں کو لوث جاتی ہیں۔ تم کیا ہو؟ بہت محبت كرتے والے بھائی كى اکلوتی بہن اس اس امیری ماما کے دو بھائی ہیں جو ماما کی شادی ہے میلے اُن پر جان چیز کتے تھے۔ مایا کی دوہمنیں تھیں جو اکھیں آ تھوں سے او جمل نہیں ہونے دی تھیں۔ أب سب لوگ ايك دوسر بي كونون يرعيد كي مبارك بادوت ہیں۔ایسے اُن گنت بھائی دُنیا میں موجود ہیں جو بال بچوں کے بکھیڑوں میں یو کر بہنوں کو بلسرفراموش کر بیٹھے ہیں۔'' بانونے جلدی سے کہا۔" حمر میں اور بالی ایسے نہیں

" بان! تم واقعی ایے نہیں ہو کیوں کہتم اِس وُنیا کے وہ ایک جھکے کے ساتھ کھڑی ہوئی اور بانو برایک نگاہ سرد انسان نہیں ، کوئی ماورائی مخلوق ہو۔ مانتی ہوں گر پورا زمانہ وال کر کنٹین سے نکلتی چلی گئے۔اُس نے یہ پروائیس کی تھی کہ

اس بیان کوجھوٹ سے تعبیر کرتا ہے۔ مس رضیہ بالوابدیج ہے كهتم بھي لاڪول ہزار لوگول جيسي ہي ہو۔ اپني ذات پر سب يخ ها كرخودكو بهت محفوظ خيال كرتي هو يخوش خيالي كا شکار ہو۔ مسیس ہرعورت کی طرح پیولوں کے بچ سے یہ بہنا ب- محسل ماتے يرجموم بانده كركس ماتے كا جموم بنا ے۔ جسے تم اوروں سے مختلف مبیں ہو،ا نسے بی دوسری تمام لڑکیاں بھی تم سے مختلف نہیں ہیں۔ ہر ایک کی فریبلٹی ر بورٹ ایک جیسی ہی ہے۔ پھراگر میں، میرا بھائی یا میرا خاندان تجع محبت دیتا ہے، تجھے زمین سے أفعا كرآ سان تك كانجانا حابتا بي توسميس جاري بدمجت تفحيك كيول وكهاأي وی ہے؟ سمسیں میری محبت پر محروسہ کیوں نہیں ہے؟ صرف اس لے کہم نامل ہو، تم خام ہو کیوں کہم کی ہے محت بیس کرتی ہو۔ تم نے بھی بغیر ساز کے کوئی گیت سنا ہے؟ نہیں سنا ..... بھی سننا۔ بالکل تمھارے جیسا پھیکا اور المائيوتاك"

بانو ، مینی کواین ذات کی دھجیاں اُڑاتے ہوئے بھٹی پھٹی آ محصول سے و کھے رہی گی۔ وہ بات کو بردھاتے ہوئے کہ رای تھی۔" بھاکے لیےرشتوں کی کوئی کی بیس ہے، خاندان میں بھی اُس کی تنجائش موجودے مرکباہے کہ وہ اُس خوش کلو کا متلاقی ہے جس کے پاس سازنہ مواور وہ سازین کراس کی مدهرا دازگواین اندر سمولے۔ میں نے آج تک سمھیں مہیں ویکھا،میرے چرے پر بھیا کی آسمجیں معمیں دیکھتی ادرسرائی آئی ہیں۔ میں نے سلے دن سے بی بیخواب ای آ تکھوں کو دکھانا شروع کردیا تھا کہتم میری بھابھی بن کر ہمیشہ میری نظروں کے سامنے رہوگی۔ بیعظی میری ہے کہ میں نے بھیا کے سامنے تمھاری تعریفوں کے لیے چوڑے نکل یا ندھے اور وہ اُن پلوں پر چاتا ہوائم تک چیج گیا۔تم بلاجواز بلوں کے فیجے سے بہت سایال ایک ہی ملے میں گزارنا جاہتی ہو۔ کھل کر کہتی ہوں، مجھو یا نہ مجھو،میرا بھیا مسين پندكرنے لگا ہے۔ أس نے بلا جھيك مجھے اين دلي کیفیت ہے آگاہ کرویا ہے اور یہ بھی من لوکہ میں اینے بھیا کی بہخواہش ضرور بوری کروں گی۔ چلو، کلاس میں چلتے

271 ڪافق 🗢 جنوري \_ ٢٠١٦.

نخالق 🗢 جؤري 💮 ۲۰۱۲،

بانواُس کے پیچھے آرہی ہے یا کری میں بیٹھی رہی ہے۔اُس سے نے جو کہنا تھا ،انجام کی پروا کیے بغیر ڈیکے کی چوٹ پر کہد دیا سے تھا۔ تھا۔

کلاس میں بھی وہ بانوے العلق رہی۔ بانوئے متعدد بار اُے متوجہ کرنے کی کوشش کی مگر اُس نے سردمبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اُس کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ اُس نے تیسرا پیریڈ نہیں لیا بلکہ برآ مدے میں آ گئی۔ نون پرڈرائیورکو فوراً پہنچنے کا حکم دے کرست قدموں سے گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔

اُس کارو یہ غیر متوقع تھا۔ بانو کائی دیر تک اُس کی باتوں کوول میں دہراتی رہی۔ اُس کے لیجے کی ہے ساختگی برغور کرتی رہی۔ دہ جھوٹ ہرگر نہیں بول رہی تھی مگراس کی کہی ہوئی بات نہیں تھی کہ اُس نے ایسے بے جوڑ ملن پڑھ سُن نہیں رکھے تھے۔ وہ جانی تھی کہ قسمت میل کرانے پرآئی ہے تو آگ اور پانی کو بھی ملا دیتی ہے۔ زمین اورآسان کو آیک تھی ٹو سے مورت نہیں تھی کے آراد ہور ہاتھا۔ وہ یہ ہر حال آئی بھی خو سے صورت نہیں تھی۔ کم از کم وہ یہی سوچی تھی۔

وہ کلاس چیں بیٹے کربھی غیر موجود رہی۔ اپنے وقت پر
کلاس چیوڑ کر گیٹ پرآگئے۔ بوکھلا کر ادھراُدھر دیکھنے گئی۔
آج بہلاموقع تھا کہ بالی ادراُس کی پرانی سائنگل گیٹ کے
سامنے درخت کے پنچے موجود نہیں تھی۔ وہ پریشان ہوگئ۔
پندرہ بیں منٹ انظار کیا تگر بالی نہ آیا تو اُس نے خالی رکشا
پندرہ بیل منٹ انظار کیا تگر بالی نہ آیا تو اُس نے خالی رکشا
مامنے رُکا۔ اُس نے جھا تک کر دکان کے اندر دیکھا۔ بالی
دیوار کے ساتھ پشت نگائے خراد شین کے سامنے کھڑا تھا۔
دیوار کے ساتھ پشت نگائے خراد شین کے سامنے کھڑا تھا۔
اُس سلی ہوئی۔ سوچا۔ ''شاید بالی اِس لیے جھے لینے کے
اُس نیس آیا کہ مجھے بینی نے تھنج گھر سے بیک کیا تھا، وہی
ڈراپ کرجائے گی۔''

اُس نے رکشا ڈرائیور کو گھر کا پیتہ بتلایا اور چلنے کا کہا۔ رکشا موڑ کا ہے بھی رہاتھا جب اُس نے بے ساختگی ہے پھر دکان میں جھا نکا۔ اور کا سانس اور پر رہ گیا۔ بالی کے سامنے شفراد کھڑا اُس ہے تو گفتگو تھا اور اُس کی کارور کشاپ کے باہر کھڑی تھی۔ غیرارادی طور پر بڑبڑانے گئی۔''شفراد یہاں

READ

272

کیا کردہا ہے؟ کارکود کھے کربھی بالی مجھے لینے کے لیے کالج نہیں پہنچا، یہ کیا چکر ہے؟"

وہ چگرای گئی۔ بیٹمجھ نہیں رہی تھی کہ چکر بالی یا شہراد نہیں، وہ خود ہی چلا چکی ہے۔ اُس کی معصوم اور دکش صورت نے شہرادادر پینی کواپیا چکر دیا تھا کہ وہ ایک ہی دائرے میں گھوے چلے جاتے تھے اور ہر سُواُسی کی شبیہہ دیکھے جارہے تھے۔

وہ بالی کو درکشاپ میں شنراد سے باتیں کرتے ہوئے چھوڑ کرگھر پہنچ گئی۔ بالی کواس کے یوں آئے اور چلے جانے کا گمان تک نہیں تفادوہ کام کرتے ہوئے ہمیشدا ٹی دُنیا میں مگن رہتا تھا جس میں آج شنراد بار باریدا خلت کر دہا تھا۔ ''استاد بالی! تمھارے ہنرکود کھے کرتمھاری خواہ بہت کم دکھائی دیتی ہے۔ تم اپنی درکشاپ کیوں نہیں بنالیتے ؟''

بالی نے ٹول کتے ہوئے کہا۔ "ورکشاپ کے لیے کارگیری کی نہیں، رقم کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ میرے ماس نہیں ہے۔"

پائنیں ہے۔'' ''کنی رقم ہے کام چل سکتا ہے؟'' شنمراد اُسے مسلسل کر بدر ہاتھا۔

''بایو جی! جس منزل پر جانا نه بیوه اُس کا پندھ پوچھنے کا افائدہ''

افا نده۔ "پھر بھی؟"

''استادعبدالرحمٰن نے بچھلے ماہ نئی ورکشاپ بنائی تھی۔
کہدر ہاتھا کہ پورے دولا کھروپے گئے ہیں۔خداجانے بچ

ہے یا جھوٹ ۔۔۔۔۔اگر جھوٹ ہے تب بھی میں ورکشاپ ہیں
بناسکتا اِس لیے یہ خواب و کھتا ہی نہیں ہے۔ 'بالی کے لیجے ہیں
دکھ، یاس یا حسرت نام کی کوئی شئے نہیں تھی۔''آپ بڑے
آ دی ہیں، جھے جھوٹے آ دی کے ہنر کو بڑا کہدرہ ہیں
مرآ پ کو یہ علم نہیں کہ ہنرگی آ ج کے دور میں کوئی قد رہیں۔
اِس مارکیٹ میں جھے ہے بھی سینئر خرادیے نوگری کررہ ہو۔
اِس مارکیٹ میں جھے ہے بھی سینئر خرادیے نوگری کررہ ہو۔
اِس مارکیٹ میں بھی ہے جھی سینئر خرادیے نوگری کررہ ہو۔
اِس مارکیٹ میں بھی ہے جھی سینئر خرادیے نوگری کردہ ہو۔
اِس مارکیٹ میں بھی ہے جس سینئر خرادیے نوگری کردہ ہیں۔
مرز ہا ہے، وہ
میں۔ وہ سامنے خراد شین پر استاد رحمت کام کرد ہا ہے، وہ
مندکی دُنیا میں بابو جی!''

''جلد ملاقات ہوگی استاد ہالی!''شہرادنے کہااور ہپ پاکٹ سے برس نکالا، چندنوٹ تھینج کرلیتھ مشین پر پڑے ہوئے ورنیئر کیلے پر کے نیچےر کھ دیے اور ستائش نگاہ اُس پر

ڈال کر درکشاپ سے نکل گیا۔گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے اُس نے ناقدانہ نظروں سے اپنے لباس کا جائزہ لیا۔ درکشاپ میں گھنٹہ بھروفت گزارنے پر بھی اُس کے لباس نے کوئی دھے نہیں کچڑاتھا۔

نائیک کی بیوی بیمارتھی۔ وہ أے لے کر اسپتال گیا ہوا تھا۔ اُبھی تک نہیں لوٹا تھا۔ بالی نے شاگردوں کوکام سمجھایا اور سیائیک پر بیٹے کر گھر کی طرف روانہ ہوگیا۔ اُس کی جیب گرم تھی۔ آن کے دِن جیس آنے والا امیر زادہ اُسے امیر کر اُلے اُلی تھا۔ بی بی بی بیس شار کرنے لگا۔ گاڑی کا کام بہ مشکل بانج سورو پے کا تھا مرامیر زادے نے چارتوٹ اُس کے ہنر کی دہلیز پر دھرے تھے۔ پانچ سو تا تیک کے، پندرہ سواس کی دہلیز پر دھرے تھے۔ پانچ سو تا تیک کے، پندرہ سواس کے ہنر کہ برروز ایک آ تھیں بند ہو جا اُس نے خواہش کی تھی دیے کہ برروز ایک آ تھیں بند ہو جا تی اور جیب وہ بیلے دیے تا کیک کی آ تھیں بند ہو جا تیں ، وہ سمجد میں چلا دیے اُس کی حاجت ضرور ہیا ہے دیان سے نکال لے جائے یا اُس کی حاجت ضرور ہیا ہے دکان سے نکال لے جائے یا اُس کی حاجت ضرور ہیا ہے دکان سے نکال لے جائے یا اُس کی حاجت ضرور ہیا ہے دکان سے نکال لے جائے یا اُس کی حاجت ضرور ہیا ہے دکان سے نکال لے جائے یا اُس کی حاجت ضرور ہیا ہے دکان سے نکال لے جائے یا اُس کی حاجت ضرور ہیا ہے دکان سے نکال لے جائے یا اُس کی حاجت ضرور ہیا ہے دکان سے نکال لے جائے یا اُس کی حاجت ضرور ہیا ہے دکان سے نکال لے جائے یا اُس کی حاجت ضرور ہیا ہے دکان سے نکال ہے جائے یا اُس کی حاجت ضرور ہیا ہے دکان سے نکال ہے جائے یا اُس کی حاجت ضرور ہیا ہے دیا ہی بھوار ہی ہوتار ہے تی جی خاب ہی خاب ہی بھوار ہی ہوتار ہے تی جی خاب ہی خاب ہے دیا ہی ہوتار ہے تی جی خاب ہی خاب ہی خاب ہی خاب ہے دیا ہی خاب ہی خ

گریس داخل ہواتو ہائی کرفریب آئی۔ چہرہ سرخ تھا۔ لگاتھا کہ شدید غصے میں ہے۔ ' ہائی اہم یہ بتاؤ .....' بالی نے چونک کر دیکھا۔ وہ ہو لتے ہو لتے زک گئی۔ سوچ میں ہڑگئی۔ ' یہ میں کیا ہے دقونی کرنے چلی ہوں۔ بالی سے کیا پوچھوں گی؟ یہی کہ شنم ادکو کیوں تھاری دکان میں کھڑا تھا۔ وہ پوچھے گائم شنم ادکو کسے جانتی ہو؟ میں کیا جواب دوں گی؟''

273

چند قدم چھے ہی اور بیٹھ کرکے پوچھے گی۔"تم آج مجھے لینے کے لیے کیوں نہیں آئے تھے؟"

وہ بات بڑی کامیابی سے بدلنے میں کامیاب ہوگی میں۔ ایسے میں ول بیٹھنے لگا۔ بالی ہے آج تک اُس نے سوائے پرائز بانڈز کے بچھ بھی چھیایا نہیں تھا، آج چھپایا تو یوں لگا جیسے کسی جرم کا ارتکاب کر جیٹی ہے۔ بالی نے اُس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا۔ "مناطقی ہوگئ مگروجہ ستوگی تو غصہ تھوک دوگی۔ بیدد کچھو! کیالا یا ہوں۔"

وہ بلننائہیں چاہتی تھی۔ جبرے اور آئکھوں سے دِل کا جھلکتا ہوااحوال جھیا نا چاہتی تھی مگر مجسس کے مارے بلٹ کر بولی۔" کیا ہے؟"

اُس نے جیب ہے نوٹ نکال کر ہوا میں لہرائے ، ایک نوٹ واپس جیب میں رکھ لیا ، تین اُس کے ہاتھ میں تھا دیے اور چبکا۔'' آج مچرا کیک امیر زادہ آیا تھا۔ جاتے ہوئے پندرہ سور دیے انعام میں دے گیا۔''

أس نے نوٹ تھا ہے تو شغراد کا چرہ نگاہوں میں کھوم گیا۔ عجیب ی نظروں ہے بالی کو دیکھتے ہوئے بھاگ کر كرے ميں آئى۔ بالى سائيل كوديواركے ساتھ كھڑاكر کے سیدھا باتھ روم میں چلا گیا۔ وہ کمرے میں آ کرنوٹوں کو دیکھنے لگی نوثوں کی مخصوص میک کے ساتھا اُس کی اپنی خوشبو بھی کمرے میں چھلنے گی۔ یہ بھی ممکن تھا کہ جو کچھ وہ سوچ رای تھی، وہ نہ ہوا ہو مرجب ول یقین پکڑ لیتا ہے تو کسی اندیشے کو خاطر میں تہیں لاتا۔ کسی وجہ کے بغیراً سے یقین ہوگیا تھا پینوٹ شنرادئے ہی یالی کودیے تھے۔وہ بے دھیاتی میں نوٹوں کو گالوں پر پھیرنے تکی۔ کاغیز کے بے جان مکڑوں میں لنتی جان ہوتی ہے؟ بھی خط بن کر بھی پھول بن کر بھی جدائی کا سندیسه بن گراوربھی ملاپ کا اجازت نامه بن کر زندگی بدل دیتے ہیں۔ نوٹوں کالمس آ تھوں میں اُس امیر زادے کاعلس سجانے لگا۔ وہلس بن کرمسکرانے لگا، آ تھوں میں آسمیں وال کر قریب آنے لگا۔ جوں جون قریب آرما تھا، توں توں ول کی دھر کن کا اعتدال ٹوٹنا جاتا تھا اور سانسوں کی مالاٹویئے کرموئی مولی ہوئی جاتی تھی۔وہموتیوں ك يته ليك ليك بكون كلى آل مكس بندكر كم مكراني لى اورسكت لبوي سے منگنانے كى يد كون يہ جانے كون گھڑی میں کوئی کہیں ہے آئے، بانٹ لے میرے دل کی

خےافق ﴿ جنوری ۱۲۰۱۲ء

ئے افق 👽 جؤری ۔۔۔۱۲۰۱۲ء

FOR PAKISTAN

32/ 1

PAKSOCIETY1 F PAKSOCH

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

دهر كن وردميرااينائے .....

بال قيص پېنتا موا كمرے ميں داخل موا اور أے نوث آ تھو ) پرر کھ کرساکت کھڑے وکھ کر ہننے لگا۔"اے! ہیں ندكہتا ألى كيم ميرے كالح نديجينے كى وجه جان كرائي ناراضي بھول مباؤ گی۔ اِن بے جان نُوٹوں کو چھوڑو، میتمھارے ہیں۔ اس جاندار کے لیے ایک کپ دودھ پی والی جا ہے بنا

وه چونک کراینی الماری کی طرف برهی \_ نوٹ چھیا کر رکھتے ہوئے ول دھڑ کنے لگا۔ اُس کی چوری دکھائی ویے والى نبيل تقى مرده وكاسالكا مواتفا - بالى شن ند لے، وہ جوأس کے وجود سے نغمہ بن کر چھوٹ پڑنے کو بے تاب تھا۔ بالی د مکھ نہ لے، وہ متی بھری روشی جواس کی آ تھھوں کوآن واحد میں خیرہ کر کئی تھی۔ پالی سونکھ نہ لے، وہ خوشیو جونوٹوں میں لیٹ کراس کے کمرے میں آن پیچی تھی اور مدہوش کیے دے رہی تھی۔ یالی بکڑ نہ لے، وہ چوری جو چاھتے میں سرانجام مائی تھی اور اُس کی پہلیوں کافض خالی کر گئی تھی۔ جب وہ عاے نی کرھب سابق أے چھٹرتے ہوئے کام برچلا گیا تو أس كى جان ميں جان آئى۔لوے كوتو ڑنے موڑنے والا سخت فولادی وجود برم اور پوشیدہ ماس کی پیمڑ پھڑا ہے رموزے یے خبرواقع ہواتھا۔

طویل دورائے برمحیط بکل کے بریک ڈاؤن کے باعث آثو ماركيث مين مهمالهي نبين تھي۔ بالي كي س ياس كي ورکشایوں برکام کرنے والے بال کی دکان کے سامنے ایستادہ سیشم کے تھنی جھاؤں والے درخت کے بیٹھ کر خوش كبيول يس محو تھ\_يالى بھى وبال موجود تھاجب كى نے و المحصل و دور در از کے علاقے سے بھرت کر کے آنے واليسيد منظور حسين شاه المعروف شاه سائمين كاتذكره جهير دیا۔ بات سے بات نظی تو بعد چلا کہ شاہ ساتیں عوام میں بہت دورتک چلا گیا تھا۔سی نے بتلایا۔"جب سے دکان میں شاہ سائمیں کا دیا ہواتعویذ لٹکایا ہے، کام اتنابر ھاگیا ہے كدشب كياره باره يح تك مم فارغ مى كبيل مويات-لوگ تھیک کہتے ہیں،شاہ سائیں بہت بہنچے ہوئے ہیں۔' ووسرا بولا\_' مجھے بیرول فقیروں پر نقین نہیں تھا۔ اپنا

ایک سوال کے کرشاہ سائیں کے پاس گیا۔ بے یقین گیا

تھا، پھر بھی جھولی میں مُر اد بحر کر پلٹا ہوں۔اللہ کے پیاروں کی تویات ہی پھھاور ہے۔

کسی نے شاہ سائیں کے پُرٹور طیے کی تعریف میں قلا بلائے کسی فے تفتکو کے انداز کوسرایا۔اُستاد مجیدے نے سکریٹ کوزبان بررگڑ کر گیلا کیا، سلگایا اور مخصوص انداز ميں الكيوں ميں دَباكر مجرائش ليا۔ بولا۔" مجھ يرالله كا خاص كرم ريا ہے۔ أن كنت منبح مودك كے ديدار كافيض بخشا ے أس نے مجھے مرشاه سائیں كى كيابات بايس نے اُن کے سوا بھری جوائی میں ولایت کے اِس مقام پر کسی کو فائز نہیں دیکھا۔ جوائی تو دیوائی ہوئی ہے۔ ڈھنگ کا کوئی كام مبين كرنے وي ، كا معرفت كى يد منزليس .... سجان الله! أيك نظر والتاب، اندرتك روشنيال بعيرويتاب-"

بالى سن رباتھا\_س كر بحس مور باتھا\_ بھى ايسے كى در يرمرنبين جھكايا تھا۔اردگرد بينھ كر بولنے دالے اپنی خوش تسمتی کا واویلا کررے تھے۔ اُسے خاموش و مکھ کر استاد مجیدے نے پہلومیں کہنی چھوئی کیوں بے بالی استاد احمھارامُر شد

ن ہے؟'' ِ وہ خالی خالی نگا ہوں ہے اُسے دیکھتے ہوئے بولا۔'' میں نے کسی کے ہاتھ پر بیعت ہیں گی۔ بھی روٹی تک سے فرصت ملی تو کسی اللہ کے پیارے کے دردازے پر جا کر

"المعنين!" مجيد \_ كي آئكمين كليل كنين - "ليني تم بھی تک بے مرشدے ہو؟ .... باہ اللہ اُستادے ہنرمند، بے مُرشدے انسان ادر بن باپ کے یج میں کوئی فرق میں ہوتا۔ وُنیا کے کام تو ہوتے ہی رہتے ہیں بتم بہلاکام یہی کروکہ سی کے ہاتھ پر بیعت کراو میری مانوتوشاہ سائیں کے پاس طے جاؤ محمصاری جھولی مرادوں ے جرجائے کی۔ ویکھنا، تم ایے بیس رہو گے، جسے أب

وہبیں جانتاتھا کہ اُس میں کیا تبدیلی زونما ہوجائے گی مرول سے مجیدے کی باتوں پر یفین کررہا تھا۔ یمی آج تك سنتاآ يا تھا۔ شام كوده مجيدے كوساتھ لے كرشاه ساتيں ے آسانے کی طرف چل دیا۔ أے جرائی ہوئی كه شاه سائیں اُسی کے محلے میں رہائش پذیرتھا۔سامیں جی کے سامنے دوزانو بیٹھ کروہ اُپنی کم علمی کاماتم کرنے لگا۔ دیرے

آنے پر متأسف ہور ہا تھا۔آستانے میں معتقدین کا جوم تھا۔ بھیڑ چھٹ کی تو مجیدے نے بڑے اُدب سے کہا۔" شاہ سائیں! بالی بہت اچھا آ دمی ہے۔آب کے صلقہ ارادت میں داخلے کی اجازت انگاہے۔ اس پرنظر کرم میجے اور اس كاسيندروجانيت كانور بمعمور كرديجي"

يُرآ سائش ماحول مين بھيني جيني خوشبور جي موني ھي۔ ہلکی روشنی ، دبیز قالین ، اُدبِ آمیز خاموشی اور شاہ سائیں کا پُرٹور چرہ ..... دل پر دیدیہ طاری کررہا تھا۔ مجیدے کے ہاتھ کا اشارہ یا کر بالی قالین برآ کے کی ست کھسکا اور شاہ سائیں کے تھنے ہے لگ بیٹھا۔ اُستاد مجیدا تجربہ کارم پدتھا۔ بالی کا ہاتھ بکڑ کرشاہ سامیں کے ہاتھ میں دیتے ہوئے غیر معمولی ادب کے ساتھ کو یا ہوا۔" کیجئے شاہ سائیں! کرم سیجئے اور اس و نیادارکودین دار بنانے کے لیے بیعت کر لیجئے۔ ہم

شاہ سائیں کی ممبیر آوازبالی کی ساعت میں کونجی۔ " وتتمھارا نام کیاہے جوان؟"

"بالى ..... أس كمنه عنكلا-

"اول ہول ..... وہ نام بتلاؤ جو تمصاری مال تے رکھا

بالی نے چونک کرشاہ سائیں کی طرف دیکھا۔ عجیب سا ししこだとストランスのよ

"كيابات بجوان؟ تم في جوابيس ديا-" "ج ..... جي سائيس جي .... ميرا پورا نام ا تبال حسين ہے۔" بالی کوائی آواز بھی ناشناسا تھی۔ یوں کہ جیسے اُس کی زبان سے کوئی اور بولا ہو۔

"اقبال حسين .....اجها اجها.... ثم كون هو؟" شاه سائيں أب يوري طرح أس كى جانب متوجة تعاب بالی کے اندر، باہر، برسوطیس مجرتے نگا۔ وہ کون

تفا؟ .... انسان، عمراً س كايه وصف توشاه ساعي سميت دنيا کے ہر محض کودکھائی ویتا تھا۔مسلمان ،مگر اِس خوبی کا اظہار تو أس كانام كردينا تفا\_ وركشا بيا، مكرأس كا حليه اورلياس ويكيه كر مركوني ببخولي اندازه لكاليتا تها كدوه كاليلوب سي كليلنے والا نص ب- پھرأس سے س پيجان كاحواله ما تكاجار ہا تھا؟ وہ موج میں بر گیا۔ متعجب سوالیہ نگاہوں سے شاہ سائیں کو د میلے لگا۔ بے کسی سے بولا۔"مم ....م .... میں، میں،

وہ فوری طور پر کوئی جواب نددے پایا۔ اُس کی کوئی ذات تہیں تھی۔اُس کا کوئی قبیلہ ہیں تھایہ تائی بشیراں کی ذات اور تھی، جاجا عبدالکریم کی ذات اور تھی۔ پھر یادآ یا، أس نے شناحی کارڈ کا فارم بھرتے ہوئے اپنی ذات کیالکھوائی تھی۔ ائک اٹک کر بتلا دی۔ دل کوٹھ کا سالگا۔ یوں لگا جیسے وہ اپنا ہی کوئی عیب بیان کرنے لگا ہو۔ " محماري مال كانام كيا ہے اقبال حسين؟" بال كاسالس إ على لكار يبلى مرتبدكى في يورانام ليكر یکارا تھا۔ پہلی مرتبہ کسی نے اُس سے مال کا نام دریافت کیا تفاركن الحيول سے أستاد مجيدے كوديكھا اورسر جھكا كربيني

شاہ سائیں کے لیوں یر دل آ ویز مسکراہد أبري\_

'' میں تمھاری ذات کے بارے میں یو چھر ہاہوں۔''

شاہ سائیں نے اپنا سوال دہرایا، جواب نہ یا کرسر ہلایا اور بولا۔ " بیں سمجھ گیا ہوں اقبال حسین ہم کھر چلے جاؤاور ایے اندر کو تنہائی میں میٹھ کر اچھی طرح شؤلو۔ بیعت لینے والا، بیعت کرنے والا، دونوں سے ہول تو زب اپنا کرم کرتا ے۔ سوہنا سیارے منافقوں اور چھوٹوں کو پسند مبیں کرتا۔ بچ بو کنے کی طافت اور پھھ یانے کی سی لئن ول میں یاؤ تو میرے یال علے آنا درنہ پیھے مُو کر بھی ندد کھنا۔ جھے تم یر خاصی محنت کرنا پڑے کی کیونکہ تمھارے اندرا نگارے بھرے ہوئے ہیں۔ یوں کرنا، ای جعرات کوشام جارے یا چ بِحِ تك يهال في جازا\_أب جاوً!"

زبان کی طرح ٹائلیں بھی بے جان ہونے لکیں۔وہ الفحے ہوئے بری طرح ذکر گا گیا۔ مجیدے نے سہارادیا، باہر آئے تک کمر میں بازوجمائل کے رکھا بولا۔ 'ویکھ بالی اُستاد! میں نہ کہتا تھا کہ شاہ سائیں انسان کی روح تک میں نور بھر دیتا ہے۔ جمھارا قصور میں، یہاں آئے والے بوے بروی کی حالت دگر گول ہوجاتی ہے۔تم بڑے خوش قسمت واقع ہوئے ہو کہ سائیں جی نے مسین تجانی میں بلایا ہے۔ تمھارے دِن پھرنے دالے ہیں، کھان رکھو۔'' بانو نے بالی کو کھوئی کھوئی کیفیت میں بایا تو منتضر مونی۔ وہ شاہ سائیں سے ہونے والی ملاقات کے بارے

نخ افق 🗣 جنوري ١٠١٦ء

نے افق 🛡 جنوری .....۲۰۱۲ء

میں تفصیلاً بتلانے لگا۔ پوری بات سَن کر بانونے کہا۔" بالی!

تم إن چکروں میں مت پڑو۔ ہماری زندگی بڑے اچھے طریقے ہے گزررہی ہے۔ جول رہا ہے ، غنیمت ہے ، جونہیں مل رہا، اُس کے چچھے دوڑ تا تکلیف دہ ٹابت ہوگا۔ تم اُن پڑھ ہو، میں چارلفظ پڑھ چکی ہوں ، جانتی ہوں کہ محنت اور پالیسی کے بغیر کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ وُنیا میں جادوئی محمر یوں کا دجوز نہیں ہے۔ ہتھیلیوں پرسرسوں جمانے والے آئھوں کی روشی ہتھیا کر آئھوں کی روشی ہتھیا کر

"گرشاہ سائیں ایے نہیں ہیں۔ بہت پہنچے ہوئے گریوں"

"کہاں پہنچ ہوئے ہیں؟" بانونے تلخ نوائی کی۔ "م کہتے ہوکہ دہ ہے مشکل پہیں تمیں سال کی عرکا ہے یعنی جوان شخص ہے۔ پھر کہتے ہوکہ دہ ہزرگ ہے۔ سیکسی بزرگ ہے؟ سسان پڑھوں والی با تمیں نہ کر وادر عقل کے ناخن لو کاغذ کا برزہ، پھونک بالا معانی بزبڑا ہے واقعات کو بدل کر حالات کے موافق نہیں کرتی بلکہ انسانی نفسیات کو بدل کر جیب خالی کر دیا کرتی ہے۔ میں تمھاری شب وروز کی محنت میں سے کی کونا جائز جھے نہیں دوں گی۔"

''لیکن شاہ سائیں نے جھ ہے کچھ مانگا تونہیں ہے یا''

ہیں. ''نہیں ہانگا تو ما تگ لےگا۔تب،جبتم انکارکرنے کی حالت میں نہیں ہوگے۔''وہ نا گواری سے بولی۔

'' کتابوں نے تمھاراد ہاغ خراب کردیا ہے۔ پوراز ہانہ کہتا ہے کہ شاہ سائمیں کی دعامیں بڑااٹر ہے۔ جن لوگوں نے بھی تعویذ لے کر دکانوں میں لؤکائے ہیں، اُن لوگوں کا کاروبار بڑھ گیا ہے۔ میں بھی شاہ سائمیں سے تعویذ لوں کا ''

'''بانونے تعجب سے پوچھا۔ ''ہوسکتا ہے، شاہ سائیں کے تعویذ اور دُعا کی بدولت میں اپنی ورکشاپ بنانے میں کامیاب ہوجاؤں۔'' ہالی نے بڑے یقین سے کہا۔

برے یہ سے بہت ہے۔ ''کیا تعویذ میں سے روپے جھڑیں گے؟'' بانو پیچھا چھوڑنے والی نہیں تھی اور نہ ہی بالی کی طرح اندھا اعتقاد رکھنے والی تھی۔

"بونے کو بہت کھے ہوسکتا ہے میری بے وقوف جان!"

بالی نے اُس کے گال پر ہلکی کی چپت نگائی۔ "آ زمانے میں کیا ہرج ہے۔ بولو!"

" ہرج ہے۔ ایمان خراب کرنے کے ساتھ ساتھ حق طلال کی کمائی بھی گل ہوجائے گی۔'

''میں سائیں جی کوکوئی رقم نہیں دوں گا۔ وعدہ رہا!'' ''پھروہ تعویذ ہی نہیں دےگا۔''

"میں اُٹھیں کہدووں گا کہ کام ہونے پر نذرانہ پیش کردوں گا۔"

"ایسےلوگ اُدھارنہیں کیا کرتے۔"

" بجھے یقین ہے کہ وہ ایہا ہی کریں گے کیونکہ وہ سیج ہیں۔" بالی نے سمجھایا۔" ہاتھوں کی پانچوں انگلیوں میں فرق ہوتا ہے پھرانسانوں میں کیوں فرق تبیں ہوگا۔ تم نے اُنھیں ویکھانہیں ورندایسی باتیں نہ کرتیں۔ کیانور برستا ہے اُن کی صورت پر۔ لال سرخ رنگ،ایک وَم اپنی جانب تھنچ لینے والی آئکھیں اور مسام مسام سے خوشبوچھوڑتا وجود..... پچ ہانو! اُن پراللہ راضی ہے۔ وہ ہم جسے نہیں ہیں۔"

"بانی الکلیاں بوئی جیموئی ضرور ہوئی ہیں مگر لقہ تو رہے وقت ہی اکٹھی ہوجایا کرتی ہیں۔ اچھا کھانے ، اچھا ہینے اور مشقت نہ کرنے والا لال سرخ ہوتا ہی ہے۔ جس نور کا ذکر تم مشقت نہ کرنے والا لال سرخ ہوتا ہی ہے۔ جس نور کا ذکر تم کررہے ہو، وہ شالی علاقہ جات کے قبالمیوں اور پور پین باشندوں کے چروں پر بے دریغ برستا دکھائی دیتا ہے۔ کیا اُن سب پر اللہ راضی ہوگیا ہے؟ کیا افریقی حبضوں پر قدرت ازل سے ناراض ہے؟ یہ بچگانہ با تمیں ہیں۔ تم اِن قدرت ازل سے ناراض ہے؟ یہ بچگانہ با تمیں ہیں۔ تم اِن چکروں ہیں مت پڑو۔ سیدھا ذکان پر جایا کرو، دُکان سے چکروں ہیں مت پڑو۔ سیدھا ذکان پر جایا کرو، دُکان سے گھر آیا کرو اور بان! آئندہ شاہ سائیں کے آستانے پر جانے کی کوشش نہ کرنا ورنہ ہیں بہت یُری طرح چیش آدن

بالی نے منہ بنا کرخاموثی اختیار کرلی۔صاف دکھائی دیتا خھا کہ اُس نے مانو کی باتوں کو دِل پڑئیں لیا تھا۔ بانو بھی اُس کی کیفیت کو تا ڈگئی۔ کتابیں کھول کر پڑھنے بیٹھ گئی گر د ماغ میں بالی کی باتیں کو بحق رہیں۔ اُسے بہخو لی احساس تھا کہ بالی اُس کے روکنے کے باوجود شاہ سائیس کی آستانے پر جائے گا اور چھے کو ہاتھوں کا میل مجھے کرسائیں کے سامنے جھاڑتا رہے گا۔ سر جھٹک کر برڈبرڈ ائی۔ '' بچے کہتے ہیں، جب تک وُنیا میں احمق لوگ موجود ہیں، چالاک بھو کے نہیں

سریں ہے۔ بالی نے سُن لیا۔ مسکرا کرکردٹ بدل کرسونے کی کوشش کرنے لگا۔ ایسے میں اُس کا فون گنگنا اُٹھا۔ سیلولرفون کا ڈسلے دیکھا۔ گلاب کا پھول جل بجھر ہاتھا۔ وہ اُن پڑھ تھااور فون پرآنے والے کا نام اور نمبر بیس پڑھ سکتا تھا اِس لیے بانو نے بینی کے فیڈ شدہ نمبر کے ساتھ گلاب کا پھول آ ویزاں کردیا تھا۔ وہ بانو کی طرف فون بڑھاتے ہوئے بولا۔ ''جمھاری مک چڑھی سیلی کا فون ہے۔ اُب اُسے شاہ

سائیں کے بارے میں ہتلانے ند بیٹھ جانا۔'' بانو نے جھیٹنے کے سے انداز میں فون تھا ہااور کال ریسیو کی۔ بیٹی کہدر ہی تھی۔''اے حسن کی تند زبان ملکہ! فون تو جلدی اثنینڈ کرلیا کرو۔ پچ کہتی ہوں ،فون میں سے میرادل نگل کرتمھارے ہونٹوں کوچھونے کی جسادت نہیں کرےگا۔'' دہ سکرائی۔''کیا ہے تا''

"تو کیا بھیا کوتمھارانمبردے دوں؟" وہ شرارت ہے بولی۔"اُس کا دل ویسے بھی پسلیاں چرکرتمھاری قدم ہوی کو بے قرار رہتاہے۔"

بے قرار دہتا ہے۔'' '' بکواس مت کرو۔ یہ بتلاؤ ،نون کیوں کیا ہے؟'' ''آگ گی ہوئی ہے۔ بھیا کی حالت غیر ہے اور میں حالت غیر کرنے والی کی حالتِ زار کا جائز ہ لینے کے لیے فون کرر ہی ہوں۔''

وه نوری طور پر مجھ نہیں پائی۔ ''کیا ہوا اُسے؟'' ''تیز بخار میں بُری طرح بھنک رہا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا، کولیاں کھا و بھیک ہوجاؤ گے۔ وہ بولا بہیں بلکہ جھے کوئی تیز اثر دوائی دو۔ ڈاکٹر انجیکشن لگانے لگا تو پھر اَڑ گیا۔ بولا، وہ دوائی لا وُجے دیکھتے ہی بخار اُر جائے۔ اُب تم ہی ہتلاؤ، وُنیا میں ایسی کوئی دوا ہوگی کیا؟'' بھنی کی لخت شجیدہ ہوگئی۔ بیانو نے پریشانی سے کہا۔'' کہیں بخارد ماغ پر نہ جڑھ گیا

"یقینااییابی ہواہے۔"

بانوکو، دورائے بچپن میں، بالی کا بخاریاد آگیا۔ جسم کیے انگارے کی طرح دیجنے لگا تھا۔ جا جا عبدالکریم اور جا چی کی بے چینی یا د آگئی۔ دہ تمام رات بالی کے سرھانے بیٹھی رہی، جاگئی رہی اور سردَ باتی رہی تھی۔ بے چینی سے بولی۔ 'مینی! یہ بخار بہت ظالم ہوتا ہے۔ تم ڈاکٹر کی باتوں پر اعتبار نہ کرتا

۔ بانو کا جرت سے دماغ مھٹنے کوآ رہا تھا۔ فرط استعجاب سے پیٹ بڑی۔"الیک کون کی دوائی ہے؟"

اورساری رات شنراو کے سرھانے بیٹھی رہنا۔"

عینی بولی۔ "پوری بات توسنو ..... ڈاکٹر نے کئی دوائیاں

دکھا تیں مگروہ أیٹی ہٹ پر قائم رہا۔ آخر ڈاکٹرنے نے جہ ہوکر

یو چھا کہتم ہی بتلاؤ ،کون می دوائی ایسی ہے جسے دیلھنے سے

بخاراً ترجاتا ہے۔ بھیانے دوائی کانام بتلادیا۔ اور سمس پیتہ

ہے بانو! ڈاکٹرنے پیشالی پر تاسف سے ہاتھ مارااور کہا ہاں

والعي إيس إس دواني كوتو بحول على عياتها مستب مجهيمي

یقین ہوگیا کہ دافعی اُس دوائی کو دیکھ کر بھیا ایک و م تھیک

بانو أب بھی شبیل سمجھ پال ۔ بولی۔ "دوائی کا نام کیا دی"

" ہائے ڈارانگ! تم بھی نام پوچھنے لگی ہو۔ وہ چز ہی ایسی ہے، جوسنتا ہے، دیکھنے کو بے قرار ہوجا تا ہے۔ جود کھتا ہے، وہ چھونے کولیلنے لگتا ہے اور جوا یک مرتبہ چھو بیٹھتا ہے، وہ خود کو غرق کرنے پرٹل جایتا ہے۔ بھیا بھی ایک مرتبہ اُس پوٹل کود کھنے کی غلطی کر چکا ہے۔"

'' بکواس کیے جار بئی ہو ہیں فون بند کرر ہی ہوں۔'' '' کیاتم دوائی کا نام نبیں سنوگی؟''

'' اُب بتاہی دو۔''بانونے جان جھڑا نا چاہی۔ ''سنو ڈارکنگ! اُس پیاری می دوائی کا نام'رضیہ بانو'

سود دارنگ ال بیاری می دوای کا نام رضیه بالو ہے۔ "مینی کی آ واز میں زندگی کی تمام ترشوخی سمٹ آئی۔ "اے! تم بہت بدتمیز ہو مینی!" بالو نے اپنا سر پیٹ ڈالا۔ اتنی سامنے کی بات پرائے مینی نے الو بنا کرر کھ دیا تھا۔ فورا فون آف کردیا، یوں جیسے سامنے کھڑی مینی کے منہ

نے افق 🎔 جنوری ۱۲۰۱۱ء

نے افق 👽 جنوری ....۱۲۰۰۰ء

276 كافل ♥ :



يرأس في المحار كاديا بو-وہ اسنے وصیان میں جیمی میٹن سے باتیں کرتی رہی تھی۔ نہیں جانی تھی کہ بالی کے کانوں میں بینی کی باتیں ملحیوں کی سجنبهنا ہث کی طرح پڑ رہی تھیں۔ شکرتھا کہ وہ شاہ سائیں کے خیالات میں مکن تھا۔ من کر بھی تیں من رہا تھا۔ مانو نے کن اکھیوں ہے اُسے دیکھا، پھراینے سامنے تعلی بڑی كتاب يرجك كق-حرفول في أس كانداق أزانا شروع کردیا۔ جولفظ بھی پڑھتی، اُس کا نام بن جاتا۔ ایسے میں خاموتی بھی طعندزن ہوئی۔ ' 'ہم جے گنگنامیں سکتے، وقت نے الیا کیت کیوں گایا" ..... وہ بے عنوان آ و بحر کرسامنے ایستاده د بوارکود عصف لی مینی کی باتیں یادا نے لکیس نداق ایک وقت کا موتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ ایک دِن تک زندہ رہتا ہے، پھرآ ہوں آ ب بی مرجا تا ہے۔ مینی کاخداق مرنے کا نام بیس لے رہا تھا۔ سوچنے پرمجبور ہوئی کد کیا واقعی یہ نداق تها؟ اگر غداق نبیل تھا تو پھر کیا تھا؟ ....الی باتیں سوینے ے مجھ میں میں آئیں۔ آئیسیں بند کرنے پریل مجرمیں سے بلسر بے نیازاً بی دھیمی حال چل رہی تھی۔ عقدہ بتی ہیں اور کھلنے میں عمر بتادیتی ہیں۔اُس نے آ عصیں بند کرکے دیکھا۔شمراد دکھائی دیا۔شوق کی انگیوں سے محبت ک گریں کھول رہا تھا۔''جسمیں میری محبت پریقین نہیں آ تارسوچی ہو، میں کیوکرتم رفر افت ہوگیا۔ یمی بات ہے

> غيرمعمولي حسن كاخق خيال كرتمل-اُس کے کانوں کی لوئیں تک جبنجنا اُنھیں۔ کھبرا کر آ تھیں کھول دیں۔کوئی فرق نہیں پڑا۔اندر، باہر، جہار مُو ویی تھا جس سے چھپنا جا ہی تھی۔ چھیتے جھیتے سامنے آرہی معی - ایا کرنے میں مرہ آنے لگا۔ تیز تیز سالس لیت بوے یوں لگا جیسے سائس رک گیا ہو، دل شہر گیا ہو، جان دور کہیں زکوں میں اٹک تی ہو۔

تال؟ تم نے بھی آئیڈیس ویکھا۔ویکھا ہے توغور سے نہیں

ويكها غوركيا بتوأت كى مردكى نگاه بينس سوجا سوجا

موتا توسمس انے واے جانے برتعب نہ موتا بلکہ تم انے

برابر میں چھی ہوئی دونوں جاریا ئیول پر بھیے ہوئے

E I I I I I I I I

انسانوں کے اندر کی وُنیا مخالف ست میں گامزن تھی۔ وہ أعسوج ري تهي جعمو چنائيس عائت هي -" بائ الله! أبسوجي مول توليغ مين نها جاتي مون \_ ديمهتي مول توول

كدكواني لكتاب-كتابي اجها موكه بدغداق ندموه كي موه

278

خالق ﴿ جنوري ١٠١٧،

شنراد مجھے اتناہی جا ہتا ہو، جتناعیتی ظاہر کرتی ہے۔اورا گریہ نداق ہوتو پھر کتباہی اچھا ہو کہ بیٹی اِس خواب کے طلسم کو بھی نەتور \_ \_ بمیشه کېتی رہے که شمراد جھوے محت کرتا ہے۔'' بالی شاہ سائیں کے بارے میں سوج رہاتھا۔ ابی زندگی کوایک آن واحد میں بدلتے ہوئے دیکھ رہاتھا۔ دل ہی دِل میں دعا کررہا تھا۔'' کیا ہی اچھا ہو کہ شاہ سائیں مجھے ایسا تعویڈ دے دیں جے دکان میں لٹکاؤں تو قسمت مجھے اپنی دكان دے دے۔ كمريس لكاؤل تو ميرى بانوكا خوب صورت سا کھر بن جائے۔ على ميں لئكا كر سينے ت چیکا دُل تو میرے اندر کا اندھیرانسی پُر وجود متعل ہے روشن ہوجائے اور میرے دل کا بتجرم کان اپنی نوعیت بدل کر کھر کی شكل اختيار كرجائے."

جس كامن علم كى كرنول سے روشن تھا، وہ نار ہوئے والا ایک بروانه طلب کردی تھی۔جس کی آ کھ میں اندھیارا اُترا ہواتھا، وہ روتنی کی کرن ما تگ رہاتھا۔ رات اُن کی خواہشوں THE POST

تمام وركشام استاد مجيدے كو دانشور كمتے تھے۔ وہ

بالی نے بانوے شاہ سامیں کے باس جانے کا تذکرہ عقیدت کے چھان سے بند ہوئی تھی۔الے میں سب پچھ

مشكل بالثمن آسان ليج مين سمجها تا تعاليبي اين فراست کے مطابق سمجھ جاتے تھے۔ بالی کو اُس نے سمجھایا تھا کہ جعرات منتول کی تبولیت اور مرادول کی تعمیل کا دِن ہوتا ہے۔شاہ ساتھی نے بالی کوجعمرات کے دِن میں بلایا تھا تو ایں بیل مصلحت بوشیدہ تھی۔ اُس کی مُرادیں بُرآنے والی

میں کیا تھا۔ اپنی دانست میں اُس نے یانوکونہ بتلا کرداش مندی کا ثبوت دیا تھا۔ اُس نے شکر کیا تھا کہ بانو کو تینی اینے ساتھ اے گھر لے تی تھی اور شام کو دیرے گھر وینیخے پر أے کی بازیرس کا سامنانہیں کرنا پڑے گا۔اُستاد مجیدے نے أس كا حوصله بندها يا ورسائكل يرجيفا كرآستانے كى طرف روانہ کردیا۔ دھو کتے ول کے ساتھ شاہ سامیں کے سامنے قالين يردوزانو بينه كما\_حب سابق مريدون كالجمع لكامؤا تھا۔وہ کچھ دریتک سر جھکائے بیٹھار ہا مجر وفورشوق سے شاہ سائیں کے پُرنور چیرے کی تلاوت کرنے لگا۔ آ کھی چھٹی

رہا۔ کافی دیر کر رکئے۔ بالی کاول مولائے لگا۔ کہیں شاہ سائیں ناراضي مين وهكود يربا برنكال ندو برلمين وه نامراد لوٹاندویاجائے۔اندیشے مدے متحاوز ہونے لکے تو اُس نے ہمت یا ندھی۔نہائت اوب سے بولا۔''سائیں جی! ہاتھ پکڑ كرسبارا لينے كے لية ب كوروازے يرآيا موں فالى باتھ لونوں گا تو تماشا بن حاوٰں گا۔''

اليے يس شاه سائيں كا لمازم شربت لے آيا۔ بالى تے ایک ہی سانس میں بحراہؤا گلائ حلق میں اُتاروہا۔ ذا کقتہ مرجحه عجب سالكا بحربيه سوج كرمطمئن موكيا كداس جبان كدے مل كيا چر عجب س ب

نه جانے بیشر بت کااٹر تھا، شاہ سائیں کی خلوت کاطلسم تعالمالى كا ندركوت كوث كرمجرابيرًا اخوف تعاجس في بالى كى زبان كو كھول ديا۔ وہ بولنے لگا۔ أے بيانديش بھى لاحق ہیں رہاتھا کہ شاہ ساتیں اُس کی بے ربط تفتگوین رہاتھا یا سیں ۔۔۔ وہ بس اپنی رومیں بہکتا جاتا تھا۔

جعرات کا دِن تھن بالی رہیں اُڑا تھا بلکہ بانو کے جھے یں بھی برابرآ یا تھا۔ وہ میٹی کے ساتھ کار میں بیٹھی ول کے ارول کوچھیٹرنے والے دیوانے کے پاس حاربی تھی۔اسے میں وحز کتے دل سے سوچ رہی تھی۔''کیاہؤاجو میں عینی کی ما تول میں آجاتی موں ۔ لوگ بدجائے ہوئے بھی کہ سکریٹ کا دھوال کینسراور دِل کی بیاری کا سب تھبرتا ہے، وقتی لطف اورآ سود کی کے حصول کے لیے حلق میں اتارتے مطلے جاتے ہیں۔اکرشنراد ندا قامجھے بیارکرتا ہے تو بھی اُس ہے ملنے ييراكاجاتات؟"

مینی ول کی باتی کرتی تھی۔آدمی بات زبان ہے، آ دھی آ تھوں سے مجھایا کرتی تھی اور یا ٹونہ جاہتے ہوئے جھتی جاتی تھی۔ مینی کی زبان نے اُسے سمجھایا تھا کہ جعرات كوشنرادكي واقعتاً سالكره ب\_شنراد نے بالخصوص بانو کوہمراہ لانے کی فرمائش کی تھی۔اُس نے پیجی بتلایا تھا کہ اس برتھ ڈے یارٹی میں اُس کے علاوہ کسی کو بھی مونہیں کیا گیا۔ اُس کی نگاہیں سمجھارہی تھیں کہوہ ول کواپن سمیلی برر کھ كرأس كا انظاركرے گا۔ وہ آئے گی تو یارٹی سے كی تہیں آئے کی تو بن جاند کی رات کوهی میں اُترا کے کی اور یار نی کا وُلْهِا نظاركَ هُنَانُوبِ الدهِرِ عِينِ مِرْتِيكِتَارِهِ جَائِكًا شفرادکو گیث کا ندر بجری کی روش مرتبطتے ہوئے پایا تو

> منظالق 🗢 جنوري 🔑 ۱۰۱۶، 279

أجلااورنكھرانكھرادكھائى ديتاہے۔

چھدرے بعد شاہ سائیں أے اسے مراہ لے كر

خاص ججرے میں آ گیا۔ دونوں رویز و بیٹھ گئے۔ شاہ سائیں

نے آ تھیں بند کرلیں اور ایک دم ساکت ہوگیا۔ بالی کے

کیے ند صرف یہ ماحول نیا تھا بلکہ شاہ سائیں کی حرکات

وسكنات بهى دل دحركانے كامؤجب بن راي تعين \_ كجه دير

ك استخارے كے بعد شاہ سائيں نے آئمين كھوليں،

مجیب نظرے أے محور ااور بولا۔"ول میں کوئی میل رکھتے

أس نے نقی میں سر بلایا۔ "میں شاہ سائمی جی! میں

بالى كويول محسوس بور باتفاجيس شاهسائيس كى نظري أس

وِل کوآ مُنِه بنا کرآپ کی خدمت میں حاضر ہؤا ہوں۔ عظم

كے بدن كي ريار مونى جانى بين \_بولاتوا بي وازيمي ايك

وم اجبى ى كى شاوسا من كان دريك أسالك تك و يكتا

رما پھر بولا۔" ا قبال حسين! كوئى بہت بردارازتم أين سينے

میں چھیائے پھرتے ہو۔وہ راز اتنابرا کھاؤین گیاہے کہ نیو

بالى كا اوير كاسانس او يراور ينج كاسانس ينج رو كيا-

شاہ سائیں کی آ تھوں میں چند کھوں کے لیے حفلی

ایک دُرا جھک کر بولا۔" جج .... جی سائیں جی .... میں کچھ

بجری، پھر تحو ہوئی اور دو رَسان سے بولا۔ "مج جا ہو بھی تو

میری نظروں ہے جھے جس سکتے۔ چھنے کی کوشش میں اپنا

نقصان كرو مح \_ كھلنے كى صورت ميں ابني مُراد باؤ مح\_

وه کھبرا گیا۔ ایسا کون سا راز تھا جس کی طرف شاہ

سائیں اشارہ کررہاتھا۔ اُس نے اسے من کوٹٹولا۔ کا لے تن

يس أجلامن بوهد وكهائي دياتو جحك كربولا-"ساكين

جى! من في آج تك كونى جمود تبيس بولا ، چورى تبيس كى اور

نه بی مجھے مزدور یوں نے ادھراُ دھرد مکھنے کی مہلت دی ہے۔

میرے اندرالیا کھ میں ہیں ہے جم من آپ سے جمیانا

نگاہول سے اُسے کھورتار ہا، پھرآ محصیل بند کرکے سیدھابیٹے

شاہ سائیں کوأس کی بات یا کوارگزری۔ چند کمج برہم

فیملے تھارے ہاتھ میں ہے۔"

معيں براہونے ديا إورندخا كستركرتا بـ"

ہوتو اُ بھی وقت ہے،لوٹ جاؤوگرنے نقصان اُٹھاؤ کے ''

عینی کی زبان ونظر کے کہے پریفین ہونے لگا۔لیک کرگاڑی کے قریب آیا۔ بانو کوو کی کر نگنی کو ناطب کرے کہدر ہاتھا۔ ''بےوقوف لڑکی اہم نے آئے میں اتن دیر لگا دی۔''

بانو کے لبوں ر مسکراہٹ اُکھری۔ ابی شخصیت ر قدرے اعتاد کا احساس ہوا <sup>عی</sup>تی کے ساتھ چلتی ہوئی ٹی وی لاؤیج میں آئی۔ برتھ ڈے بارٹی کا میٹیں پر اہتمام کیا گیا تھا۔ وہ عینی کی مال سے لی ، باب سے ملی اور وعا تعین سمیٹ ر ہی تھی جب مینی اُسے بازویے بکڑ کرائے کمرے میں لے آئی۔ وارڈ روب سے ایک فیمتی اور ایم آئڈری کا ول آویز شاہ کارسوٹ نکالا۔ اُس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی۔

"بھیانے اسپیشلی تمھارے گئے تیار کروایا ہے۔اُس کی

خواہش ہے کہ تم اے چند کھر اول کے لیے پین کرخوش

قسمت کردو۔ بلیز بانو! مجھے ایسی نظروں سے نددیکھو یم پر

ہرسوٹ جمائے۔ یہ جمل ججے گا۔ بلیز .... وه اینا آپ اِس طرح بدلنانہیں جاہتی تھی مرمینی کی ملتجیانہ نگاہوں کے آ کے بارگئی۔ پیار تھرا لیاس اوڑھ کر ڈرینک لیبل کے سامنے میٹی تو جران رہ گئی۔ ٹاٹ اتارتے ہوئے دل کود کھ ہؤاتھا مخمل پہن کر ہواؤں میں اُڑنے لگی۔ عقب میں عینی آن کھڑی ہوئی۔ یانہوں کے شکنے میں کتے

" سچ بانو!تم ساؤنیا میں کوئی نہیں ۔شب بھرسوچتی رہی تھی کہ تھھارے حسن کو تیز رو کرنے کے لیے ہیراستہ کروں گی۔ أب سوچ میں ير كئي جول كه كہيں كريم لكانے سے تمھاری جلد کی جبک معدوم نہ ہوجائے۔لہیں لی اسٹک حمھارے ہونؤں کے اِن نضے نتمے جزیروں کو چھیانہ لے جن کی پیسکن پرعشق کی ہرنظر قربان جاتی ہے۔ کہیں کا جل اس شوحی برسیای نه پھیردے جس کود کھ کر جینے کی تمناحاتی ہے۔ بچ بانو! میرے بیوٹی ہائس میں ایسا کوئی رنگ موجود نہیں جوتھارے بگوں کوتیز کرے۔''

وہ جھینے رہی تھی۔ اُس کے ہاتھوں پر تھوڑی رکھ کر ینچے کی اور جھک کئی۔ جھولی میں اُن گنت سنہرے مولی جَمُفًارے تھے جو شخرادنے أس كے ليے كيڑے برآ ويزال كرائے تھے۔ائے زم زم لبول كومينى كے باتھوں كى پشت يرركز تي موع مراع موع لي من يولى-

'' نعنی المجھے اگرا بی قسمت کی وَ بِن براعتماد ہوتا تو میں بنویا نہ بنو میں آ زمائش کی ایک بساط تمھارے سامنے رکھتا

أنه كرنا يخ لكتى مواؤل مين أزنى كيرني مكر جانتي مول كه جب اسے پیروں سے او پر اُٹھنے چلوں کی تو نیچ سے زمین ہمیشہ کے لیے سرک جائے گی۔ تم بہت اچھی ہو۔ تمھارا بھیا ببت اجها ب مرشايد مي البهي بين بول ميري قسمت البهي نہیں ہے۔ اگرید نداق ہے تو خدارا اے محقر ند کرنا۔ ای ببلاوے میں میری زندگی کوتمام ہونے دینا۔"

وہ عینی کے دونوں باز وتھام کر پھوٹ بھوٹ کررونے لی۔ ایسے میں شخراد رستک دے کر کمرے میں چلا آیا۔ أسروت و كيم كرسواليه نكامول عيني كود يكف لكاميني

"بھیا!اے تمواری محبت پر یقین نہیں ہے۔ سیجھتی ہے كة م إلى علرث كرد بهو من فريزر سي كيك نكالتي ہوں، تم اے احساس محتری سے نکال کر لاؤیج میں لے

یا نوا بھی صورت حال کو سجھنے کی کوشش ہی کررہی تھی کہوہ تیز تیز قدموں سے کمرے سے نکل کی شنراداً س کے قریب آ گیا۔ دنورشوق سے أے ایک ٹک و تھنے لگا۔ وہ مزید تروس ہو گئی۔ بولی۔" بچھے جانے دیجئے بلیز!"

وہ تھوڑ ایر ہے ہٹ گیا۔ راستہ خالی ہو گیا۔وہ اُٹھ کر باہر جانا جائتی تھی کہ اچا تک شیراد نے اُس کا ہاتھ تھام لیا۔ اپنی جانب موڑتے ہوئے آ بھلی سے بولا۔"صرف ایک بات س لو، پھر ملے جاتا۔"

وو محم تی بوراجم ارزتے ہوئے کان بن کر ہمتن کوش ہوگیا۔وہ کہدرہاتھا۔"بانوامجوبوران محبت کا يقين ولانے کے لیے مرد کے باس سوائے باتوں اور وعدول کے پھی بیس ہوتا۔ میں اِن چیز وں کا سہارا بھی سیس لینا جا بتا۔ جومن میں ہے، کھولے دیتا ہوں۔ مجھے نہ بدلی جانے والی چیز کی طلب ہے۔تم نے لیاس بدل لیا، کیاا پنائن بھی بدیلنے میں کامیاب ہوعتی ہو؟ ہرگز مبیں۔ بالوں کارنگ بدل عتی ہو،آ تھےوں اور چېرے کی تاب بدل عتی ہو مرائے دماغ کوئيس بدل عتی ہو۔زبان بدل ملتی ہو مرؤ بن سے پھوٹنے والے بدن بھر کے جذبات کو بھی بھی بدل بیں عتی ہو۔ یچ کہتا ہوں، مجھے نہ بدلی جانے والی شئے کی ضرورت تمھارے سامنے جھکانے پر مجور کرتی ہے۔میرے یاس جو بھی ہے، تھارا ہے۔میری

ہوں۔ جانتا ہوں کہ بیہ بازی بہت زیادہ وقت مانلتی ہے مگر زند کی وقت سے جری ہوئی ہے۔ آن الینا کہ میری زند کی میں تمھارے سواکوئی عورت داخل تبیں ہوگی۔ ول میں بے جا انديشوں كوجگەمت دو، مجھے دل ميں جگەدو ـ''

بانو کا چرہ سرخ ہوگیا۔ ایک نظر اُٹھا کر بولنے والے کو ديكها\_ برطرف يح كالصل لبلهائي وكهائي دي\_ وكحدكها عابتي تھی مرکہ نہ یائی۔وہ حوصلہ یا کر کہنے لگا۔

"م كيا مو؟ من جانا مول - من كيا مون؟ تمرسين جانتی ہو مرجانے کی کوشش کرو کی تو کتاب کی طرح تم پر کھل جاؤں گا۔ سبق سبق میں سھیں یار بارا پٹاؤ ہرائے جانے والا وجود ہی ملے گا۔ جو یو چھنا حاہتی ہو، کھل کر یوچھو۔ میں بورے کا بورا جواب بن کر تمھاری شخصیت میں محلیل ہوجانا

وہ جتنی مضبوط بنتی آئی تھی، آئی ہی کمزور ثابت ہوئی۔ کھ بھی نہ کہدیا فی تو عجیب می نظروں سے اُسے و مجھنے لی۔ وہ کھ نہ بچھتے ہوئے بولا۔ معماراری ایکشن بالکل نیچرل ہے اور میں سیجر کا و بوانہ ہول۔ میں جھور ماہول کہ تم پکھ بھی سبیں کہہ یاؤ کی۔ مجھے تھاری اُن کھی سننا پڑے گی۔ آ تھیں جھکا کر یا آ تھیں پُرا کر میرے ایک سوال کا جواب دے دو۔ میں نے تمھارا ہاتھ تھام رکھاہ، کیاب ہاتھ زندگ بحرای طرح میرے ماتھ میں روسکتا ہے؟"

کے ہاتھ میں ذباہؤا ہے۔ جھینپ کراینے ہاتھ کود کیمنے لگی۔ خاموش ہاتھ كيكيائے الگ يوں جيسے أس ميں اجا تك زندگى عود كرة في مور باته تحييرانا حامتي هي، تبييرانه بإني-اثبات میں سر ہلانا جا ہتی تھی ،ہلانہ یائی بلکہ سر جھکا کرسا گت ہوگئی۔ اجا تک جیسے اُس کا وجود سرشاری میں نہا گیا ہو۔اُس نے جلدی سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور سرخ چرہ لئے بھاکت ہوئی كرے سے نكل آئی۔ اللیج نما بردي ي نيبل پر جيكي موئي عيني ے لگ كر كھڑى ہوكى۔ائے مدے بو ھے ہوئے على ير قابوياتے ہوئے بولى۔ "عينى اتم نے اچھانہيں كيا۔" أس نے چونک کر ہانو کی آئھوں میں جھا نکا۔ چند کھے

ا بن تمام ر اجهائيال وال كر محصاور بعيا كوخر يدليا ب\_آئى لوبو.....آلي لوبو!"

بانوکودیکھا۔ پچھ سمجھے، پچھ سمجھ نہ یائے مگر اُن کے لبول پر

انتظامات ممل ہو گئے۔ گھر کے جملہ ملاز مین بھی رنگ

برنگ كيرون مي ملبوس برے خوش در كھائى ديتے تھے۔ مانو

چوری تھے شنراد کو دیکھ لیتی اور ڈرنے لیتی، مبادا کہ اُس کی

چوری پکڑ کی جائے۔ پھوٹلوں کی زّد میں جھتی موم بتماں اور

مبارکیاد کے شور میں اینا جملہ۔ میں برتھ ڈے ٹو ہو!" بھی

اجبى سانگا\_ پية بي نبيس چل ر ہاتھا كەكىسے كوئي آن واجيد ميں

حصارِ جان کوتو ڑتے ہوئے شخصیت میں بہت وُور تک تھس

جاتا ہے۔ وہ آ تکھیں کھولتی تو شہزاد کی مسکراتی ہوئی هیہہ

د کھائی دیتی۔ آئیمیں بند کرتی توشنراد کی آئیموں کی شوخیاں

أے گرگدانے لکتیں محبت الی بی ہوتی ہے۔ دّم بددَم

انكاركرتے ول يروائرس كى طرح اين بال كاسسك چراها

دھك كرنے كى بجائے اقرار محبت كانغمالاين لگا تھا۔أے

اندازہ تھا کہ بدن توڑنے والی بے نیند کی رات اپی سج

شاہ سائیں نے ایک تعویذ وُ کان میں لٹکانے کے لیے

دیا تھا۔ بالی نے اپنی نظروں کے سامنے لئکا دیا تھا۔ لیتھ مطین

کے ٹول برجی ہوئے نگاہ چند کھوں کے لیے اُٹھتی اور تعویذ کا

طواف کرکے پھرٹول پر جاتھبرتی۔ دِل کوئی کرامت مانگتا

تھا۔ پھراُس کی خوابیدہ قسمت ہر ہڑا کر بیدار ہوگئی۔انگی میں

کی رنگ تھما تاہؤا امیر زادہ دکھائی دیا تھا۔اُس کےعقب

میں اُس کی چکیلی کارمجی وکھائی دے رہی تھی۔ یہ وہی

امیرزادہ تھا جواُسے یا بچ سو کے تین نوٹ میں میں دے گیا

تھا۔وہ لیتھ مشین براس کے عین سامنے آن کھڑ اہوا۔ تبادلہ ً

احوال کے بعد بولا۔ "انجن عجیب ٹامانوس ی آوازیں نکالنے

اُس نے جلدی ہے مشین کا آئنی بہیروک دیا۔ دیوار

يرنصب شده بوے سے سونج بورڈ ير لكا ليور هي كر موز

لگاہ۔ اگرتمھارے یاس وقت ہوتو اُسے چیک کرلو۔"

مسلسل آئىھيں چُرائی ہوئی رضيہ بانو کا دِل جھی دھک

وی ہے۔ وای ول مجراثبات میں دھو کے لگتا ہے۔

سجائے اُس کی منتظر ہوگی۔

جاندار مكراب تيرنے كى۔

چند قدموں کے فاصلے پر کھڑے یا یا اور مامانے عینی اور

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

نے الق 👽 جنوری ۱۲۰۱۲ء

تب بانو کواحساس مؤاکه أس کا بسنے سے تر ہاتھ شخراد

شنراد کے لکھے ہوئے شبد بردھتی رہی پھرمسرت سے مجن کر بانو ے چمك كى۔ والباندانداز من چومتے ہوئے بولى۔

المام مستنوايس في اليها كيايا ثمامة في ميري جهولي مين

نظائل 🛡 جنوري ٢٠١٧ء

خاموش کرادی۔ مسکرا کر بولا۔ ''کیوں نہیں بابو جی! آپ ادھرنائیک کے پاس بیٹھیں، میں چیک کرآتا ہوں۔'' ''نہیں بالی اُستاد!''اُس نے ایک نگاہ نائیک پرڈالی اور نفی میں سر ہلا کر کہا۔''تمھیں ایسے پیتہ نہیں جلے گا۔ میں

بالی نے اجازت طلب نگاہوں سے نائیک کی طرف ویکھا۔ نائیک نے آئیک کے اشارے سے جانے کا علم دیا۔ دہ امیرزادے کے پیچھے جاتا ہؤا کار کی اگلی نشست پر بیٹھ گیا۔ کارچل پڑی۔ اُس کے کا نوں میں انجن کی خرابی کو ظاہر کرنے والی کوئی آ واز نہیں پڑی تو متعجب ہوکر بولا۔" انجن تو بالکل ٹھیک ہے بابو تی! میں نے بردی احتیاط ہے آپ کی گاڑی کا کام کیا تھا۔ شاید آپ کو خلط ہی ہوئی ہے۔"

ڈرائیونگ کرول گاہم انجن پرتوجہ دینا۔"

اُے کوئی غلط جمی جمیس کھی۔ مسکرا کر بولا۔ '' ہم ایک ہوئل میں جارہے ہیں۔ وہاں بینے کر چند یا تیں کریں کے اور پھر مسمسیں ورکشاپ پر چھوڑ دوں گائم ٹھیک کہدرہے ہو، انجن بالکل ٹھیک ہے۔''

اُس نے بہت پہنے والوں کو دیکھ رکھا تھا۔ ٹپ دے کر بھول جاتے تھے۔ ہاتھ خاوت برتا کرے گرزبان ہرفقرے پراُس کی اوقات یاد دلائی رہتی تھی۔ بیامیر زادہ مختلف ٹابت ہؤاتھا۔ ٹپ دے کر گیا تھا اور بلٹ کر باتیں کرنے کے لیے آیا تھا۔ عجیب بات تھی۔ ہوگل کی میز پرسمٹا سمٹا بیشار ہا اور اُس کے بولنے کا انظار کرتار ہا۔ آخرانظار ختم ہوا، وہ پوچھ رہا تھا۔" ہاں تو بالی اُستاد! تم نے بتلایا تھا کہ استاد عبد الرحمٰن نے

دولا کھرُ وپےلگا کرا پئی در کشاپ بنائی ہے۔ ہے ہاں؟'' وہ ہونق بنا اُسے دیکھنے لگا۔ بیہ آئی اہم بات تو نہیں تھی جس کے لیے آئی جمت کی گئی تھی۔ مایوی سے بولا۔''اُس نے بتاما تو بھی تھا۔''

''میرا نام شنراد ہے۔ اِی شہر میں رہتا ہوں۔ تمھارے ہنرکود کیے کردل میں تمھاری مدد کا ارادہ جا گاہے۔ میں جاہتا ہوں کہ تم اپنی ورکشاپ بنالو۔ اُس کے لیے شخصیں دولا کھ روپوں کی ضرورت ہوگی۔ میں شخصیں تمین لا کھ روپ دیتا ہوں۔ دل لگا کرکام کرنا، پیسہ کما نااورا پی ضرورت سے بڑھا ہوں۔ دل لگا کرکام کرنا، پیسہ کما نااورا پی ضرورت سے بڑھا ہوں۔ حکل گیا۔کانی دیر تک اُس نے کہا تو بالی کا منہ جرت اور مسرت سے کھل گیا۔کانی دیر تک اُس کے لبوں سے کوئی لفظ برآ مدنہ سے کھل گیا۔کانی دیر تک اُس کے لبوں سے کوئی لفظ برآ مدنہ

موا ـ کوئی اتنامهریان ثابت موبهمی دیکھاسنانہیں تھااور نه ہی

282

ا پی قسمت پریقین تھا۔ ایسے پس شاہ سائیں کا تعوید نگاہوں کے سامنے لہرا گیا۔ شاہ سائیں نے تعوید دیتے ہوئے کہا تھا ۔" تم چند ہی دِنوں پس اِس کی کرامتیں دیجھنے لگو گے۔" کرامت نظر آ گئی تھی۔ اُس کا یکبارگی جی چاہا کہ اُٹھ کر بھنگڑ اڈ الے۔ ہول کی ہر ہر نیبل پر جا کر لوگوں کو ہتلائے کہ شاہ سائیں کے تعوید میں کتنا اثر پنہاں ہے۔ شنراداُس کے خال وخدسے بھوٹی مسرت کو بھانپ کر بولا۔" استاد بالی! کیا آ ٹومار کیٹ میں کوئی ڈکان خالی بڑی ہے؟"

یالی کی نگاہوں میں فدا حسین جھلملا گیا۔ریڈی ایٹرز مرمت کرنے میں اُس جتنی مہارت کسی کے پاس بھی نہیں تھی مگراہے بمسامہ شومیکر کی معاندانہ شرارتوں کی بدولت شہر چھوڑ گیا تھا۔ اُس کی دکان تاحال خالی پڑی تھی۔ وہ جلدی سے بولا۔''استادفدا کی وکان خالی ہے۔وہ ل سکتی ہے مگر بابو جی!آ ہے جھے برا تنابر ااحسان کیوں کررہے ہیں؟''

شنراد نے مشکرا کرکہا۔'' بنادیا کہ دِل تم پُرِ آ گیا ہے۔'' بالی کے دِل نے کہا۔'' تم جھوٹ کہتے ہوامیر زادے۔ بیشاہ سائیں کے تعویذ کی کرامت ہے درنہ تمھارا دِل جھ سے پہلے کی بر کیوں نہیں آیا۔''

دونوں نے بیٹھ کر در کشاپ کے قیام پر صلاح مشورہ کیا۔ اٹھنے سے بیشتر شہراد نے اُس کے سامنے پُر شدہ چیک رکھتے ہوئے کہا۔ ''استاد بالی! میں بہت مصروف آ دی ہوں۔ یہ چیک کیش کروالوادر فوری طور پر کام شروع کردو۔ ایک ہفتہ کے بعد بیل آ ٹو مار کیٹ میں آ دُں گااور شخصیں اپنی دکان میں کام کرتے ہوئے دیکھنا جا ہوں گا۔''

م شنراد نے مسکراکراہے ہاتھ چھڑائے، کندھا تھیتھیایا اور سمجھایا۔" بیرقم میں نے شمصیں بطور قرض نہیں دی، بطور مدد دی ہے۔ لوٹانے کی بجائے اپنے حالات کو سدھارنے کی کوشش کرنا۔ چلوا شمصیں آٹو مارکیٹ میں ڈراپ کردوں تم

آج ہی اپنے برتمیز نائیک سے جان چھڑا او۔''
بالی بردی عقیدت اور محبت سے دل ہی دل میں شاہ سائیں
سائیں کاشکر میادا کرتا ہوں شنراد کی گاڑی میں آن بیشا۔ وُنیا آواز میر
اجا تک اتی خوب صورت ہوجائے گی، اُس نے زندگی میں کے منہ
بھی بھی نہیں سوجا تھا۔ شاہ سائیں کے تعوید نے اُس کی کایا فرمائی، اُ

یالی اُس کے ہاتھ کو جوم کر کارے اُتر گیا تو وہ عجیب نظروں ہے اُس کے ہاتھ کو گھورنے لگا تھا۔ اُس نے ہالی پر کوگی احسان نہیں کیا تھا اور نہ ہی ہالی کی ورکشاپ ہے اُس کی ذاتی ولیستہ تھی۔ وہ تو بس اثنا چاہتا تھا کہ اُسے بانو مل جائے ۔۔۔۔۔ کاروباری آ دمی تھا۔ جانتا تھا کہ وُنیا کی سب مضبوط فصیل نوٹوں ہے ہی تھینچی جا تھی ہے۔۔

بالی کا نائیک اُس کا منتظر تھا۔ اُسے دیکھتے ہی اشتیاق مجری نگاہوں ہے اُسے گھورنے لگا۔ وہ لیتھ مشین پر اپنی مخصوص جگہ پرجا کھڑا ہوا۔ سونج کیور کھینچااور بیلٹ بردی پگی پر چڑھاتے ہوئے بولا۔" نائیک جی! میں کل سے کام پر مہیں آیک بھونچکا رہ گیا۔ سمجھ گیا کہ کار والے نے وال میں کچھ کالا کالا ڈال دیا تھا۔ بردی می گائی دے کر جلایا۔ میں کچھ کالا کالا ڈال دیا تھا۔ بردی می گائی دے کر جلایا۔ میں کچھ کالا کالا ڈال دیا تھا۔ بردی می گائی دے کر جلایا۔ میں کچھ کالا کالا ڈال دیا تھا۔ بردی می گائی دی کر دوری میں کچھ کالا کالا ڈال دیا تھا۔ بردی می گائی دی بندھی روزی پر اُسے اوسی اُس کرامکر لوٹھ ہے جوتم اپنی گئی بندھی روزی پر لات مارتے گئے ہو؟"

وہ نظریں اُٹھا کرشاہ سائیں کے تعوید کو ہڑی محبت اور عقیدت سے ویکھتے ہوئے بولا۔ "غصہ کیوں کرتے ہو مائیک جی اجب کے دانہ پانی تمھاری در کشاپ میں تسمت میرالکھ رکھا تھا، میں کام کرتار ہا۔ اُب کہیں اور لکھا ہے جسے تکانا پڑے گا۔"

نائیک کی پیشائی سلوٹ زدہ ہوگئی۔ بالی بہت محنتی اور نیک نیت کاریگر تھا۔ساراون بنا کہے کام پر بُتار ہتا تھا۔اُس کی عدم موجودگی میں دکان کا سارا انتظام بھی سنجالے رکھتا تنا

نوکری کا سورج شام کے اُفق میں ڈوب گیا۔ بالی کی زندگ کامعمول پہلی بارتغیر پذیر ہوا۔ وہ آئی بردی خوشی کو بہ دقت تمام سنجالتا ہوابانو کے پاس جانے کی بجائے شاہ

سائیں کے آستانے پر پہنچا۔ فرط عقیدت وتشکر سے شاہ سائیں کے ہاتھوں کونم آ تھوں سے لگالیا اور بجرائی ہوئی آ واز میں بولا۔ ''آ پ رہ سونے کے سچے ولی ہیں۔ آ پ کے منہ سے نکلا قدرت مان لیتی ہے۔ ادھرآ پ نے دعا فرمائی، اُدھر میرے سوئے لیکھ جاگ اُٹھے۔ آ پ کا بھیجا ہؤا و شہہ ''

بالی نے شاہ سائیں کو دیکھے بغیر تمام ماجرا کہد سنایا۔سائیں زیرلب مسکرا تارہا،سنتارہا،بات ممل ہونے پر بے پروائی سے گولا۔ ''چل پُرے ہٹ!تم مجھے وہ باتیں بنلانے کے لیے بھامے چلےآئے ہو جو کسی اور جہان میں گذشتہ رات میری موجودگی میں طبے پائی تھیں۔ جا! موج

یالی نے سر اُٹھانے کی بجائے اور جھکا لیا۔ ول میں سوچنے لگا۔''سا میں جی کی خلوت میں لبوں سے لگنے والے جام کا ذا لَقَة اُ بھی تک محسوس ہوتا ہے۔ کاش! سائیں جی ایک گلاس اور بلادیں .....''

شادسا کیں نے اُس کے سرے بال مٹی میں بھرے اور تھنٹی کرچیرہ اوپراُٹھادیا۔ تھوں میں آستھیں ڈال کر بولا ۔''کیاسوچ رہ ہو؟''

"میں آئی ڈکان کی رہم ہم اللہ آپ کے ہاتھ سے کرداؤں گاسا میں تی!" بالی کے منہ سے بدقیتِ تمام لفظ ادا ہور ہے تھے۔" آ ہے کمیں کے ناں؟"

شاہ سائیس نے اُس کے بال چھوڑ دیے۔اپنے دائیس ہاتھ پر رکھی نوٹ بک میں سے کاغذ کا ایک چوکور کھڑا نکالا۔ اُس پر ننھے ننھے خانے ہے ہوئے تھے جن میں نہ پڑھی جاسکنے والی تحریر موجود تھی۔ پیشل کے ایک چھوٹے سے منقش پیالے میں زعفران رکھا تھا۔ انگل کی آگلی پور تھلے ہوئے زعفران میں ڈبوئی ، کاغذ کے وسط میں رکھی اور پھر ایک اُدا سے کاغذ کے کھڑے کو لیٹ کر تعویذ بنادیا۔ پچھ پڑھ کر پھوڈ کا اور اُس کی کھی تھیلی پر رکھتے ہوئے بولا۔ ''اِسے اپنی بہن اور اُس کی کھی تھیلی پر رکھتے ہوئے بولا۔ ''اِسے اپنی بہن

بالی نے سائیں بی کے ایک تعویذ کی کرامت و کیور کھی متھی۔ جھٹ سے دوسرے کوآ تھوں سے لگایا، چو مااور بردی احتیاط سے رومال میں لیبٹ کر جیب میں ڈال لیا۔ پھر بانو کا خیال آیا۔ دل میں تشویش بھر گئی۔ بولا۔" سائیں جی! ایک

:28 نخ افق 👽 جنوري ... ۲۰۱۶ ء

يخافق ﴿ جؤرى....١٢١٠، ٢٠١٩،

Seaton



آوازيس بولى " بالى ايس في مسيس كما تما يال كيم في شاه سامیں کے پاس میں جانا۔ کھر کیوں گئے؟ تم کی بہت بری مشكل من تصنيف والي مو" "وہ کملی تعویذ دھا کول پریقین نہیں رکھتی۔میرے کیے

بالی نے جب سے جیب میں سے چیک تکالا اور اُس کی مود میں رکھ دیا۔" کوئی مصیبت مبیں آنے والی۔ اُس امیر زادے نے مجھے کھلم کھلا کہا تھا کہ وہ مجھے قرض نہیں دے رہا بلكميرى الدادكردياب

بانونے چیک اُٹھایا ہے تکھوں کے سامنے کرے بڑھنے لى \_ بالى تعيك كهدر باتها - جائدتى اور جل إلى تحدول كوخيره كرتى ہے مر چيك ير درج ساه مندے أ تلمول كو خيره كررے تھے۔ چيك برا قبال حسين اور چيك ديے والے کے دستخط بھی دکھائی دے رہے تھے۔ دسخطوں کوغور سے دیکھنے پرین چانا تھا کہوہ شفرادسلطان کے ہیں۔اُس نے ہونٹ بھینچ لئے اور نیم مُر دوآ واز میں بولی۔" بالی ایم نے بہت بردی غلطی کی ہے۔ مسمیں سامداد ہیں لینی جا ہے تھی۔ " مركبون؟" بالى كوأس كار وعمل احيها تبين لك رباتها-سب کھتو ہے ہارے یاس، پرتم نے سامداد کیوں قبول

مھی اور موٹے موٹے آنبو بہائی جاتی تھی۔ ایسے میں بربرانے کے سے انداز میں کہتی جاتی تھی۔" ہائے بالی! تم نے بہت بُراکیا۔ تم نے بہت بُراکیا۔"

ہونے کے ، یری طرح ناراض ہوگی تھی۔ ہاتھ جوڑ کر بولا۔ " انوا بدارادسائیں جی کی دُعاہے مجھے کی مجمی میں نے وصول كرلى \_ اكرتم خوش مبين موتويس أجهى جاكراً \_ واليس

مالی کی حالت غیر ہونے لگی۔قسمت نے پہلی یار ہاتھ ۔''ایک مار دروازہ بند کیاتو پھرقسمت کی د یوی بھی نہیں آئے

گی۔ بڑی منتوں مُرادوں سے این وُ کان کا خواب پورا ہونے چلا ہے، بلاوحیا کھ کھول دی تو پھر نیند ہمیشہ کے کیے بے خواب ہوجائے گ۔ بانو کی بات پر کان تہیں وهرنا جاہے۔ وہ تو ملی ہے۔ مہیں جانتی کہ این دکان کرنے اور نوکری کرنے میں کتنافرق ہوتا ہے۔'

ول نے فوراسوچ کی زبان پکڑلی۔"اے بے وقوف! آج تک بانوکی مانتا آیا ہے، آج بھی مان لے۔وہ تیرا بھلا سوچتی رہتی ہے۔تو اُس کو ہنتامسکرا تادیکھنا جا ہتا ہے واُسے ناراض مت كر ـ وُنيا ميس كوني اتني بري رقم بلا وجهبيس وينا ـ آج دے رہاہے ، کل ما تکنے کے لیے چلاآئے گا اور نہ جانے كيا چين كرجائے گا۔ أس كى رقم أے لوٹا دينے ميں ہى

ب ہے۔ بانو اُسے جھنجوڑ رہی تھی ۔"بال! اے بال! کیا سوچ

وه خالی خالی نگاموں سے أسے د مکھتے ہوئے بولا۔" ڈرتا موں کہ قسمت وروازے ہے لوٹ گئ تو زندگی بحرنبیں آئے

وہ چلائی۔" الی! بیقست نہیں، بید دھوکا ہے، فریب

الم كسے كہد عتى ہو؟" "اورقم كيے إے تسمت قراردے سكتے ہو؟" "بیٹاوسائیں کے خاص کرم ہے...." " بكواس كرتاب وه بھى تم جانتے ہو، تمھيں چيك دييخ والاكون بي؟ " بانو كا چېره غيض وغضب كا مظهر بن

" ہاں۔ اُس نے اپنا نام شنراد بتایا تھا۔ بہت امیر آوی

'تم عجيب در كشائي بموشهين سيجي پينهبين جيٽا كه ده جس گاڑی میں تھاری ؤ کان برآتا ہے، وہی گاڑی روزانہ عینی کوکالج حچھوڑنے اور لینے کے لیےآتی ہے یم نے متعدو باركان كے كيت يرد كھرهى ہے۔"

بالی کی آ تکھیں فرط حرت سے بھیل می کئیں۔"اوہ ہو ۔۔۔ تو کیاوہ مینی کا کچھلگتاہے؟"

کون ہو، اِس کئے تم پررم کھارہا ہے اور تم اِے شاہ سائیں کی برے آ دی لیتے رہتے ہیں۔"

كرامت قرارد برخوش بورى بور يج بالى! تمهار ي جيها بے وقوف آ دمي دُنيا ميں شايد ہي کوئي ہو۔'' بانو کا غصه

بالی کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔" پیرتو واقعی غلط ہوا

أس ك وماغ في حكي بي مجهايا-"به غلط نبيس مواء بالكل تھيك ہے۔اگراُ ہے بہن كي سيلي كا اتنابي خيال تھا تو أس نے پہلے یہ چیک کیوں نہیں دیا تھا۔ أب وہ شاہ سائیں کے چھیجے پر میرے یاس آیا ہے تو اُسے ناراض نہیں کرنا جاہے ورندسائیں بی جمعی ناراض ہوجائیں کے اور مجھے کہیں کا نہ چھوڑی گے۔

أس فے بانو كواتمام جمت كے طور يركبا۔" ميں في تو نائيك كوهى كام سے جواب دے دیا ہے۔ آب كيا ہوگا؟" وہ بولی۔"اللہ کوئی اور سبیل نکال دے گا۔"

"أى نے سیل تو نكال دى ہے..." بانونے برہمی سے بات کاٹ دی۔ "بیمبل میں، فراڈ ہے۔ تم مجھتے کیوں نہیں ہو بالی! وُنیا میں کسی لا کچے اور مطلب کے بغیر کوئی محص ایک روپیدوے کو تیار جیس ۔ ایسے میں کوئی مھیں اتی خطیر رام کیونکر کسی خرچ کے بغیر دے سکتا ہے؟ میں نے کہ دیا کہ ہم بدر فم سیس لیس کے تو اِس کا ایک ہی مطلب ہے کہ تم فوراً جاؤاور چیک اُس امیر زادے کولوٹاوو۔ انسانوں کے دینے ۔ نے پیٹے کہیں بھرتا، خداکے دینے ہے پیٹ بھرتا ہے۔ تمھاری محنت کی کمائی سے اگرمیرا پیٹ نہ بھی کھراتو شکایت نبیس کروں گی<sub>۔'</sub>

وہ بانو کے سامنے انکار کی جرائت میں کرسکتا تھا۔ بنا کھا تا کھائے چیک لوٹانے کے لیے گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ اُس نے گھر کا پیتہ یانو سے بہ خولی سمجھ لیا تھا۔ تھلی سڑک برآ کر سویے لگا۔" کیا مجھے چیک لوٹانے کی حماقت کرتی جانے یا نہیں؟ .... تین لا کھرویے کی رقم معمولی نہیں ہوتی۔ لیتھ شين، ذركر، گرائنڈر، ويلڈنگ پلانٹ اور ثول بائس ..... سب کھی نیاخریدنے کے بعد بھی کائی رقم نیج جائے گی۔ مانو بے جاری کو کیا ہے؟"

اسے سامنے توجیہ رکھی۔" میں بدرم ماباند تسطیس بنا کر " کچھ لکتائیں، اُس کا سکا بھائی ہے۔وہ جانتا ہے کہتم اوٹا دوں گا تب تو یہ خیرات سیس رہے کی۔قرض تو بوے

نظافق 🛡 جنوري.....۲۰۱۲ء

نځافق 🗣 جنوري....۲۰۱۲ء

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

PAKSOCIETY1

" بهم كونى خيرات صدق والحقور ابين - الله كا ديا كرلى- دورونے كو كئ كئى۔

"الله كي مم إلى في أس ب ما تكفيس تصاوراً س

نے بن ماسکے ..... بالی بُری طرح کر بردا کیا۔ بانو اس کی بات سے بغیر سکسل نفی میں سر ہلاتی جارہی

بالى مونقوں كى طرح أے ويكھنے لكاردر برجائے خوش كرديتا بول\_"

بانو کارونا ایک در مظم گیا۔ جلدی سے بولی۔"ہاں بالی!

تھا ماتھا اور بانو ہاتھ جھنگنے کاحکم دے رہی تھی ہے وچ میں پڑگیا

تم أجى جاكرأے بدچيك دايس كردو۔"

بھردی اور ہاں! جب میں سائیں جی کو بتلانے کے لیے گیا تو أس نے مجھے بیتا ہے کیا کہا؟ ..... کہا کہ وہ سب چھوجانتا ہے کیونکہ اُس کی کوشفوں ہے میری قسمت میں بیخوشی کھی

بروہ تعویز گلے میں نہیں ڈانے کی۔ زبردی کروں گا توراتے

میں کہیں چینک کر گتا فی کر بیٹے گی۔دراصل بڑھائی نے

بان جائے گی۔ ج ها مواسورج، ببتامؤاسا كراورآ تامؤا

نص ہر کسی کو دکھائی ویتا ہے۔ وہ شاید اُن لوگوں میں سے

ہے جو دیکھے کریقین کرتے ہیں۔ کوئی بات تہیں، وہ دیکھ کر

بالى نے اثبات ميں سر ملاديا، بولا -"أب بالكل تھيك

"باں ہاں! تم اِس تعوید کونظر بچا کراس کے سرھانے

وہ اُٹھا، براررویے کا ایک ٹوٹ سائیں جی کے قدموں

میں رکھ کرالٹے قدموں آستانے سے نکل آیا۔وہ خوش تھا کہ

آج بانوکو قائل کرنے کے لیے اُس کی جیب میں تین لاکھ

ردے کا چیک موجود تھا۔ ہانو کو ہانہوں سے پکڑ اادراینے

مقابل میں بیٹھالیا۔ بولتے ہوئے اُس کالہجہ خوتی سے بے

تابو ہور ہاتھا۔"اے کملی لڑکی! تم یزھ لکھ کرخود کو بڑی شے

متجھنے لکی ہو۔ میں نال کہنا تھا کہ شاہ سائیں بہت بیچی ہوئی

ہتی ہیں۔اُن کا دیا ہواتعویز جونمی دکان میں لٹکایا، ایک

امیر زادہ کسی وجہ کے بغیر مجھے درکشاپ بنائے کے لیے تین

لا كدروي كا چيك وے كيا۔ أب مارے مشكل ون كث

مے ہیں۔ چندہی دِنوں میں میں اپن درکشاب بنالوں گا۔"

آ تھوں سے بالی کود مھے تھی۔ وہ قرط جذبات میں بول رہا

تھا۔''شاہ سائیں نے اُس کے دِل میں میرے لئے سخاوت

بانو کا اور کا سالس اور کہیں اُٹک گیا۔ پھٹی پھٹی

فرماتے ہیں شاہ سائیں مگر وہ تعویذ پہنے گی تو مجھود کھ سکے

مانے گی تو بھی جیٹلانے کی جرات نہیں کرے گی۔'

میں چھیادینا۔اُسے میرے حوالے سے مجھادینا۔"

سائيں كي آئكھوں ميں جيك عود كرآئي \_ بولا۔" وہ بھي

أس كادماغ خراب كردياب."

بانو کے ہوند ارزئے گئے۔ نفی میں سر ہلا کر کا نیتی ہوئی

READ

Cambo

284

اگر زیاده کمانا حابتا ہوں تو صرف اُس کی خاطر، وگرنہ مجھے دولت کی کوئی ضرورت بیس ہے۔اُسے ناراض کر کے نوٹوں کے ڈھیر پر بیٹے بھی گیا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں تنہارہ شمرادنے چیکے نہیں پکڑا تو اُس نے سونے کے آرم ریسٹ پرر کھ دیااورآ تکھیں ملائے بغیرڈ رائنگ روم سے نکل آیا۔ شنرادنے أے رو کنے کی کوشش نہیں کی بلکہ سکراتی ہوئی آ تھول سے أے جاتے ہوئے ديكتا رہا۔ أس كے اندازے کے مطابق بالی نے اُبھی بیرونی کیٹ عبور نیس کیا تھا کہ مینی ہاتھ میں موبائل تھاہے أے ڈھونڈتی ہوئے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ بولی۔" بھیا! میں نے کہا تھا تاں کدوہ مُرامان جائے گی۔ أب وہ بار بارفون کرر بی ہے اور میں نون اٹیند تہیں کردہی ہوں۔'' شنرادنے کہا۔ 'میرے پاس بیٹ جاؤ۔ أب ون آئے تو انینڈ کرنا، وائڈ الپیکرآن کرئے اس سے باتی کرنا۔ائے معجمانے کی کوشش کرنا۔" وہ بیٹھ کر انظار کرنے گئی۔ کچھ دیر بعد فون کا بزر نج أثفار ایک تظر شبراد کو دیکھا اور کال او کے کرتے ہی وائڈ

البيكرة ن كردياً- بانو هيلو هيلو كرر بي تقي ميني بولي-" إل كيا بات بيري أبسرا، ميري جان؟" یانوکی واز سائی دی۔ ' عینی احمص پتہ ہے کہ محارب بھائی نے کیا کیا ہے؟ پتہ ہوگا کیونکہ وہتم سے پو چھے بغیر کوئی قدم بين ألفاتا-" مکیا ہوا؟ پہلیاں بجبوانے کی بجائے سیدمی سیدمی بات كرو\_" عنى نے مصنوى خفل سے كہار " يس كبتي تحى يال كهيس زيني يستى مون بتم لوك آساني مخلوق ہو۔ تم مہتی تھیں کہ ہمارا ہاتھ تھا موہ مصیل آسان پر براجمان کردیں مے۔ میں نے نہ جا ہے ہوئے تھاری بات مان لی۔ أب أيك باتھ تھا كر دوسرے باتھ سے ميرے منہ ىرمنى كيول ئھينگ رہى ہو؟'' مینی نے کن اکھیوں سے شمزاد کود یکھااور جرا کھینج کر کہا کے لیجے میں ہلکی کانٹی کھل گئی۔

" میں أب بھی کچھ بجھ نہیں پائی بانو! دیکھو، کھل کر بات کرو كريں- "وہ چررونے كوپُرتول ربي تھي۔

ووتمھارے بھائی نے بالی کوئٹین لا کھروپے دیے ہیں۔ خداجانے ہاری غربت پرترس کھا کر بھیک دی ہے یامیری

قيمت لكائي ب-"بانوكي واز رُنده كي -"عيني! جب مين این حشیت کو پیچانتی ہوں جمھاری قامت کومانتی ہوں تو پھر ہوجا میں کے۔

أس كالبحية وث كيا- بات بلحر كي اوروه يجوث يجوث كر رونے لگ کئی۔ عینی کے دلاسوں کو اُس نے سُنا اور نہ ہی کال منقطع کی ۔عینی کا سر جھک گیا، لفظ تمام ہو گئے اور ایک نکیہ شكايت شنراد ير ڈال كر كھڑى ہوگئى۔ نون أس كى جھولى ميں پھیک کرتیز تیز قدم اُٹھائی ہوئی ڈرائنگ روم ہے نکل کئے۔ شنراد کے کانوں میں بانو کی سسکیاں کو بج رہی تھیں۔ یوں لگ رہاتھا جیسے بوری کا تنات ایک دم بی رونے چلانے في بوروه مجمانے لگا۔

'' پلیز بانو!تم نے میری ذات پر غلطانداز وں کی بنیاد پر شک کی عمارت کھڑی کردی ہے۔ میں نے نداو تمھارے بھائی کی جھولی میں خبرات ڈالی ہے اور نہ ہی تمھارے دام لكانے كا بھيا تك جرم كيا ہے۔ وُنيا قرض ليتى ب، لونانى ے، میں نے بھی ایا ہی کیا ہے۔ نوکری کرتے کرتے اُس کے ہاتھ سل ہوجا میں کے مراین دکان کا خواب پورانہیں ہویائے گا۔میرے تعاون سے وہ ورکشاپ کا مالک بن جائے گا ادرا نے والے دو جارسالوں میں میری رقم لوثادے

وه شنراد کی آ واز سن کر فنک کر خاموش ہوگئی تھی۔ ایک ایک لفظ این ساعت میں اُتارتی تنی پشفی نہیں ہوئی۔ زہر خند کہے میں بول-"آپ بڑے ہیں،آپ کی سوچ اور ظرف بھی بڑا ہے مرمیرے ذہن میں آئی وسعت مہیں ے۔ میں اس رقم کو بھیک اور قیت کےعلاوہ کوئی نام جیس دے كى فدارا! مجھ برايك رحم اور كيج اور چيك واپس لے

'چیک میرے پال پہنچ چکا ہے۔ چند منٹ قبل تمھارا بھائی میرے منہ ہم بار گیا ہے۔'' نہ جا ہتے ہوئے بھی شہراد

' پلیز! ناراض نه ہوں۔ میری مجبوری کو سجھنے کی کوشش

" بانو! تم بري خوش قسمت هو \_ فضول باتوں پر دِل كو جلانے کی بدجائے ناز کرو کہ محس بالی جیسا بہت پیار کرنے والا بھائی اور مینی جیسی مخلص دوست مل ہے۔ مجھے نہ مانو ، إن

دونوں کی نیتوں پرشک نہ کردور نہ تمھارے دونوں ہاتھ خالی

وه بهت کچه کهنا طابتا تها مگریه سوچ کرکه کهیں وه پھر رونے نہ بیشہ جائے ، گذیائے کہ کرفون بند کردیا اور خالی خالی نگامول سے فون کی اسکرین کو کھورنے لگا۔ پچھ دیر ہو ہی بمنصر بنے کے بعد بے دلی ہے اُٹھا اور مینی کے کمرے میں آ گیا۔ وہ سرتھامے بیڈ پر بیٹی تھی۔ اُسے دیکھ کر ہولی۔ '' بھیا! میں بہت شرمندہ ہوں۔نہ جانے بانو کے دِماغ میں کیوں یہ اكياب كريم أس يرزس كمات بين"

شمراد نے مجھانے کے سے انداز میں کہا۔" جمعیں شرمندہ ہونے کی قطعا کوئی ضرورت میں ہے ڈیٹر! دونوں بہن بھائی جن حالات ہے گزر کر یہاں تک پہنچے ہیں،وہ ان شك الودرويون كے متقاضى بيں۔"

"تو كيا أتحيس أن كے حال ير حجمور ويا جائے۔" عيني في معقوميت عدر يافت كيا-

شبراد نے کندھے اُچکائے۔" کھے کیا بھی تو نہیں جاسکتا ۔ مگر سے طے ہے کہ بانو ہی تمھاری بھابھی ہے

عینی نے ترجم آمیز نظروں سے اسے وجیبہ اورخو برو بھائی کودیکھا۔اُس کی آ مکھول سے ایک موہوم سا بچھتاوا بھی ہویدا تھا کہ اُس نے اُے بانوے متعارف کرانے کی معطی کیوں کی تھی۔ مامالیک سے بڑھ کرایک لڑکی اُسے دکھلارہی کھی۔ پیملسلماُس کے انکار کے ماد جود تعطل ماتو قف کا شکار بھی تہیں ہوا تھا۔ جہیں تو کل ....بھی .... وہ ماما کی کسی

زِندگی ایسی می بے مہر اور بے اعتبار بساط پر لا بھائی ے۔ بھی انسان مایوی اور تفحیک کی اتھاہ کہرائیوں میں جا كرتا \_\_ بمى نظر كي آخرى حدول تك آكاش من براجمان ہوکرد مکھنے والول کی نگاہوں میں چمکتا ہوا نقط بن جاتا ہے۔ بھی ستارہ .... بھی تارا .... تارا ٹوٹ کرآ ٹھوں میں بھی گریز تا ہے۔ پالی کی آئٹھوں میں بھی کر چیاں بھر کئیں ۔ گود میں یا تو کا سرر کھ کریار باریقین ولانے کی کوشش کرر ہاتھا کہوہ آئندہ ایسی علطی نہیں کرے گاجو بانو کا دل دکھانے کا ہاعث ہو۔ وہ مان ربی تھی مرایک سلسل کے ساتھ روئے جارہی تھی۔ داویلا کیے جارہی تھی۔" بالی استھیں مجھ سے پیار تہیں

نے افق 🗢 جنوری .... ۲۰۱۶ء

يخافق و جوري ١٠١٦ -

ولِ مِينِ مان ربا تقاءِ مجهار ہا تھا۔" تمھارا دُنیا میں بانو

ك سواكوئى بحى نبيل - اگر أے ناراض كر بيٹے تو يدرم

اُس کی سائنگل ست زوی ہے بینی کے گھر کی ست سفر

كررى تفى اور وه ول ودماغ كى تحييجا تاني مين يا كلون كى

طرح دوڑر ہاتھا۔ کہتے ہیں، دل اپنی منوا کرر ہتا ہے۔ وہ بھی

ول كآ م باركيار وما في توجيهات عصرف نظركرت

ہوئے مینی کے خوب صورت کھر کے بڑے سے آئی گیٹ

ر پینے گیا۔ کوشی کا جاہ وحثم دیچے کرامیرزادے کی امارت ہے

مزيدم عوب موگيا۔ بيٹھے ہوئے ول سے منٹی کا بٹن پش کيا۔

مکھی دریے بعدائے چوکیدارنے ڈرائنگ روم میں پہنچا

ویا۔ شہراد کے آنے پرمؤدباندانداز میں کو اہو گیا۔ ارزیدہ

باتھوں سے چیک بر هاتے ہوئے بولا۔" بابوجی! خداآپ

كوبهت زياده دے كريس آپ كى بيامداد قبول نيس كرسكتا\_"

شنراد کے چرے پرتجب کے تاثرات دفعال ہو گئے۔

میری بہن مجھ سے ناراض ہوگئ ہے۔ کہتی ہے کہ

أبحى جاكر چيك واپس كردول اور بابوجي! ميس اپني بانوكوروتا

شنراد نے بیغور بالی کود یکھا۔ استجاب کی جگہ بے پایاں

"ده کہتی ہے کہ بدامداد ہے ادر جمیں کی کی امداد کی

وہ تھیک لہتی ہے۔ تم بیرام بطور قرض اے پاس رکھ

مچھوڑ د۔ اپنی متوقع آیدنی کے مطابق قسط کاتعین کرلواور ہر ماہ

تواتر كے ساتھ ميرے ياس جمع كراتے رہنا۔ ايك دِن قرض

بے باق ہوجائے گا۔ بیامداد ہیں ، کاروباری معاہدہ ہے جس

بالنبيسِ مانا كيونك ده جانباتها كه بانواس شرط كوبھي قبول

نبیں کرے گی۔شنراد نے ایک اور راہ دکھلائی۔ "مم بانو کو

بتلائے بغیر ورکشاپ بناسکتے ہو۔ مجھے یقین ہے کہ تھوڑے

عرصه میں ہی تم اور مینی اُس کا ذہن بنا کرمنالو کے ۔ تب تک

بالى ئے انكار ميں سر بلايا۔ "تبيس بابوجي! ميں أے دھوكا

286

نہیں دے سکتا۔ اُس کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میں

يرأت كوئى اعتراض تبيس موكاين

تمھارا کام بھی چل چکاہوگا۔"

RIE/AID

مسرت نے لے کی۔ مسکرا کر بولا۔" وہ اور کیا کہتی ہے؟"،

صرورت میں ہے۔" بالی نے ایک ذرا جھک کر کہا۔

تمھارے س کام آئے گی؟"

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

FOR PAKISTAN

ONLINE LIBRARY

رہا۔ تم بچھ سے اُ کیا گئے ہو وگر نہ میرے رو کئے کے باوجود شاہ سائیں کے آستانے پرنہ جاتے۔ میرے کئے کے باوصف چیک واپس کرنے میں آئی لیت دلعل نہ کرتے رتم کہتے تھے کہ میں تمھاری قسمت ہوں۔ پھرتم کس قسمت کی ملاش میں شاہ سائیں کے پاس کئے تھے؟ تم کہتے تھے کہ میں ہی تمھاری دولت ہوں، پھر کس مایا کی کھوج میں شنراد کے احسان کے بوجھ تلے ڈیے تھے؟ بول بالی بول! کیا بوجھ

بالی نے کوئی جواب دیے بغیراہے سیائی مائل ہونت أس كى بيشالى برركه دي كه إس سے زياده معتر جواب أس کے پاس ہیں تھا۔

نائیک کی جلی کی باتوں نے لیتھ مشین پر کام کرتے مالی کے چرے کومزید تاریک کردیا تھا۔ جانے والاانے قدموں پر چلتا ہوالوث آئے تو ای طرح بے تو قیر ہوجا تا ہے۔ بالی بدائش کے حادثے سے لے کر آب تک بے وقعتی اور استهزائيدرويون كاشكار موتا آرما تقا\_ عادى موكيا تقامرند جائے آج نائیک کے طزیہ جملے کیوں اُس کا دل چرتے جاتے تھے۔ تمام ون وہ اسے شاکردوں سے بھی نظریں جرا تارہا۔شام کوأستاد مجیدے کے پاس جلاآیا۔ ماہوی ہے بولا۔ 'مثاہ سائیں نے کرم کیا تھا گرشاید میں کسی کرم کے قابل ہی نہیں ہوں۔ چلوا شاہ سائیں کے آستائے پر چلتے

بن \_ دِل بو بھل بو بھل ہے، پچھ قرار ہی آ جائے گا۔' دونوں سائکل يآ سائے کي طرف چل دي۔ بال ك دِل مِن پشیانی کا احساس بھی اُترا ہوا تھا۔ گذشتہ شب میں اُس نے پانوے عہد باندھا تھا کہ وہ سائیں جی کے پاس بھی نہیں جائے گا۔ ایک دان بھی این عبد برقائم شاریح ہوئے وعدہ خلافی کرر ہاتھا۔ اپنی کم جبی کے سبب بیہیں جان سكتا تقا كه عقيدت بميشه مجت ير بهاري يزجاني ہے۔

شاہ نے اُس کی اُتری ہوئی شکل پرکڑی نگاہ ڈالی اور وَ بَنْكَ لِهِ مِن كَبالِ" اقبال حسين الم في ميري محنت بريالي

باتی کی آئی کی اس کھیں گئیں۔شاہ سائیں دِلوں کے بھید حانے کی قدرت رکھتا تھا۔ مرجھکا کر بولا۔ "سائیں جی! پی آ تکھیں پھوڑآ یا ہوں۔"

288

شاہ سائیں نے مزید کھے بھی دریافت مبیں کیا۔ مراتبے مِن جِلا گيا۔" ا قبال حسين! دوسر \_ تعويذ كا كيا كيا؟" 'وہ اُمجھی تک میری جیب میں ہے جی!''

''سرهانے میں رکھنے کا موقع نہیں ملا بلکہ تچی بات تو سے ہے کہ مجھے یاد ہی مہیں رہاتھا۔'' وہ شرمندگی ہے بولا۔ 'بادرے توموقع وُھونڈلیا۔''سائیں بی کالبجہ قدرے مشفقان ہوگان أب كيوں آئے ہو؟"

" ويدارك لا في مِن آيا ہوں شادسا عمي!" "بوگيا،أب جاؤ\_"

" کچھ در تو آ عمول کی بیاس بجھانے دیں سائیں جی ۔"بالی کے کیچ میں التجافل کی۔

وهمتکرا کرایک مُر پدنی کی طرف متوجه ہوگیا جس کی گود میں زینداولا دآج تک نبیں ہمکی تھی۔ بالی باری باری آ کر دوزانو بیٹھنے والے مریدوں کودیکھتا رہا۔ شاہ سائیں کے قدمول میں نوٹوں کا ڈھیر بلند ہوتا جاتا تھا اور وہ بکسر بے نیازی سے یاؤں سے مایا کو پُرے دھکیلیا جاتا تھا۔ وہ کچھے نہ ے کر دونوں ہاتھوں ہے سمیٹ رہاتھا۔ دونوں ہاتھوں ہے وُنیا جہان کی غیر مادی دولت یا نث رہا تھا۔ پُرسکون ماحول، دل میں بھری حدے متحاوز عقیدت اور لوگوں کا مؤدیا ندرویہ بالی کو عجیب کیف آ کیس کیفیت سے دوجار کررہا تھا۔جی نبیں بھرامر بانو کی تنبائی اور خفی یادا محی رووسا کیں جی ہے بادل نخواسته اجازت لے کراستاد مجیدے کے ہمراہ آستانے

گھر داخل ہوتے ہیں بانونے شک آمیز انداز میں يو چها- " تم في آفي مين بهت دير كردى ، كام زياد و تها؟" أس نے اثبات میں سر ہلایا اور اپنے معمول کے مطابق لیاس تبدیل کرنے لگا جبکہ بانو تشکیک آلود نظروں سے تحور آ ہو لی تھا نا گرم کرنے کے لیے چو کھے پر جنے گئی۔

کھانا کھا کروہ کتابیں کھول کر بینچائی۔ پالی روز کی طرح أس كے چبرے كى تلاوت كرنے لگا۔ منہ پھير كرمتنفسر ہوا۔ "كالح مِن دِن كيما كُرْرا؟"

وه چونکی پھر بولی۔" ٹھیک ہی رہا۔" "تمھاری میلی نے پچھکہا؟"

وہ مجھ کی کہ بالی کیا یو چھٹا حابتا ہے۔ بولی۔''آج عینی

كالجنبيل في كلي-"

"ملی تو یو چھوں کی اور شمصیں بتلادوں گی۔"وہ بے نیازی

"اراض ونبيل موكي تم ي" "خداجانے۔ ہوجھی کی تو کیا ہوگا۔ چندون بات ہیں

كرے كى، چرمناؤل كى تو مان جائے گى۔" "اوراكرنه ماني تو؟"

بانونے ایک ڈراجیرت ہے سراٹھایا بٹولتی ہوئی نظروں ہے دیکھتے ہوئے بولی۔'' تو میں کسی اور کودوست بنالوں کی۔ كلاس ميں صرف ميں اور عيني ہي نہيں يراھتے ، پچين او كيال اور جي پڙھن آئي بي-"

بانی نے مند بنا کر کروٹ بدل لی۔ بانو کی آواز کانوں میں بڑی ۔" کیا شمعیں میے لوٹانے پر چھتاوا محسوس مور ہا

وہ نیم دل ہے کو یا ہوا۔ "نہیں مرآج نائیک کے سامنے نوكري كي درخواست كرنادل كوبهت يرالكا-"

بانو کوبھی افسوس ہوا مگر خاموش رہی۔ پھر پینی کا خیال آنے ير بالى كرسرهانے على دَباموبائل فون تكال كررابط کرنے کی کوشش کرنے لگی مینی نے کال ریسیوکرنے کی ۔ جائے منقطع کردی۔ اُس نے پھر کال ملائی، عیثی نے پھر کاے دی۔وہ فون کو نچلے ہونٹ پر پھیرتے ہوئے سوچ میں ر مطلب واصح تھا کہ مینی اُس سے خفاتھی۔شنراد کی بأت يادة في كذ تمهارا بها في چيك مير ب منه ير مار كيا بـ وه مجھی ناراض تھا۔ ول بھرآ یا۔ اُس نے کچھ بھی غلط نہیں کیا تھا مگر دونوں کوناراض کر بیٹی تھی۔ پھر بار بار کال ٹرائی کرنے

وہ تھک کرسوئی مربال کا ارادہ جا گنارہا۔ اُس کے پُرنیند سونے کا یقین ہوا تو آ ہستلی سے اُٹھا۔تعوید کو اُس کے سرهانے کے غلاف میں ڈال دیا۔ اندیشہ پیدا ہوا کہ وہ جب منع سرهانے کوجھاڑے کی تو تعویز نیچے گرجائے گا۔ اُسے پتہ چل جائے گا، تاراض ہوگی۔ایسے میں کیا ہوکہ وہ تعویذ کی موجود کی سے بے خبرر ہے۔ سوچنے سے عمل کی راہ کھل گئی۔ أس نے تعویذِ نکالا اور بڑی احتیاط سے سرھانے کے روئی

289

مانو کی نگاہ میں نہیں آسکتا تھا۔مطمئن ہوکرایی جاریائی پر آ كرليك ميا\_ دل كوتسلى اوريقين موكيا كه يبلي كي ظرح تعویذاین کرامت دکھائے گااورآن کی آن میں بانو کی جھولی من وهرساري خوشيال لا تصيك كا- اگرايا موكياتو أت ایے تعوید کے رائزگاں جانے کا افسوی نہیں رہے گا۔ یہ سوج كرأس في خودكواز حد مطمئن كرليا\_

صبح أثفاتو بانوكوكمري نيند مين متغزق ياكر بريثان سا ہوگیا۔وہ عموی طور پراس کے جا گئے ہے بل بستر چھوڑ ویتی محی۔ جگانے کے لیے آوازیں دیں مگروہ اول آل کرکے كروث بدل كى غوركياتو أس كاجبره متورم محسوس بوا ـ ماتھ لگانے پر بہتہ جلا کہ وہ بخار کی شدید حدت میں بھنک رہی تھی۔وہ کھبرا کرول ہی ول میں سوچنے لگا۔'' کیا تعویذ الثاتو

تعویذ النے یا سیدھے مبیں پڑتے، اتفاقات اُن کی ہیئت اور حیثیت کو بدلتے رہے ہیں۔ وہ اِس نزاکت کو بھی تہیں سکتا تھا۔ محلے کی ذکان سے پیراسیٹامول کی گولیاں اور بكث خريد لايا- جاب بناكرأے جكانے لكا-"اے بانو! آب جاگ جا۔ جاے کے ساتھ چند بسکٹ کھالو پھر دو محولیاں نگل لیرا۔ خالی ہیٹ دوائی نہیں کھائی جاہے۔'

وه طوعاً وكرياً أنفى منبريج كافي زياده تفاتبهي تو أشمت ہوئے اُس نے جاریائی کی بانہوں کا سہارالیا تھا۔ بولی۔ "بالى!ميراس چكرار بائے۔

بالی نے بیارے چکارتے ہوئے اُس کے ہاتھ میں جاے کا پالے تھایا۔بسکوں سے محری بلیٹ جھولی میں رکھ دگ بولا ۔" زیادہ غصہ کرو گی تو یمی کچھ ہی ہوگا۔ کہتا رہتا ہوں کہ دماغ کو شنڈار کھا کرو، کم بڑھا کرومگرتم ہوکہ ماننے کا

وہ کری کری سائیں سنے میں آتارتے ہوئے منہ چلائے لگی۔نظر بار باردھندلا رہی تھی۔ یوں لگ رہاتھا جیسے وہ اینے حواس میں نہ ہو۔ بالی کوفکر دامن کیر ہوئی۔ أے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا ارادہ باندھا اور چلنے کے لیے تیار ہونے کا حکم دیا۔ ایسے میں بیرونی دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ چونکا۔ ممان ہوا کہ مینی نے دروازہ کھنکھناما ہوگا کیونکہ اُس کے علاوہ صبح وَ م کسی کی بوں آ مدمتو قع نہیں تھی۔ والے تھلے میں کسی نہ کسی طرح ڈال دیا۔اب وہ آسانی ہے۔ درواز ہ کھولا تو استاد مجیدے کو دیکھ کر جیران ہوگیا۔ بولا ۔

PAKSOCIETY

شخالق م جنوري ١٠١٦،

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

نے الق 🗢 جنوری .....۲۱۰۲ء

# پاک سوسائی فلٹ کام کی مختلی پیشاری فلٹ کام کی مختلی ہے۔ پیشاری فلٹ کام کے مختلی ہے۔

يراي نك كاڈائر يكث اور رژيوم ايبل لنك 💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائلز ﴿ وَاوَ نَلُودُنگ ہے پہلے ای بک کا پر نٹ پر یو یو ہرای ٹک آن لائن پڑھنے ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپريم كوالثي ، نار مل كوالثي ، كمپرييڈ كوالثي ♦ مشهور مصنفین کی گت کی مکمل رینج ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور الكسيش ابن صفی کی مکمل رینج ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ

أنث يركوني جهي لنك ويد تهين

We Are Anti Waiting WebSite

واحدویب سائث جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوؤ کی جاسکتی ہے

اؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

ڈاؤنلوڈنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور آیک کلک سے کتاب

واوَ لُووُ كُرِي www.paksociety.com

انے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



♦ ایڈفری لنگس، لنگس کویمیے کمانے

کے لئے شر تک نہیں کیاجا تا

Facebook fo.com/poksociety builter.com/poksociety

"استاداتم اوراتي صبح ؟ خيريت توب تال؟" وہ ہنا۔'' خبریت ہی ہے۔ میں دکان پر جارہاتھا،سوچا، شمصیں ساتھ لیتا جاؤں۔''

"مريس تمهار بساته نبيل چل سكتا-"بالى نے كہا-وه أبھی تک اُس کی آید پرمتعجب دکھائی دیتا تھا۔"میری بہن يارب-أے لے كرواكش كے ياس جاؤں كارواداروك بعد کی صورت حال دیجھوں گا۔ اگر دہ ٹھیک ہوئی تو دکان پر آ وَل گا۔ اگر اُس کی حالت سلی بخش نہ ہوئی تو آج ناغہ كرلول كايم ايباكرنا كدمير بائيك كوبتا دينا وكرنه وه موكّى تفي لكنت زده ليج ميس بولا- "آپ شاه يريشان موكا اورميرے وَم كوكوستارے كا-"

استاد مجیدے نے اُس سے بیاری کی نوعیت دریافت کی ، اظہار ہمدردی کرتے ہوئے بولا۔"میرے پاس وقت نہیں درنہ میں دکان برجانے کی بجائے سیدھا شاہ سائیں کے باس جاتا، دعا کرواتا اور چنگی بچاتے میں جمھاری جمن تھیک ہوجاتی ۔میری مانوتو کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کے بہ جائة ستاني يرجل جاؤً"

أستاد مجيدارخصت ہوگيا۔ پالي كا ذہن بدل گيا۔ بانوكو شاہ سائیں کے پاس چلنے کا کہا تو وہ پھٹ پڑی۔وہ سی بھی حالت میں وہاں نہیں جاتا جاہتی تھی۔ بالی أبیسے سائکل بر بیشا کرڈاکٹر کے پاس لے گیا جس نے دواجیکشن لگائے اور گولیاں تھا کر رخصت کردیا۔ ڈاکٹر کویفین تھا کہ وہ شام تك بالكل تفك بوجائے كى۔أے كر أتاركرأس كے ليے مچل اور دود و لينے كے ليے بازار كي طرف لكلا -راه يس راه بدل کرآستانے پر چھنے گیا۔شاہ سائیں سے دعا کی ورخواست کی۔ وہ حب معمول مراقبے میں چلا گیا۔ یکھ توقف کے بعدس أنھا كر بولا۔" اقبال حسين! مجھے توب معاملہ خاصا بگزامواد کھائی دیتا ہے۔ دعادار وسے تمھاری بہن تھیک نہیں ہوگی۔''

وه گھبرا گیا۔" تو پھر کیا ہوگا شاہ سائیں؟" "أعة مكرنا يزع كاتم الياكروكدأس چندمنول كے ليے يہاں كيآ ؤ-"

"شاہ جی! میں نے آ یہ کو ہتلایا تھا کہ وہ دم اور تعویذ وغیرہ کوسرے سے مانتی ہی جیس ہے۔ میں نے اُسے یہال آنے کے لیے کہا تھا، وہ نہیں مائی اور مجبورا أے ڈاکٹر کے یاس کے کرجاتا ہے"۔ بالی نے شرمندہ ہو کرکہا۔"آپ مجھ پر

رحم كريں اور ياني وَم كركے مجھے دے ديں ،كسي نہ كسي طرح أے بلادوں گا۔

شاہ سائیں کے پُرنور چبرے پرخفکی اُبھری مراس نے کمال صبط کا مظاہرہ کیا اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ "اس كا كوئي فائده نبيس موگا\_ چلو، ميس تمھارے ساتھ چلتا ہوں۔ ویکھتا ہوں أے سے کلام اور أس كے أثر يريقين كيول بيس ب-

بالي دّم بخو دره گيا۔اتن بري ستى أس براجا تك مهربان سائين آسآپ

وہ مسکرایا۔" ہاں میں .....تم میرے کو لگے ہو، تمھارا دھیان تو رکھنا پڑے گا۔ مر پدمشکل میں ہو، مُرشداً پی دُنیا میں مکن ہو، اینا آپ گروی رکھنے کا چھر کیا فائدہ ہوا؟ .....وہ نادان ے، میں مبیں۔ بحصد کرتار ہتا ہے، مال باب أس كا فائده سوحة ربيتے ہیں۔ چلوا قبال حسین!"

مالی کے منہ ہے اظہار تشکر کے لیے بھی الفاظ بھی برآ مرتبیں ہویارے تھی۔سائیں جی کے ساتھ مؤدیانداز میں چلتے ہوئے این کھر میں داخل ہوا۔ سینے تک کھیس اور ھے لنٹی مانوكي حارياني تكشاه سائيس كولا بااور عقيدت بحراء انداز میں بولا ۔ ''شاہ سائیں جی! یہ میری ملی سائی بہن ہے۔ كالح مي يرهق برات ون يرصة يرب كى وجه بھی بھی بار بر جاتی ہے۔ سمجھانے سے جھتی ہیں ہے۔ آب اِس کے گئے دعا فرما نمیں۔آپ کی وُعا ہے اِس کے بھاگ جاگ جائیں گے۔''

ان شاءالله باقي آئنده ماه



WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

نخافق 🗢 جنوري .....۲۰۱۶ء

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN